

tou of the state o



عقت کنب ورکال النائيليزن عقت که کالا محمد موسی کی میروسی کی میروسی

جلدتهم

اللدَّارة لِتُحفِيٰظ العَقائداللسْلاميَّة الله

<

آفس نمبر5، بلاث نمبر 2-11 مالىكيررود، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

## بِسْمَاكَانَ مُحَمَّدُابَآ اَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ مَاكَانَ مُحَمَّدُابَآ اَحَدِ مِّنْ رِّجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، اللهِ ۞ سورة الامزاب

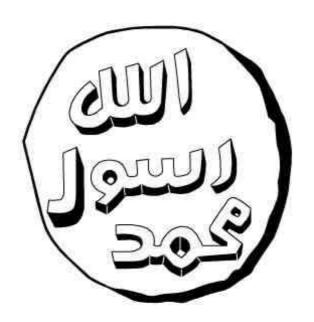

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّيُنَ

### قَصِيْكَ لا بُردَه شرئي

88

از: يشخ العرب الم الم محمّى **رشرف لدين ب**وميرى مصرى شافي جواللهايد

#### مُولَایَ صَلِّ وَسَلِّعُ دَآلْمِمَّا اَبَدُا عَلل حَبِيْدِكَ حَيُرِالُحَلْقِ كُلِّهِ ج

ا مرے مالک وسولی درودوسلامتی نازل فرما بید بید تیرے بیارے حبیب پرجوتمام تلوق می افضل ترین جین-

مُحُمَّتَ كُاسَيِّهُ الْكُؤَنِيَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنُقَ يُنِ مِنُ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

صرت الاسطى الله مردار اور الحام إلى دنيا وآخرت كا اورجن والس كاور الب والم وداول جماعتول ك-

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقِ وَ فِي حُلُقٍ وَلَـ مُرِيكَ النُوْهُ فِيُ عِلْمِ وَلَاكَ رَمِ

آب الله في قام انهاء الظلي يصن واخلاق عن فيت بالى اورووس آب كم مراتب مل وكرم ك قريب مى دي في ياد

ۉڴڵؙۿؙۼؙڔۺؙ۫ڗۘڛۘۏڮٳٮڵ۠ڿڡؙڵؾؘڝ؈ ۼڒؙڣ۫ٵڝٚؽٵڵؠؘڂۅؚٳۏؙۯۺؙۿٙٵڝؚٙؽٵڵێؚؽۼ

الله النفي أب فلى باركاه محمام إلى آب ك وريائ كرم الك جلويا بادان دهت الك قطر كار

# وَكُلُّ الْيِ اَقَى الرُّسُلُ الْكِرَاهُ بِهِ الْمُسَلُّ الْكِرَاهُ بِهِ الْمُسَلُّ الْكِرَاهُ بِهِ بِهِ الْمُ

المام جوات جو انبياء النفيال ال و در اصل صفور الله ك نورى س اثبين ماصل بوك-

وَقَدُّمَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَاء بِهَا وَالرُّسُلِ تَقُدِينَ مَعَثُلُ وُمِرِعَلَى خَدَم

تام انباء العلام ألب الله كو (مجدافس من مقدم فرماياتدة) كوفادمول يرمقدم كرن كاش-

بُشُرِى لَنَامَعُشَرَائِوسُ لَامِراتَ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كُنُّنَا غَيْرَمُنْ لَهَ لِهِ

اسسلالو ايرى وهيرى بكرافد كالك كامريانى عدار الخايستون تقيم بي جومى كرف والانسال

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

مارسول الله ﷺ آپ كى بخششول على سے ايك بخش ونيا وآخرت إلى اور لم لوح وقلم آپ ﷺ كے عام كاليك حسب-

وَمَنُ تَتَكُنَ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنُ تَلُقَهُ الْاسُدُ فِنَ اجَامِهَا تَجِعِ

اور الما تا عدد جهال على مدر ماصل موات اكر بكل شن شير مى ليس تو فاسوقى عرج كاليس-

كَتَادَعَااللهُ دَاعِيُتَ الطَاعَتِ ؟ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ ٱكْرَمَ الْأُمَــجِ

جب الله وظاف في الني طاعت كى طرف بلاف والع محبوب أواكرم الزمل فربايا توجم محى سباستون س الشرف قرار بإع-

## سكلام رضكا

از: امّا البنشت مجُت دُون فِهلْت مُصْرِتُ عِلْامِ مُولاناً مُعْنَ قَارِي حَفظ امام الحِ**جَد رصِّ مُحَتَّى مُحَدُّقَ** دَى بَرَكانَ جَمْعَى بَرَالِي وَمِدْاللّٰهِ لِيهِ

> مُصطفط جَانِ رحمت به لاکھون سکام سشع بزم ہدایہ۔ به لاکھون سکام مجسر چرخ نبوت به روسین دُرود گل بارغ دست الت به لاکھون سکام

شپ اسریٰ کے دُولھت اپد دائم دُرود نومشة بَزم جنّت پدلاکھون سکام

> صَاحبِ رجعَت شمس وشق القمسَر ناتبِ دَستِ قُدُرت بِه لا کھون سَلاً)

جِرِائسود و کعب جسکان دول بعنی مُیرِنبوّست په لاکھوڻ سکام

> جِس کے مَاعظے شفاعَت کا سِمبرارہا اسس جبینِ سَعادت پہ لاکھوٹ سکام

فتح بَابِ نبوّست پہلے عَدِدُرو د ختِم دورِ رسک الت بہ لاکھوں سکام

> جُھُسے خدمت کے قُدی کہیں ہال تقا مصطفط جان رحت بدلاکھوٹ سلام

### اظهارتشكر

ادارهان تمام علمائے اہلسنت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہدول سے شکریدادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَلْمِ النَّبُوَّة

نام كتاب

مفقى مخراً من تدعين على الله

...3...

تنم

سن اشاعت (اول) مجمعية / مسلمة

330/-

قيت

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈرلیس کتاب کے آخری صفحات برملاحظ فرمائیں۔

نوٹ: ''عقیدہ ختم نبوت'' کے سلسلے میں حتی الام کان سنین کے اعتبار سے کتابوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مگر طباعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)

اللذّارة لِتُحفِيْظ العَقائد الإسْلاميّة 🌣

آفس نمبرة ، بلاث نمبر 111 -Z ، عالمكيررود ، كراجي

www.aqaideislam.org www.khatmenabuwat.com







ثيراسلام ابوالفضل مولوى أوافضنل محمر كرم التربين وتبير (رئيس بين شلع جهلم) ابوافضنل محمر كرم التربين وتبير (رئيس بين شلع جهلم)

- ٥ هَالاتِإِندُكِي
  - ٥ رَدِقاديَانيتُ

tou of the state o

#### حالات زندگی:

ابوالفضل مولانا محرکرم الدین دبیر ۲۹ یاه میں موضع بھیں چکوال میں پیدا ہوئے۔ دوسرے علماء کرام کے علاوہ آپ نے حضرت مولانا فیض الحسن سہار نپوری اور حضرت علامہ احتمالی محدث سہار نپوری سے علم کی تحصیل کی۔ آپ ایک جید عالم دین تھے۔ فن مناظرہ میں ہے شال و بے نظیر تھے۔ تقریر وتح ریاور مناظروں سے غدا ہب باطلہ کا بھر پور ردکیا۔ شیعہ کے مشہور مناظر مرز ااحمالی اور دوسرے شیعہ علماء سے مناظرے کئے۔

اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رقمة الله علیه کی کتاب حسام الحرمین (جس میں بعض علیاء دیو بند پرفتو کا تکفیر صا در کیا گیا ہے جس کی تا ئید علیاء عرب نے بھی کی ) کے مندر جات کی تائید کی اورر دو ہابیت آپ کی زندگی کامجوب مقصد تھا۔ حضرت میاں بخش کھڑی شریف میر یورکشمیر کی کتاب ہدایت السلمین کی مبسوط تقدیم ککھی جس میں آپ لکھتے ہیں:

ہے نکلی نجد سے اول یہ آفت کیٹر آگینی یہ در ہندوستان ہے بنی شاخیس بہت اس کی یارہ گرو سب کا مگر نجدی میاں ہے کوئی مرزائی کوئی نیچری ہے کوئی چکڑالوی اہل القرآ ں ہے کوئی جگڑالوی اہل القرآ ں ہے کوئی جگڑالوی اہل القرآ ں ہے کوئی دین میں فتنہ انہوں نے پڑا ایک شور سا اندر جہاں ہے

#### رد قادیانیت:

حضرت مولا نا دبیرا ہلستت کی شمشیر بے نیام تھے۔مرزا قادیانی کی تر دبیر میں بڑا اہم کر دارا دا کیا ہفت روزہ'' سراج الا خبار'' کے ذریعے ایک عرصہ تک قادیانی کا تعاقب جاری رکھا۔ علامہ موصوف کوقا دیانیوں کے خلاف مقدمہ بازی کی وجہ سے پورے بر سغیر میں شہرت دوام حاصل تھی۔ آپ کے قادیانیوں سے متعدد مقدمات عدالت ہائے جہلم گورداسپوراورسیالکوٹ وغیرہ میں ہوئے۔ آپ نے اپنے مقدمات کی مفصل روئیدا دائی کتاب" تازیان عبرت معروف بہتنتی قادیان قانونی کلنجہ میں" میں قلمبند فرمادی ہے۔ تازیانہ عبرت کے قازمیں "باعث اشاعت" کے عنوان کے تحت آپ رقم طراز ہیں :

''آج سے تعریبا اٹھائیس سال پہلے چند فوجداری مقدمات میرے اور مرزائیوں کے درمیان جہلم وگور داسپور میں ہوگزرے ہیںان میں سے ایک مقدمہ میں مرزا قادیانی تقریباً دوسال تک سرگروال رہا۔ آخرعدالت سے سزایاب ہوگیا اور اپیل میں بڑے مصارف کے بعد ایک انگریزی وکیل کی خدمات ہے بمشکل سز امعاف کروائی۔ان مقدمات کی رودادا کثر اخبارات بالخصوص سراح الاخبار جہلم میں شائع ہوتی رہی ہے۔ پھر احباب کے اصرار پر علیحدہ کتابی صورت میں بھی چھائی گئی جواسی وقت ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ چونکہ بتائج مقد مات مرزائی جماعت کے حسب مراد نہ تھے اس لئے مرزائیوں نے کوئی روداد وغیرہ شائع نہ کی لیکن بعد میں مرزائی قادیانی نے حسب عادت اپنی کتب نزول استے اور هقيقة الوحى وغيره ميں ان مقد مات كوبھى اپنى پیش گوئيوں اور نشانات ميں داخل كيا۔اس کے حواری مولوی محمولی اور مرز امحمود علی ، بھی اپنی بعض کتب میں ان مقد مات کا ذکر پیرائے میں کیا۔ چونکہ مرزا قادیانی خودتھوڑےعرصے بعد ہی راہ گیر عالم جاودانی ہو گیا تھااس لئے ہم نے اس بارے میں سکوت اختیار کیالیکن بعض احباب نے جب مرزا تیوں کی وہ لن تر انیال میں تو انہوں نے اصرار کیا کہ رودا دمقد مات دوبارہ شائع کی جائے اور عوام کواصل حقیقت ہے آگاہ کردیا جائے کہ مقدمات کے نتائج وعواقب مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے حق میں باعث کامیا بی نہیں بلکہ انتہائی ذلت کا باعث تھے۔اگر صحیح کیفیت

دوبارہ شائع ندکی جائے تو ناواقف اشخاص کو بہت مغالطہ ہوگا اس لئے اب بیروداد مکرر بہت ہی ترمیم اور اضا فد جات کے ساتھ شائع کی جاتی ہے۔ کتاب کا مطالعہ قار کین کی دلچیسی کا باعث ہوگا اور ممکن ہے کہ کوئی طالب حق مرز ائی اسکو پڑھ کرراہ راست پر آ جائے۔

(تازیانهبرت)

ایک انتہائی اہم بات جوان مقدمات میں سامنے آئی وہ مرزائی قادیانی اوراس کے چیلوں کی راست بازی کی حقیقت کاعوام کے سامنے کھل کر آنا تھا۔اس سلسلہ میں مولانا کرم الدین دبیرصاحب کے الفاظ ملاحظ فرمائیں :

"ان مقد مات فی بہت بڑاراز جو کھولا وومرزا قادیانی کی صدات کی قاعی کھولنا ہے۔ مرزا قادیانی نے اسے حلفی بیاتات میں جو عدالت میں اس نے لکھائے بہت جھوٹ ہوئے جی بہت جھوٹ ہوئے کھل فہرست ہم اس روواد کے آخر میں ہدیے قار کین کریں گے اور ساتھ ہی ان کے بعض ارکان نے جو کچھ غلط بیانیاں کیل ان کی بھی فہرست دیں گے تا کہ پلک اس امرے پورا فائدہ اٹھائے کہ جو محفی عدالت میں جھوٹ ہوئے وہ بھی بھی امرے پورا فائدہ اٹھائے کہ جو محفی عدالت میں جھوٹ ہوئے وہ بھی بھی خدا کا راستیاز بندہ ولی یا امام و نبی نہیں ہوسکتا۔ ہم ان بیانات میں جھوٹ کو لے وہ بھی بھی صوبے والوں کومرزا قادیانی کے دعوی سیحت و نبوت کے صدق و کذب کا معیار لل سکے۔ سوچنے والوں کومرزا قادیانی کے دعوی سیحت و نبوت کے صدق و کذب کا معیار لل سکے۔ ایسے مقد مات میں جرمانہ کا ہونا یا نہ ہونا یا معاف ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ۔ ایسے مقد مات میں جانہ کا ہونا یا نہ ہونا یا معاف ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ۔ ایسے مقد مات ہیں طاہر ہو چکا ہے۔ (جازیاد عبر ا

اسلام کے بیہ بطل جلیل عقیدہ اہلتت و جماعت کے محافظ تحریک ختم نبوت کے روح رواں اپنی عمر چھیا نو سے سال مکمل کرنے کے بعد ۱۸ شعبان ۲۵ سے دو کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ موضع بھیں ضلع چکوال میں آئی آخری آرام گاہ ہے۔

tou of the state o



# تانياكم عبرت

اَلْعُصُّفُ مُتنبَی قاربان قانون کے شکنجہ میں بعنی و تداد فوجداری گرداسپور

(سِ تَصِنيف : 1932 )

-= تَعَيْنِكُ لَطِيْفُ ==-

شیراسلام ابوالفصنل مولوی ا**بُوافصنل محجی کرم الدین د تبیر** ا**بُوافصنل محجی کرم الدین د تبیر** (رئیس مبین ضلع جہلم) tou of the state o

#### نذرمحقر

میں اپنی اس ناچیز تصنیف کوخلوص قلب سے بندگان عالی حضرت قبلہ خواجہ پیرمہر علی شاہ صاحب مذالہ سجاد ہنشین گولڑ ہ شریف کے اسم گرامی سے معنون کرتا ہوں۔

اشاء الله آپادا کی الله الله آپادی فضل و کمال کے نیر تاباں اور پہرعلم وعرفان کے مہر درخشاں ہیں۔ اسلام واسلامیان کوآپ کی ذات والا پرفخر و ناز ہے۔ آپ ہی وہ مقدی ہستی ہیں۔ جن کوشرف حسب ونسب کے علاوہ جملہ علوم ظاہر یہ و باطنبہ میں کمال حاصل ہے۔ طبق خدا آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہورہی ہے اور عقید تمندان دربار آپ کے سابہ عاطفت میں دینی و دنیوی برکات سے مالا مال ہورہ ہیں۔ اس کتاب کوآپ کے سابہ عاطفت معنون کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن مقد مات کا کتاب بذا میں تذکرہ ہے۔ ان میں خان مارکوکا میابی اور خالف فریق کوشر مناک شکست خدا کے فضل اور آپ بی کی دعاو برکت کا بنتیجہ ہے۔ آپ بی بی نے لا ہور شابی مسجد میں رونق افر وز ہوکر حق کا جھنڈ ابلند کیا۔ اور دعوید ارنبوت ورسالت مرزائے قادیان کومیدان ہیں مقابلہ کیلئے لاکارا۔ لیکن آپ کے علمی و عوید ارزبوت ورسالت مرزائے قادیان کومیدان ہیں مقابلہ کیلئے لاکارا۔ لیکن آپ کے علمی شرختنی ہونے کے چارہ نظر نہ آیا۔ اس دوز سے مرزائیت کا طاسم ٹوٹ کر دجالی فتند کا میں مختنی ہونے کے چارہ نظر نہ آیا۔ اس دوز سے مرزائیت کا طاسم ٹوٹ کر دجالی فتند کا میں مختنی ہونے کے چارہ نظر نہ آیا۔ اس دوز سے مرزائیت کا طاسم ٹوٹ کر دجالی فتند کا میں گئی گیا اور اسکی کر تابیس کا خاتمہ ہوگیا۔

ایز دمتعال ہمارےغوث وقت قطب زمان حضرت پیرصاحب کاظل ہمایوں دہر تک متوسلین در ہار کے سروں پر قائم ودائم رکھے۔ ع

"این دعا از من و از جمله جهال آمین باد

اخیر میں خاکسارا پی یہ نذر محقر ہامید قبولیت بارگاہ عالی میں پیش کرنے کی

فاكسار "مصنف"

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### باعث اشاعت كتاب

آج ہے قریباً اٹھائیس سال پہلے چند فوجداری مقد مات میرے اور مرزائیوں کے مابین جہلم گورداسپومیں ہوگذرے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ خاکسار کی جانب ہے جناب مرزا غلام احمد صاحب بانی سلسله مرزائیت کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا تھا۔اس مقدمہ میں مرزاجی قریبا ووسال تک سرگروان رہے اور ہرتنم کی تکالیف کا نشانہ ہے رہے۔ آ خرعدالت سے سزایا ب ہو گئے اور اپیل میں بڑے مصارف کے بعد ایک انگریز وکیل کی خدمات حاصل کرکے بمشکل سزا کے ربائی حاصل ہوئی۔ان مقدمات کی رویداد اکثر اخبارات بالحضوص مراج الاخبارجهلم ميں شائع ہوتی رہی تھی۔ پھراحباب کےاصرار پر علیحدہ کتابی صورت میں بھی جھا پی گئی جواس وقت ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ چونکہ نتائج مقدمہ مرزاجی اوران کی جماعت کے حسب مراد نہ تھے۔اس لیے مرزائیوں نے مقد مات کی کوئی روئداد شائع نہ کی لیکن بعد میں مرزاصاحب نے حسب عادت خوداینی تصانیف مزول آمیسے اور حقیقة الوحی میں ان مقد مات کو بھی اپنی پیشگو ئیوں اور نشانات کی فہرست میں داخل کیا۔ان کے حواری مولوی محمولی ایم اے اور مرز امحمود نے بھی اپنی بعض کتابوں میں ان مقد مات کا تذكره اى پيرايه ميں كيا۔ چونكه جناب مرزا صاحب تھوڑے عرصہ كے بعد را بكير عالم جاددانی ہو گئے تھے اس لیے ہم نے اس بارہ میں سکوت اختیار کیالیکن بعض احباب نے جب مرزائیوں کی وہ ان ترانیاں نیں انہوں نے اصرار کیا کدروئداد مقد مات دوبارہ شائع کی جا کریلیک کواصل حقیقت ہے آگاہ کردیا جائے کہ مقدمات کے نتائج وعواقب مرزااور انکی جماعت کے حق میں باعث کامیانی نہیں بلکہ انتہائی ذلت کا باعث تھے اگر صحیح کیفیت

دوبارہ نہ شائع کی جائے تو بہت ہے ناواقف اشخاص کو بہت کچھ مخالطہ ہوگا۔اس امر کا مشورہ و بنے والوں میں ہے میر مخلص دوست مولوی حکیم غلام کمی الدین صاحب دیالوی تو عرصہ ہے مصر ہور ہے تھے۔اسلئے اب بیروئداد مکرر بہت ہی ترمیم اور ایزادی مضامین کیساتھ شائع کی جاتی ہے۔ غالباً کتاب کا مطالعہ ناظرین کی دلچیں کا باعث ہوگا۔اور ممکن ہے کہ کوئی طالب حق مرزائی اسکو پڑھ کرراہ راست پر آجائے۔ واللہ ہو المهادی .

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلّي على رسوله الكريم

متنبی قادیان یعنی مرزا غلام احد ولد مرزا غلام مرتضی ملک پنجاب قرید قادیان میں مغلوں کے گھر پیدا ہوئے اردو، فاری کے علاوہ کی قدرعلوم عربیدی تعلیم بھی حاصل کی۔
علم طب میں بھی کچھ دخل تھا۔ پہلے آپ سیالکوٹ بین ایک ادنی ملازمت محرر جرمانہ کی اسامی پرنوکر سے پھر آپوقانون پڑھ کروکیل بننے کی ہوں ہوئی۔قانونی کتب کی رٹ لگا کر امت امتحان محتاری میں شامل ہوئے جس میں کامیابی نہ ہوئی۔ بالا خرابیت پھے ہوچ بچارے بعد امتحان محتاری میں شامل ہوئے جس میں کامیابی نہ ہوئی۔ بالا خرابیت پھے ہوچ بچارے بعد یہ بات سوجھی کہ بحث و مباحثہ کا سلسلہ چھٹر کر پہلے شہرت حاصل کی جائے۔ ازیں بعد ملہمیت مجددیت وغیرہ دعاوی کی اشاعت کر کے پچھلوگ اپنے معتقد بنا لیے جائیں اور عوام کودام ہزور میں پھنسا کرخوب لوٹا جائے۔ زمانہ آزادی کا تھا، شہرت و ناموری حاصل کرنے کے لیے پریس قوی ذریعہ موجود تھا۔ بحث و مباحثہ کی طرح ڈال کر گرائی میں ایک کی ادھر کرنے اشتہار بازی کی گئی۔ جب بیلک کی ادھر

کسی قدرتوجہ ہوئی تو ایک لمباچوڑا اشتہار دیا گیا کہ حقانیت اسلام کے متعلق ایک کتاب تصنیف کی گئی ہے براہین احمد یہ جو تین سو جزو کی ہے اور اس میں تین سوز بروست دلائل صداقت اسلام کے لکھے گئے ہیں۔اس کی قیت فی جلد پچپیں روپیہ مشتہر کی گئی۔لوگ اشتہار دیکھ کر فرافیتہ ہوگئے اور دھڑ ادھڑ روپے آنے شروع ہوگئے جتی کہ تھوڑے دنوں میں دس ہزار روپیہ مرزا بی کے باس جمع ہوگیا۔ کتاب بمشکل پنیتیس (۳۵) جزو کی ککھی جاسکی لیکن دلائل کانمبرایک سے بڑھ نہ کا۔اور یہ (۳۵) جزوبھی اس طرح پورے ہوئے كەسفىدىر جلى قلم سے چند مطوراكي كرصفى يوراكر ديا گياخرىداراس انتظار ميں رہے كەضرور تين سوجز وكتاب ميں تين سوز بردست دلائل حقانيت اسلام وافضليت قر آ ن كريم كا مطالعه کریں گے۔اور مرزاجی لطائف الجبل ہے وعدہ وعید بھی کرتے رہے چنانچہ اپنی آخری کتاب حقیقة الوحی کے صفحہ ۳۲۲ میں لکھا کہ ۴۳ واں سال ختم نہ ہوگا کہ تین سونشان لکیردیے جا کیں گے لیکن پیسب کچھ دروغ بیانی ادر طفل کی تھی۔ نہ کتاب کے تین سوجز و پورے ہوئے نہ تین سود لائل لکھے جاسکے۔ آخر دلائل کی جگدان نشانات نے لے لی جو حقیقة الوحی میں لکھے گئے ہیں ۔ کہ فلاں روز ہمیں اتنے روپے وصول ہو گئے ۔ فلاں روز ہماری طبیعت علیل ہوگئی۔فلاں دن لڑکے کا یاؤں مجسل گیا۔فلاں فلال لڑکا حرم سراء میں پیدا موكيا ـ فلال مقدمه مين جميل جيت موكني وغيره - ذلك من المحر افات ـ ال نشانات ير ہم کسی قدرروشٰی ڈالیں گےلیکن ان نشانات کا نمبر بھی (۲۰۵) تک پھٹے کرفتم ہوگیا چنانچہ آخری یمی نمبرتند هیقة الوحی میں درج ہو کرخاتمہ ہو گیاہے۔

مناسب تویہ تھا کہ مرزاجی کی اس صرح وصو کہ بازی اور ابلہ فریبی کودیکھ کر مسلمان ہوشیار ہوجاتے اور مجھ لیلتے کہ بیسب د کا نداری ہے اور روپیہ ٹک یہ ٹورنے کا سامان ہے اور ہیں۔ لیکن د نیامیں بہت سے عقل کے اند سے ایسے بھی موجود ہیں کہ اپنی خوش اعتقادی سے
ایسے عمل بازوں کی دکان کی گرم بازاری کا باعث بنتے ہیں چنانچے کئی ایک اشخاص آپ کے
حلقہ مریدی ہیں داخل ہوگئے۔ مرزا جی کا اس سے حوصلہ بلند ہو گیاوہ طرح طرح کے دعاوی
کرنے لگہ پہلے صرف مہمیت اور مجد دیت کا دعویٰ کیا پھر ظلی و بروزی نبی کے بھیس میں
جلوہ گر ہوئے۔ بلا خرکامل و ککمل نبی ورسول ہونے کا دعویٰ فر مایا بلکہ الوہیت کا جامہ پہن کر
نیا آسان اور نئی زمین کی خالقیت کا بھی دم بھرنے لگے۔ اور ابن اللہ بلکہ معاذ اللہ ابواللہ
ہونے کے بھی البام مراشے گئے۔ اکی تفصیل آگے آگئی۔

#### مرزاجي كاجهاد

اگرچہ مرزاجی (عصمت کی بی اذیجادری) جہاد بالسیف کی قدرت ندر کھنے کے باعث انگریزوں کوخوش کرنے کے لیے حرمت جہاد کا فتوے دیکریوں گہرافشانی کرنے گئے:
اب جیموڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال ویں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قبال کین آپ کے جہاد باللمان والقلم کی زدھے ہندو مسلمان عیسائی وغیرہ کوئی قوم بھی نہ نے سکی ہلکہ بچے پوچھوتو انبیاء کرام بالحضوص بنی آخر الزمان عیسائی وغیرہ کوئی آل اطہار تک بھی آپ کی بدگوئی کا نشانہ ہے۔

#### توبين انبياء

سب سے اول آپ کی دشنام طرازی کا تختہ مثق حضرت عیسی می العلام ا

لے والد ماجد (مرزا) نے تو حرمت جہاد کا فتوی وے دیا لیکن فرزندار جمند (مرزامحوو) نے ایک پوری کمپنی جگ بھیم کے موقعہ پر بھرتی کراوی تا کہ وہ سلمانوں (ترکوں) ہے جنگ کریں ، نیز جس روز بقداد نصال کے ہاتھ پر فتح ہوا، حرزا میال نے چہاغاں کیا۔ ۱۴ تأنيات عبرتن

جن کے آپ جانشین اور مثیل بھی بنتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:''آپکا خاندان بھی نہایت پاک مظہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپکی زنا کار اور کبی عور تیں تھی جن کےخون سے آپکا وجود ظہور پذیر موا۔'' (ماثیہ سفے بنیر انجام آھم)

" آپ کا کنجریوں ہے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ ہے تھی کہ جدی مناسبت درمیان ہے درنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک کنجری ( کسبی ) کو بیر موقع نہیں دیتا کہ وہ اسکے سر پرنا پاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطرا سکے سر پر ملے اور اپنے ہالوں کو اس کے بیروں پر ملے۔" (حاشیہ شخے ضمرانجام آتھ)

یہ تو حضرت عیسیٰ النظافات کی ذات کی تو بین ہے حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجیدھا فی الدنیا و الاخوۃ و من المعقوبین دائیم، فرما کران کی توصیف کی ہے پھر ان کے معجزات کی تحقیر کی جن کی شہادت صریح طور پر قرآن میں پائی جاتی ہے۔ چنا نچہ حاشیہ میں معمولی تدبیر کے ساتھ حاشیہ میں معمولی تدبیر کے ساتھ کی شبکور کو اچھا کیا ہو یا کسی اور بیاری کا علاج کیا ہو گرآ پ کی برقسمتی ہے اس زمانہ میں ایک تالا ب بھی موجود تھا۔ جس ہے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تعالی کرتے ہوں گے۔ اس تالا ب کی مٹی آ پ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ اس تالا ب ہے کوئی معجزہ بھی ظاہر کی پوری حقیقت کھتی ہے اور اس تالا ب نے فیصلہ کردیا ہے کہ آ پ کے وئی معجزہ بھی ظاہر کی پوری حقیقت کھتی ہے اور اس تالا ب نے فیصلہ کردیا ہے کہ آ پ کے وئی معجزہ بھی ظاہر کی اور تو وہ معجزہ آ پ کا نہیں بلکہ اس تالا ب کا معجزہ ہے اور آ پ کے ہاتھ میں سوائے مگرو فریب کے اور کی ہونے تھا۔''

اییا ہی ازالہ اوہام صفحہ۳۰۱ حاشیہ میں لکھا ہے:'' جولوگ فرعون کے وقت مصر میں ایسے ایسے کام کرتے تھے جوسانپ بنا کرد کھلا دیتے تھے اور کئی قتم کے جانور تیار کرکے



ان کوزندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے۔وہ حضرت سے کے وقت عام طور پریبود یوں میں پھیل گئے اور یبود یوں میں پھیل گئے اور یبود یوں نے ایکے بہت سے ساحرانہ کام سیکھ لئے تھے۔ سوتعجب کی جگہ نہیں گہ خدا تعالی نے حضرت مسیح کو عقلی طور پرایسے طریق (یعنی محراور جادوگری) پراطلاع دیدی ہوجوایک مٹی کا تھلوناکسی کل کے دبانے یاکسی پھونک مارنے کے طور پرایسا پرواز کرتا ہوجیسا پرندہ پرواز کرتا ہے۔''

دوسری جگرهاشیدازالداو بام ۳۰۹ میں ارشاد ہوتا ہے: "اب بیہ بات قطعی اور
یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت سے ابن مریم باذن و تھم البی البیع نبی کی طرح اس عمل
الترب (مسمرین م) میں کمال رکھتے تھے اگر بیہ عاجز اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ ہجھتا ہو
تو خدا تعالیٰ کے فضل سے امید قو ی رکھتا تھا کہ ان مجو بنما ئیوں میں حضرت سے ابن مریم سے
کم ندر ہتا۔"

اس کتاب کے صفحہ اور خاہر ہے ۔ '' میں اپنے باپ ایوسف کیساتھ بائیس برس تک نجاری کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھی کا کام در حقیقت ایسا ہے جس میں کلوں کی ایجاد میں عقل تیز ہوجاتی ہے پس کچھ بجب نہیں کہ سے نے داداسلیمان کی طرح یہ عقلی معجز ہ دکھلا یا ہوا یسام عجز ہ عقل ہے بعی نہیں حال کے ذمانہ میں بھی اکثر صناع الیسی عقلی معجز ہ دکھلا یا ہوا یسام عجز ہ عقل ہے بعی نہیں حال کے ذمانہ میں بھی اکثر صناع الیسی الیسی جڑیاں بنا لیلتے ہیں کہ بولتی بھی ہیں ، دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں بنا لیلتے ہیں کہ بولتی بھی ہیں ، بلتی بھی ہیں ، دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ ہے پرواز بھی کرتی ہیں جمبئی اور کلکتہ میں ایسے تھلونے بہت بنتے ہیں۔''

وعد والمنظمة المنظمة ا

ل حالا تکرمینی النظامی به بدر بیدا جونامسلمانول کامسلمه مقیده ہے اور قرآن کی صن صرح اس کی شاہد ہے مرزاتی کے تھی متعدد جگہ اس کوشلیم کیا ہے۔ ۱۲

جائے غورے کہ اللہ تعالی تو حضرت مسیح کے معجزات کوان کی فضیلت اور کمال نبوت كانشان قرار د \_ كريول بيان فرما \_: انبي قد جنتكم باية من ربكم انبي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحي الموتلي باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم أن فى ذلك لأية لكم أن كنتم مؤمنين ٥ رَّجمه: بينك يس تبارك یاس تمہارے رب سے پیمجوات لے کرآیا ہوں کہ میں مٹی سے برندکی می صورت بنا کراس میں پھونک مارتا ہوں پس وہ خدا کے حکم ہے برند ہو جاتی ہے اور میں بھکم خدا مادرزا داند ھے کو بینا کرتا اور مردے زندہ کرتا ہوں اور تہہیں بنادیتا ہوں جوتم کھاتے اور جو گھروں میں و خیرہ بنار کھتے ہو۔ بیشک اس میں تمہارے لیے برام عجزہ ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔ "لیکن مثیل میچ چونکہاصل میچ کی طرح ایسے مجزات و کرامات دکھانے سے قاصر تھے اس لیے کمال جسارت سے حضرت مسے کے ان تھلے معجزات کو بھی تصدیق قرآن کریم کے تھلے لفظوں میں ہے صاف جھٹلاتے اوران کو صرف کھیل تماشہ اور شعیدہ بازی اور سراسر مکر وفریب سے تعبیر کرتے ہیںاور کہتے ہیں کہ میں ایسی ہاتوں کو مکروہ اور قابل نفرے انہ مجھوں تومسے سے بڑھ کر ا ہے ججزات دکھلاسکتا ہوں۔ کیابیقر آن یاک کی صاف تکذیب نہیں ہے؟ پھر مرزاصاحب کے ان اقوال اور تول کفار میں کیا امتیاز ہے جومجزات انبیاءکود کھے کر کبیدیا کرتے تھے کہ بیتو تحراور مروفريب بحبيا كرقرآن مي ب: فقال الذين كفروا إن هذا الاسحو مبین ٥ ترجمہ: جب کفارنے یہ معجزات دیکھے تو کہنے لگے بیتو صری جادو ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہا یک اولوالعزم نبی اللّٰہ کی یوں تو بین اور اس کے مجھزات اور نشانات کی اسقدر تحقیراور آیات قر آن کی ایسی تکذیب کرنے والاشخص مسلمان بھی روسکتا ے؟ چہ جائے کہ وہ اہم ، مجدد ، نبی ، رسول اور کیا کیا ہو۔ فاعتبرو ایا اولی الابصاد . خیر مسیح سے تو رقابت بھی ان پر جس قدر برستے اس کی ایک وجہ ہو علی تھی لیکن آپ نے توہاتی تمام انبیاء بالحضوص نبی آخر الزمان کی تنقیص شان میں بھی کچھ کسر ہاتی نہیں چھوڑی ۔ چنانچے البامات ذیل برخور سیجئے :

ا.....وما ارسلنک الا رحمة للعالمین- ہم نے تختے (مرزاکو)رتمة للعالمین بناکر بھیجا ہے۔ (هینة اوئ سفیا))

۲ سانو لاک لما خلقت الا فلاک - اگر تجم پیدانه کرتاتو آسانو ل کوپیدانه کرتا ۲ سانه ۱۹۹۵ (هیند اوی شاه ۹۹)

۳ .....سبحان الذى اسواى بعبده ليلا پاك بخداجس في اين بند (مرزا) كورات كى سر (معراح )كرائى - (شيره يتداوي الحيام)

م ..... اثر ک الله علی کل شی خدائے تجھے پرایک چیز پر فضیات دی ہے۔ (هیت اوق فده ۸)

آسان کے گئے تحت ارت پر تیرا تخت سب ہے اوپر بچھایا گیا ہے۔ (هیئة الوق سفر ۸۹)

۲ ...... له خسف القمر المنير وان لى خسفا القمران المشر قان اتنكر رسول پاک كے ليے ضوف قمر مواتو ميرے ليے ضوف قمر وائر رسكتا ہے۔
 ۱۹ اور احمد معلیات (۱۹ داحمد معلیات)

۔..... مبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد۔بثارت دینے والا رسول (مرزا)کی جوابعد میں آئےگااوراس کا اسم احمد ہوگا۔(ازار سندہ)

۸ ..... هو الذی ارسل رسوله بالهدی خداوه بجس نے اپنے رسول (مرزا) کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ (ازار سفی ۱۵)

9.....مير ك نشان تين لا كه بين - (هية الوجي سفي ١٦)

تخفہ گولڑوی میں لکھاہے کہ آنخضرت سے تین ہزار معجز نے ظاہر ہوئے۔

• ا..... المخضرت يرد جال كي حقيقت نه كلي .. (ازاله وبام فيه ١٥)

اا .....سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں اب جا ند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے۔اور

وہ احمد کے رنگ بیس ہوکر میں آیا ہول۔ اب اسمه احمد کا نمونہ ظاہر کرنے کا وقت ہے۔

اس لیے خدانے جلالی رنگ کومنسوخ کرے اسمہ احمد کانمونہ ظاہر کرنا جایا۔

غور سیج نمبراول: میں مرزا بی حضور کی خطاب رحمتد للعالمین جوآپ سے خص ہے، کے عاصب بغتے ہیں۔

نمبردوم: میں آپ باعث تکوین عالم بنتے ہیں جس کامفہوم یہ ہے کہ مرزانہ ہوتے تو

حضور عداد الله)

نمبرسوم: میں معراج کے رہباعلی میں جوحضور ایک کیلئے مخصوص تھا، شریک بنتے ہیں۔

نمبرچارم: میں تمام چیزوں سے برتری کادعویٰ ہے گا کے کھی ہے بھی۔

نمبر پنجم: میں بیادعا ہے کہ مرزا کا تخت (رتبہ) سب ہے بلند ہے جتی کہ رسالت

ما ب ﷺ ے بھی ۔ (استغفرالله)

نمبر شقم: میں بیدڈینگ ہے کہ حضور ﷺ کے لیے صرف خسوف قبر ہوا تو کیا میرے لئے عشس وقبر دونوں کا خسوف ہوا۔

نمبر مفتم: میں بدادعا ہے کہ آیت اسمه احمد میں آنخضرت الله گنیس بلدمری بثارت ہے۔

نمبر مشم : میں بیا کہ حضور نہیں بلکہ ہدایت خلق کے لیے مرز ارسول مبعوث ہوا ہے۔

نمبر فم: کابید معاہے کہ آنخضرت ﷺ کے صرف چند سو چند ہزار نشان تھے، کیکن مرزا کے تین لا گھنشان ہیں۔ان نشانات کا کچھ پید؟

نمبردہم: میں تصریح ہے کہ مرزا پرا پسے حقائق کھلے جو حضور ﷺ پڑنہیں کھل سکے۔ (معاذاللہ)
منبر یاز دہم: میں حضور ﷺ کی نبوت و شریعت کی منسوخی کی تصریح ہے کہ آپ کی کر نمیں
سورج کی کرنوں کی طرح اذبت دینے والی (جلانیوالی) میں لیکن مرزا کی شعاعیں جاندگ
کرنوں کی طرح محتذک پہنچانیوالی میں اور مرزا ہی اسمه احمد کا مصداق جمالی رنگ
میں ہوکرد نیا میں جلوہ گر ہوائے۔

و کیھے ان خرافات میں کس قدر تو بین رسول پاک اور مرزا کی انا نیت کی با نگ دی گئی ہے۔ کیار سول خدا سے فضیلت و برتزی کا مدعی آپ کی شان ارفع کی تنقیص کرنے والاشخص بھی مسلمانوں میں شار ہوسکتا ہے؟

اگردرخانه کس است جمین حرف بس است

#### آل رسول ﷺ کی تذکیل

جب مرزا بی رسول پاک ﷺ کی جنگ شان ہے نہیں ٹلے تو آل رسول ﷺ کی ایکے دل میں کیاعزت ہو علی تھی۔صاف کہنے گے: کے ''ایک تم میں ہے ( یعنی مرزا) جوعلی ﷺ سے افضل ہے۔'' دوسری جگہ فرماتے ہیں:

کر بلا ٹیت سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم د کیجئے حضرت امام حسین ﷺ کی کیسی تحقیر کی گئی ہے۔ای پراکتفانہیں اور لیجئے۔ حضرت امام حسین نے معرکد کر بلامیں اپنے مبارز کے سامنے یہ معنی خیز رجز پڑھی تھی : انا ابن على الخير من ال ها شم كفانى بهذا مفخرا حين افخر مين على سردار بنى باشم كافرزند بول يرفخ ميرے ليے كافى ہے جب بيں فخر كروں۔

وجدی رسول اکرم مما مشی و نحن سراج الله فی الناس يظهر مير عجد پاک رسول اکرم الله تات كرم روار بين اور جم لوگول كے ليے خداكی طرف سے چراغ بدایت بين ۔ طرف سے چراغ بدایت بين ۔

و فاطمة امی سلالة احمد وعمی یدعی ذالجناحین جعفر میری والده فاطمه جگرگوشد سول بین اور میرے کی جعفر طیار بین ۔

چونکہ آپ کا یہ بیان مبنی برحقیقت تھا اسلئے مخالفین (یزیدیوں) کو اسکا کوئی جواب دینے کی جرائت نہ ہوئی لیکن افسوس کہ چودہویں صدی کے یزیدی صفت متنبی قادیان (مرزا) نے اس کی کو پورا کیا۔اس بحروقا فیہ میں اسکا معارضہ یوں کیا گیا ہے۔ و انہی قتیل الحب لکن حسینکم قتیل العدی والفرق اجلی واظهر میں محبت کا قتیل ہوں لیکن تمہار احسین قتیل اعداء تھا یہ فرق ظاہر ہے۔

فوالله لیست فیه منی زیادة وعندی شهادات من الله فانظروا بخداحسین کو مجھ سے کوئی فضیلت نہیں میرے پاس اس کے متعلق البی شہادات ہیں، سوچوتوسہی!

وشتان ما بینی وبین حسینکم فانی اؤید کل ان وانصر مجھیں اور تمہارے حسین میں بڑافرق ہے کیونکہ مجھے ہرآ ن تا تیرالی عاصل ہوتی ہے۔ واما حسین فاذکروا دشت کربلا الی ہذہ الایام تبکون فانظروا لیکن حسین! تم دشت کربا کویا دکراو، آج دان تک تم رور ہے ہو۔ معاذ الله اليي گتاخی حضور التَّلَيُّلاً نے حسنین کو سیدا شباب اهل الجنة فرما کر تقریف کی ہے لیکن مرزا ہے کہ مسلمان کہلا کر آل رسول کی یوں ہتک شان کر دہا ہے۔ حسینہ کم رتم ہماراحسین ) جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسین مسلمانوں کا ہے مرزا کو اس سے بچھ لگاؤ نہیں۔ بچ کہا کفارکومومنوں سے کیاتعلق؟ رسول پاک اور آل اطہار تو کیا مرزاجی نے تو خدائے قد وس کی ہتک وتو ہین سے بھی دریغ نہیں کیا۔

#### توبين خدا

الہامات ذیل پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاجی خدا کے شریک ہی نہیں بلکہ خدا ہے اعلی وافضل بننے کے بدی ہیں :

ا.....يا شمس يا قمرانت منى وانا منك (هيت الون المؤام)

اے سورج اے جا ندتو مجھ ہے ہے اور میں تجھ ہے ہوں۔

٢ .....انت منى بمنزلة ولدى يومير فرزتدكى جله ب (هيدالوق سفدد)

٣.....الارض والسماء معك كما هومعي (هيت اوق علي) ١

ز مین وآ سان تیرے(مرزا) کےا ہے ہی تابع ہیں جیے میرے(خدا) کے تابع ہیں۔

٣ ....انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون.

تیری شان پہ ہے کہ جب کسی چیز کو کہددے ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے۔ ﴿ ﷺ اوی سنے ١٠٥)

۵..... يتم اسمك و لا يتمّ اسمى ـ

٢ .....ربنا العاج ماراخداباتقى يا كوبركاب ـ (براين احريه فيهه)

بیت کی ہے۔(دافع ابلا ہفیہ))

تَانِيَانَهُ عِبْرِيَتُ

٨.....اني مع الرسول اجيب اخطى و اصيب. (هيتانق التي المراسول اجيب

میں خدا،رسول مرز اکے ساتھ ہوکر جواب دیتا ہوں خطابھی کرتا ہوں اورصواب بھی ۔

٩ .... يحمد ك الله يمشى اليك. (هيت الوق في ٨٥)

خداتیری حمر کرنا ہے اور تیری طرف چل کرآتا ہے۔

١٠....انت من مائنا وهم من فشل. (اربين نبر ٣٠٠٠)

تو(مرزا)میرے یانی ہے ہاور دوسرے خطکی ہے۔

اا.....خدا تعالیٰ اپنی تجلی کے ساتھ انسان پرسوار ہوا جیسے انٹنی پرسوار ہوتا ہے۔

(تونیخ الرام منجد۸۵)

۱۳.....اس وجود اعظم (خدا) کے ہاتھ پیر ہیں ،عرض وطول رکھتا ہےاور تیندوے کی طرح اس کی تاریں ہیں۔(توقیح الرام شفیه ۸)

١٣.....مين فنا كرنے والا اور يرورش كرنے والارد گويال ( كرش ) ہول \_

(هنيفة الوتي سفحه ٨٥)

(كتاب البرية في ٤٨٥/٤٥)

10.....انا نبشرك بغلام مظهر الحق و العلاكان نزل من السماء.

(هيقة الوحي منفيد ٩٥)

السيقرآن شريف خداكي كتاب اورمير منه كي باتيس بين - (هينة الوي سفي ١٨٠٠)

الہامات بالا پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا جی کلمات شرک میں فرعون مصرے بھی نمبر لے گئے بلکہ آج تک ایسے کلمات کفرنسی انسان کے منہ سے نہ نکلے ہوں گے۔

نمبرا: میں پیرتضری ہے کہ مرزا خدا ہے اور خدا مرزا ہے ہے بینی دونوں کا تعلق ہاہم ہاپ میٹے کا یاخلق ومخلوق کا ہے۔

نمبرا: بين بياقرار بكرزاخداك بينى كرهد بيعنى خداكا ضروركوئى بيئا بـاورمرزا كا قائم مقام بـكياوي خداجس كى تعريف لم يلد ولم يولد باورجس في فرمايا: تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هداه ان دعوا للرحمن ولدا ٥ راقبه

اب ان آیات کومنسوخ کر کے مرزا کواپنا میٹایا بیٹے گی جگہ بنادیتا ہے۔ فمبرہ: میں بیدوموی ہے کہ زمین وآ سان جیسے خدا کے تابع ہیں ویسے ہی بلاکم دکاست مرزا کے تابع میں ۔ (استعفراللہ) نمبرہ: کابیہ نمبوم ہے کہ مرزاخدا کی صفت خالقیت میں اسکا شریک ہے خدا کی طرح ہے بھی کسی کو کیے کہ ہوجاتو پیدا ہوجاتی ہے۔

نمبرہ: میں اپنے نام کو کامل اور خدا کے نام کو ناقص ثابت کیا گیا ہے۔ کیا کسی کا فرنے پہلے بھی ایسا کہا؟

نمبرا؟: میں خدا کوجسم ہاتھی دانت یا گوہرے بناہوا بت قرار دیا ہے۔(خدایا تیری پناہ) نمبرے: میں معاذ اللّد مرز اخو دمرشد بیعت لینے والا اور خدا کومر ید بیعت کرنے والاقر اردیتا ہے۔(اللّٰدرے جراُت)

نمبر ٨: میں خدامرزا کا ساتھ دے کرخطا کاربھی بن جاتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

نمبرہ: میں خدامرزا کی تعریف کرتا ہواای کے پاس چل کرآتا ہے۔(یاللعب)

نمبروا: میں مرزا خدا کے پانی سے اور مخلوق خشکی ہے۔خود ہی خیال سیجئے اس پانی سے کیا

مراد ہے؟ ویسے و خدافر ماتا ہے: کہ ہم نے ہرایک چیز کو پانی سے بنایا ہے۔

نمبراا: میں خداب مثال کوایک جانوراونٹ سے تشبید دی گئی ہے۔

نمبراً: ميں خدا کو ہاتھ پيرعرض وطول ر ڪھنے والا اور بہت تاروں والا تيندوا بناد يا گيا۔ کيا بيہ الہام رحمانی جيں يا شيطانی ؟

نمبرا: میں مرزا ہر چیز کے فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا محبی و ممیت بن جاتا ہے۔ جوخدا تعالیٰ کی صفات مختصہ ہے ہیں۔

نمبر۱۳: میں صرح محالق السسلوات والارض ما فیھا کا دعویٰ ہی نہیں بلکے عملی طور پر بھی کل کا ئنات کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کردینے کی لاف زنی کی گئی ہے۔ کیا مرزائی ایسا آسان وزمین جومرزانے بنائے ہیں کہیں دکھا بھی سکتے ہیں؟ نمبرہ: میں مرزاا ہے لڑکے کوخدا بنادیتا ہے جوآ سان سے نازل ہوا۔ تو مرزا خدا کا باپ ہوا۔ رمعاد اللہ

نمبرا ا: این تومرزاجی نے خدا کوایک خام نولیں طفل مکتب بنادیا ہے۔ جو لکھتے وقت قلم جھاڑ کرا ہے اور بیگانے کے کپڑے خراب کردیا کرتا ہے۔ کیا مرز ائیوں مرزاجی کے اس فلسفہ کی داددو گے؟ غالبًا تم لوگوں نے بھی اس کرتے اور اس ٹوپی کے درشن کئے ہوئے۔ نمبر کا: میں خدایا گ کی مقدس کلام قرآن کریم کومرزانے اپنے منہ کی باتیں کہہ کر اس کی

مبرے انہ یں حدایا ت کی مقدل قام مران رہے ومررائے اپنے مندی ہا یں بہدران کی تنقیص شان کی ہے۔ کیا کوئی ادنی عقل والا انسان بھی ایسے خرافات من کر پھر مرزا کو نہ مسلمان بلکہ ایک عاقل انسان بھی قرار دے سکتا ہے؟ ایسی زنلیات تو پاگل بھی نہیں ہا تکا کرتے۔ (مرزائیو! خدارا ہوش کرو)

#### مرزاجي كاادعائے نبوت

مرزاجی کودائرہ اسلام ہے خارج کرنے کے لیے ان کا ادعائے نبوت ہی کافی دلیل ہے۔ آنخضرت کی کے بڑے بڑے جلیل القدر سحابی تھے۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرات نہ کی۔ آپ کے بعد بڑے بڑے پاید کے اولیائے کرام حضرت غوث کرنے کی جرات نہ کی۔ آپ کے بعد بڑے بڑے پاید کے اولیائے کرام حضرت غوث الاعظم عبدالقا در جیلانی جیسے سرخیل اولیاء کرام ہوگذرے ہیں لیکن ختم نبوت کی مہر تو ڑنے کا کسی کوحوصلہ نہ ہوا۔ لیکن چود ہویں صدی کا مغل زادہ جس کے حسب دنسب کا پیتان کا ایک محرم راز ہموطن حسب ذیل رہا جی ہیں دیتا ہے۔ رہا جی

یک قاطع نسل و یک مسیحائے زماں یک مہتر لال بیکیان دوراں افتد چو گذر بقادیانت گاہے این خانہ تمام آفتاب است بدال پہلے مبلغ اسلام کی حیثیت میں اٹھتا ہے پھرملہم ومجدد ومحدث کا خطاب حاصل

کر کے جھٹ مہدی پھرمٹیل مسے پھر یک لخت اصل مسے بن جاتا ہے۔ پھراس ہے تر قی کرکے نی ظلی بروزی کا جامہ پہنتا پھر کامل وہکمل نبی ورسول بن کرد نیا کولاکار تا ہے کہ میری رسالت کا کلمہ پڑھو ورندتم سب کا فر ہو۔ کیا ادعائے نبوت کوئی معمولی دعویٰ ہے۔ اگر سلطنت اسلام ہوتی تو پہلے ہی روز اس مدعی رسالت کا قصه تمام کردیا جاتا۔ کیا مسلمہ گذاب،اسودعنسی کلمہ تو حید کے قائل نہ تھے؟ کیا سجاح نے کوئی اور جرم کیا تھا کہ سب کام چھوڑ کرحضرت صدیق اکبرنے ان ہے جہاد کی ٹھانی۔اورسیف اللہ الجیار خالد جرار کوان مرتدین کے استیصال کے لیے روانہ کیا۔ صرف ان لوگوں کا جرم ادعائے نبوت تھاجسکی وجہ ے خلیفہ اول کوان پرفوج کشی کرنی پڑی اوران لوگوں کی طاقت مرزائے قادیان ہے کم نہ تھی، نہان کی جماعت مرزا کی جماعت ہے کمزورتھی ۔مرزا توا بنی امت کی تعداد بلاثبوت لکھوکہا بیان کرتا ہے (اسکے متعلق کچھآ گے ڈکرآ ئے گا )لیکن مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کی تعداد فی الواقع کلھوکہاتھی چنانچہ کتب تاریخ ہے بیتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت خالدے اس کی نبرد آ زمائی ہوئی اس وقت صرف مقدمة انجیش میں مسلمہ کے حالیس ہزار سوار کا شار کیا گیا تھا۔ آخر کاران مرعیان نبوت کا خاتمہ گیا۔ آئلرہ کے لیے ادعائے نبوت کا سد باب کردیا گیا۔اور آج تک کی بطال کودعویٰ نبوت کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ چونکہ یہ زمانه کفر والحاد کا ہے نبی ورسول تو کیا کوئی الوہیت کامدی بھی ہوکوئی نہیں یو چھتا کہتمہارے منہ کے دانت ہیں۔ای لیے مرزاجی کوادعائے نبوت کی جرأت ہوئی چنانچے ای لیے مرزاجی حکومت وقت کے ہمیشہ مدح وثناء میں رطب اللسان رہے۔ چنانجدازالہ او ہام حصد دوم صفحہ ے ۱۰ میں رقیطرا ہیں: ''اسلئے ہرا یک سعادت مندمسلمان کو دعا کرنا جا ہے کہ انگریز کی فتح ہو(خواہ سلطنت اسلامی ہے مقابلہ کیوں نہ ہو۔مصنف) کیونکہ بیلوگ ہمارے محن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں' ( بید کیا کم احسان ہے کہ آپ رسالت بلکہ الوہیت کے مدعی بن کربھی صحیح وسلامت رہے۔۔۔۔۔ معنف)

دوسری جگدفرماتے ہیں:''سخت جامل اور سخت نادان وہ مسلمان ہے جواس گورنمنٹ سے کلیندر کھے۔اگر ہم ان کاشکر میہ نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالی کے شکر گذار نہیں کیونکہ ہم نے جواس گورنمنٹ کے زیر سامیآ رام پایا۔(خلق خدا کولوٹا اور مزے اُڑائے۔ مصنف)اور بارے ہیں وہ ہم کسی اسلامی سلطنت میں بھی نہیں یا سکتے۔''

چ ہے اسلامی گور خمنت کب گوارا کر سکتی تھی کہ آپ ہی و رسول کہلا کر اپنے مسکن کو دارالا مان ، اپنے کنبہ کو اہل بیت ، اپنی مستورات کو امہات المومنین کے خطابات عطا کریں۔ او فجی مجد کو مجد اقصلی سے تعییر کریں تمام انبیاء ورسل پر اپنا تفوق ظاہر کر کے کھیں :

آ نکہ داد است ہر نبی را جام داد این جام را ہرا بتام فرض مرزا ہی ججیب ذو فتون شخص شخصان کی ہر ایک بات ذو معنی ہوتی تھی جو کلام کرتے اس کے دونوں پہلو لمحوظ مراحا کرتے چنا نچہ دیوی ثبوت میں بھی دونوں پہلو لمحوظ خاطر رہے۔ ادعائے نبوت بھی کیا اور انکار نبوت بھی کرتے رہے۔ یکی ججہ ہے کہ بیچاری امت بھی ایسے چیدار کلام کے باعث بھول بھلیاں میں پڑی ہوئی ادھ ادھر بھلتی پھرتی ہے۔ ایک جبھوٹا ایسے چیدار کلام کے باعث بھول بھلیاں میں پڑی ہوئی ادھر ادھر بھلتی پھرتی ہے۔ ایک جبھوٹا جباعت لا ہوری کہتی ہے کہ مرزا بی نے ہرگز نبوت کادعوی نبیس کیا۔ جوان کو مرئی نبوت سمجھے جھوٹا بی اسلام کے باعث کو اور ایک کہتا ہے کہ مرزا بی خقیق نبی شخے۔ انہوں نے کھلے فظوں میں بی ورسول ہونے کادعوئی کیا جوان کو ذبی ورسول نبیس مانتاوہ مسلمان نبیس وہ صاف کا فر ہے۔

اب ہم مرزاصاحب کی کتابوں ہےادعائے نبوت اورا نکار نبوت ہر دوامور پر بنصر تک عبارات روشنی ڈالتے ہیں۔

#### ادعائے نبوت

مرزاجی کے دعوے نبوت ورسالت پران کے حسب ذیل ارشادات شاہد عدل ہیں۔ اسستھوالڈی ارسل رسولہ بالھدی میرے متعلق ہے۔ (هینة اوق سفرہ ۱۵) ۲سستو میشور ابر سول یاتی من بعدی اسمہ احمد کا مصداق میں ہوں۔

(هنيقة الوتي سفحد ١٤٤)

٣ ..... سيا خدا ہے جس نے قادياں ميں اپنارسول بھيجا۔ (دافع ابلا مِسخدا)

۴ .....طاعون گوستر برس د فیا میں رہے خدا قادیاں کواس کی خوفٹا ک تباہی مے محفوظ رکھے گا کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔ (وافع ابلاء)

۵.....جمارا دعوی ہے کہ ہم نبی ورسول ہیں ۔ (اخبار بدرہ مارچ ۱۹۰۸)

۲ ..... میں خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا
 ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔ ( تندھیں ادی شفہ ۱۸)

ے ۔۔۔۔۔جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال واقطاب اس امت میں گذر چکے ہیں ان کو حصہ کیراس نعت کا نہیں دیا گیا۔ اس وجہ سے نبی کا نام پانے سے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ کیراس نعت کا نہیں دیا گیا۔ اس وجہ سے نبی کا نام پانے سے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ (هند اوی سورا ۱۹۹۳)

۸.....اب خدا تعالی نے میری وی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات تشهرایا
 دربعین نبر ۴ سفیه ۴)

9..... مجھے اپنی وحی پرایسا ہی ایمان ہے جیسے قر آن کریم پر۔ (اربعین نبری مغیوہ)

•ا.....جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر اور مردو داوراس کے اعمال نامقبول اور دنیا میں معذب اور

آخرت مين ملعون موگا\_(هيئة الوي سفي ١٦٤١)

تَأْتِيَافِهَ عِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ا ا .....و ها ارسلنک الا رحمة للعالمين - بم نے تخفي تمام دنيا پر رحت كرنے كيلئے بھيجائے - (هينة اوق مني ٨١)

۱۲...... لا تنخف انى لا بخاف لدى الموسلون مت ۋرمير قرب يس مير بر رسول ۋرانېيل كرت \_ (هينة اوق سنداو)

"ا..... انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا- به خون کمرف بیجا در سولا- بم نیم برای مرف بیجا کم اند کرفرون کی طرف بیجا کم اندادی سفران کی ماند کرفرون کی طرف بیجا گیا تفا ـ (هیه ادی سفران)

۱۲.....انی مع الرسول اجیب اخطی واصیب بین رسول کے ساتھ ہوکر جواب دونگا خطابھی کرول گا اور صواب بھی۔ (ھیدائی سند۱۰۰)

انسی مع الرسول اقوم افطر واصوم میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں
 گا۔افطار کروں گااورروز ہیمی رکھوں گا۔ (ھیتہ اوٹی شخیہ ۱۰۲-۱۰۸)

یہ ایسے کھلے الفاظ وکلمات ہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی ذی بصیرت مرزاجی کے ادعائے نبوت ورسالت ہیں شک وشبہ نہیں کرسکتا۔لیکن آجب ہے یا وجودان تصریحات کے مرزاجی کی امت کا ایک فریق لا ہوری جماعت اس پر پردہ ڈالنے کی سعی بے سود کرر ہے ہیں اور لکھتے ہیں: کہ مرزاجی نے ہرگز نبوت ورسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔امت پیچاری کا کیا تصور۔

''چہ دلاور است دزدے کہ بکفت چراغ دارد'' مرزا جی خودایسے خدا کے بندے ہیں کہایسے الہامات و دعا وکی کے ہوتے ہوئے گھردعو کی نبوت درسالت سے انکار بھی کرتے ہیں: تَأْرِيَانَةَ عِبْرِيَنَا

دوگوندرنج وعذاب است جان مجنول را بلائے صحبت کیلی و فرقت کیلی

#### ا نڪار دعويٰ نبوت

عبارات ذیل میں، جومرزا کی تصانیف میں ہیں، دعویٰ نبوت سے صاف انکار کیا گیا ہے اور یہ کہ مدعی نبوت کا فر دائر واسلام سے خارج ہے۔

ا ..... نبوت کا دعو نے نہیں محد شیت کا ہے اور محد شیت کے دعوے سے دعوی نبوت نہیں ہوسکتا۔ (ازالیاوہام سفی ۴۲۲)

٢ ..... محدث ناقص طورير نبي بوتابيد (ازالداد بام مفي ١٩١٥)

(پھراييا گھڻياني بنے سے کيافائده مسند)

سرسول اورامتی کامفہوم متبائن ہوتا ہے۔ (ازالہ اوبام مفرد ۵۵)

(یعنی مرزاجی کاامتی ہوکرنبی بنیااجماع نقیصین ہے جومحال ہے۔منف)

٣ .....وه وعده كرچكا ہے كه بعد آنخضرت ﷺ كوئى رسول نہيں بھيجا جائے گا۔

(ازالهاوبام سنحد ۵۸)

(خداتعالی کے دعویٰ میں تخلف نہیں ہوسکتا اسلئے مرزا ہر گز نبی نہیں ہوسکتا۔منف)

۵.....صاحب نبوت تامه برگزامتی نبیس بوسکتا۔ (ازار اوبام ۵۶۹) (مرزاجی امتی بوکر نبی بنے

کے اہل نہیں ۔مصن )

۲ .....معنی خاتم النبیین ختم کرنے والا نبیول کا\_ (ازار او ام مؤ ۱۱۳) (مرزاتی نے خاتم النبیین کامعنی خود کردیا ہے اب اس کے خلاف تا ویلات قابل ساعت نبیں ۔مسئ

وما كان لى ان ادعى النبوة واخرج الاسلام والحق بقوم كافرين وها اننى لا اصدق الهاما من الهاماتي الا بعد ان اعرضه على كتاب الله واعلم ان كلما يخالف القرآن فهو كذب والحاد و زندقه فكيف ادعى النيوة وانا من المسلمين - (علمة البشرة) ترجمه: مير بي كبرواب كه نبوت كا دعوى كرون الوراسلام بي غارج بوكركا فرول بين داخل بوجا وَل خبردار مين البهام كوچانبين بجمتاجب تك اسكوكتاب الله (قرآن) بريبش نه كراول - بيمعلوم بوكه جودعوى قرآن كرخالف بووه الحاداورزندق (بيدين) به پهر مين كس طرح نبوت كادعو برسكتا بول حالا نكه مين مسلم حرج نبوت كادعو برسكتا بول حالا نكه مين مسلم ان بيول -

اس عبارت میں مرزا ہی نے بڑی صفائی سے فیصلہ کردیا ہے کہ دعویٰ نبوت کرنا کسی مسلمان کی جراً تنہیں ہے بلکہ یہ دعوے خلاف قر آن ہونے کی وجہ سے کفر والحاد اور زندقہ ہے اور یہ کہ مدعی نبوت کا فرود ایز واسملام سے خارج ہوجا تا ہے۔ گویا معر

کیا لطف کہ غیر پر وہ کھولے جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے مرزاجی نے اپنے ہاتھ سے اپنے کفر کا فتو کا کھوریا ہے یعنی دعویٰ نبوت کفر ہے اور مرزاجی مدعی نبوت ہیں اس لیے وہ بفتو کی خود کا فرطحداور زندیق ہیں منعر

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخانے کیا خود پاک دامن ماہ کنعان کا مرزائیو!اپنے مرشد کا فتو کی اور قطعی فیصلہ ن الیا کیا اب بھی کچھشک وشیہ باقی ہے۔ ع '' کلا و حاشا ہر کہ شک آرد کافر گروڈ'

۸.....وما قلت للناس الا ما كتبت في كتبي من انني محدث و يكلمني الله كما يكلم المحدثين. من إلى المودياك المحما يكلم المحدثين. من إلى المودياك من المودياك من المودياك المودياك من المودي بلك المودي المودي المودي المودي المودي المودي المورم زاجي كرتا المورم زاجي المورم زاجي المورم زاجي والمورم زاجي المورم زاجي ا

کر کے ان کو حقیق نبی ورسول کہدرہے ہیں؟ کیا بیمر شدجی کی صرت گنافر مانی نہیں ہے۔ 9۔۔۔۔ آپ نے **لا نببی بعد**ی کہدکر کسی نئے یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعا دروازہ بند کردیا۔ (ایام اسلی سفیاہ)

ا اسد بین مدی نیوت نمین بول بلکه ایسے مدی کو دائر داسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ (نیسا ہائی سفے۔)

تاظرین غور کریں! مرز اصاحب کی اس دور نگی چال کا کیا کہنا۔ کھلے الفاظ میں

نبوت ورسالت کا دعوی بھی کرتے ہیں پھراس سے صاف انکار بھی کرتے ہیں اور اپنی نسبت

اپنے ہاتھ سے فتو کی تکفیر بھی صادر کرتے ہیں۔ اب مرز ائیوں کے لیے بخت مشکل کا سامنا

ہاں کو نبوت کا مدعی قرار دیں تو ان کے دیئے ہوئے فتو کی پر ایمان لا کران کو کا فر بلحد اور

زند ایق بھی ماننا پڑتا ہے۔ اگر ان کو بی ورسول نہ مانیں تو احمدیت سے خارج سمجھے جاتے

ہیں اور نیز ان البہا مات و دعاوی کا انکار کرنا پڑتا ہے جن میں نبوت ورسالت کا صاف اعلان

کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک لکھ دیا گھے۔

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا معنم محمد و احمد که مجتبی باشد بهترصورت یبی ہے کدان کے اعلان نبوت کو بھی ورست سمجھیں اور ان کے مدلل فتو سے کی بناء بران کے فتو کے تیفیر پرمہر کردیں۔

## مرزاجي کي اخلاقي حالت

نی، ولی، مجدد، محدث تو کیا ہرا یک شریف انسان کی شرافت کا معیار اسکی اخلاقی حالت ہے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے نبی آخرانز مان کو کفار کی طرف ہے کس قدر اذیات و تکالیف پینچیں۔ راستوں میں کا ننٹے بچھائے جاتے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گردن مبارک پرمرداروں کا گلاسڑا معدہ (اوجھڑی) بھینکی جاتی، آپ کے گلوئے مبارک میں کپڑا اڈالکر گلاگھوٹنا جاتا، آپ کے مبارک جسم کو پھراؤ کر کے لہولہان کیا جاتا اور ہرفتم کی افزیتیں دی جاتیں گئی نہ نکلتا بلکہ فرمایا کرتے اللہم الھد قومی انھم لابعلمون اے خدا میری قوم کو ہدایت کردے، یہ تیرے نبی کی شائ جانے نہیں۔ سے ان اللہ بہی خلق عظیم تھاجس نے بیگا نوں کو اپنا اور دشمن کو دوست بنادیا۔ اور برٹے برٹ کردن گس گبر بھی اس سے متاثر ہوکر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کی آغوش میں آجانے پر بچور ہوگئے۔ لیکن مرزاجی عجیب رسول ہیں کہ بجائے رحمت کی آئوش میں آجانے برٹ ہوگر کلمہ خیر نہ مارے جہان کے لیے زحمت گاہت ہوئے۔ کی تعنفس کیلئے آپ کے منہ ہے بھی کلمہ خیر نہ نکلا بلکہ ہرایک کوسب وشتم کا نشانہ بنایا اور یہی کہتے رہے کہ میری وجہ سے ملک میں وہا، طاعون نازل ہوئی۔ میرا ہی وجود مسعود باعث زلازل وحوادث ہوا۔ میری ہی ذات موجب بربادی ملک وتابی خلق ہوئی۔ واوچ خوش ع

#### "قوت نیکی نداری بد مکن"

آپ کے کلمات طیبات میں ہے شتے نمونداز خروار ہے چند کلمات درج ذیل ہیں:

ا اسساما، وصوفیا، کی نبیت ارشاد ہے: این وقت زیر سقف نیلگون نیج متنفس قدرت ندارد

کہ لاف برابری بامن زند (آج تک دنیا میں کوئی متنفس لاف زنی میں آپ کا ہمتا،

نبیں ہے۔ من آشکار میگویم ہرگز باک ندارم آپ کو کیا خوف ہے گور ممنٹ برطانیہ کاظل

عاطفت آپ کے سر پر ہے)۔ ای اہل اسلام درمیا شاجماعتی باشند کہ گردن بدعوی محد شیت و

مفسریت برمیفر از ندوگروہی اند کہ از نازش ادب پا برز مین نگذارند وگروہی اند کہ دم از خدا

شناسی زنند خود دارچشتی وقادری وسہروردی ونقشبندی و چہا چہا گوینداین جملہ طوائف رانزدین

بیار یدر چینج تو بڑے زورے دورے دیا جاتا ہے لیکن جب ایک مردخدا سرتاج چشتیاں پیرصاحب

بیار یدر چینج تو بڑے دورے دورے دیا جاتا ہے لیکن جب ایک مردخدا سرتاج چشتیاں پیرصاحب

گولژوی آپ کے مقابلہ کے لیے لا ہور میں جاتے ہیں تو جری اللہ کو قادیان کی چار دیواری سے فکلنا موت ہوجا تا ہے۔

مرزاجی بدزبانی اور بدکلامی میں استاد زبانہ مانے گئے ہیں آپ کی بدگوئی سے نہ
کوئی چھوٹا بچاہے نہ بڑا۔ و کیھئے خوث وقت قطب دوران حضرت پیر گولڑ وی مدهله العالی کی
نبت اپنی کتاب مواجب الرحمٰن میں کیسی ہرزہ درائی کی ہے۔ لکھا ہے: خبیث و خبیث
ما یخوج منه فیه (یڈھی خود بھی پلید ہے اوراس کے منہ سے جو کچھ لکاتا ہے وہ بھی پلید
ہے)

ٹھیک ہے الموء یقیس علی نفسه اور کل اناء یتر شع بما فیہ اب و یکھے سرایا اخلاق حضرت پیر صاحب اس کے جواب میں خلق محدی کا کیا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: مرم

بدم گفتی وخورسندم عفاک الله کوکردی جواب تلخ می زیبد لب تعل شکر خارا بنده خدا مجھے تو جو چاہو کہدلولیکن میرے منہ نے تواسم خدا بھی نکلتا ہے۔اس کی نسبت ایسالفظ استعمال کرنا اندیشہ ہے کہ قیامت میں اسکا مواخذہ ہو۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق بزرگان دین کے جس کی وجہ سے خلق خداان کے قدموں میں گرتی ہے۔

اییا ہی مرزاجی نے تمام ایسے مسلمانوں کو جوزمانہ اور خیر قرون کے بعد مرزاکے وقت تک گذر چکے ہیں ان سب کو فیہ اعوج (باطل گروہ) قرار دیا ہے۔ (دیسے تھی اور ن سفی ۸) پھر جو مسلمان آپ کے دعادی قبول نہیں کرتے ہیں یعنی آپ کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بلاا سشٹناء ذریة البغایا ولد الحرام کہدکرا ہے حسن اخلاق کا ثبوت دیے

بیں۔ ویکھو کتاب تبلیغ مؤلفہ مرزاصفیہ ۵۳۸۔ ۵۳۵ میں عبارت ذیل: تلک کتب

ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبة المودة وینتفع من معارفها و یقبلنی
ویصدی دعوتی الا ذریة البغایا الذین ختم الله علی قلوبهم فهم لا
یقبلوننی سمان ترجمہ: یہ کتابیں ہیں جن کوہرایک مسلمان مین مجبت ہے دیکھا اوران
کے معارف سے مستفید ہوتا اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعاوی کی تقدیق کرتا ہے گر

جباہے ہم مذہب مسلمانوں ہے مرزا کا پیسلوک ہے تو غیر مذاہب ہندو ہسکھ ،آریہ ،عیسائی کی نسبت تو جتنابھی پرسیل ہتھوڑا ہے۔

رسالہ ہو تا میں رقبطراز ہیں: ''اے آریومبارک بادتہبارے پرمیشر
کی ساری حقیقت کھل گئی اور خود دیا نند کی گوائی ہے ٹابت ہو گیا کہ تمہارے پرمیشر کا ایک
رقیق جسم ہے جود وسرے روحوں کی طرح زمین پر گرتا ہے اور ترکاری کی طرح کھایا جاتا ہے
و و بھی رام چندر تقام بھی کرشن ااور کہیں مجھاور ایک مرتبہ تو خوک یعنی سور بنکر اور سوروں کے
موافق اطیف غذا تمیں کھا کر اپنے درشن کرنے والوں کو خوش کردیا۔''
اس رسالہ صفحہ ۲۰۱۹ میں بعض آریوں کے خطاب میں حلال زادہ اور ولد ا
الزنا مجر مادری خصلت وغیرہ الفاظ استعال کئے ہیں اور ایک ہندوکو صرف یہ بات کہنے پر کہ

لِ ماشاء الله آب اس ورجه كوتو مجتى محكاس كا يرتر تى در كرنا-١١

ع مرزائيو! مرشد كي تهذيب كي واددينااوران كاييشعر بحي يزهنا منع

گالیاں س کے وعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رقم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے ( (رقم کے جوش میں اس حالت کو تن میں تاجائے تو زمین وہ سان کوزیروز برکرو ہے۔)

مرزا قرضدار ہے لکھتے ہیں: کہ جو محض اپنی دختر کی نسبت ناطہ کسی ہے کرنا چاہتا ہے وہ اس کی جانداد وعالی حیثیت کودیکھا کرتا ہے۔

کیاا ہےاخلاق کاشخص نبی رسول مامجد دوملہم ومحدث ماولی ہوسکتا ہے۔ ماا ہے شخص کوایک شریف انسان بھی کہا جاسکتا ہے۔ شرفاء کا قاعدہ ہے کہ گالیاں سنگرا لیے گذر جاتے ہیں گو ماان کے کسی نے خطاب ہی نہیں کیا۔

الله تعالى كا ارشاد ح. والذين هم عن اللغو معرضون اور واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

حضرت على المرتضى رفي كا قول ب: "ولقد مودت على اللينم يسبنى فمضيت ثمه قلت لا يعنينى "ترجمه: مين ايك فلدك پاس كذراجو مجه برا بهلا كهدر باتفامين و بال كذرگيايه كهدكراس كاخطاب كى اورشخص سے ب

۲ ...... نبی رسول ، ولی ، مومن ، بلکه شریف انسان مجھی جیوٹ نبیس بولا کرتے مرزا جی کے جیوٹوں کی فہرست لکھنے لگیس تو ایک کتاب تیار ہوجائے۔

ذیل میں چندا یک صریح غلط بیانیاں آپ ک<sup>ی کھ</sup>ی جاتی ہیں :

ا..... تعداد مربیدان کی نسبت غلط بیانی ۱۹۰۰ء میں منتی تاج الدین تخصیلدار کے سامنے بمقد مداکم ٹیکس آپ نے تعداد مربیدان کل تین سواٹھارہ (۳۱۸) فکھا کی تخصیلدار نے اپنی رپورٹ میں می تعداد کھی جس کی فل ''ضرورۃ الامام'' میں درج ہے۔

٣..... تحفهُ غزنويه مطبوعه اكتوبر ١٩٠٢ء مين مرزا صاحب نے تعداد مريدال تمين

يا نو

نافَن نہ وے خدا کھے اے می جوں ورن او وے گا مثل کے نئے اوجر او

ہزار(۳۰۰۰۰) لکھی۔ گوما صرف دوسال میں تین سواٹھارہ (۳۱۸) سے تعیں ہزار (۲۰۰۰۰) تک اضافہ ہو گیا۔

۳.....اور سنئے تحفۃ الندوہ مطبوعہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء میں آپ نے تعداد مریدان ایک لاکھ(۱۰۰۰۰) سے زیادہ درج فرمائی۔

(دونوں کتابیں ایک ہی سن ایک ہی ماہ میں طبع ہو کیں کہاں ہیں ہزار (دونوں کتابیں ایک ہی سن ایک ہی ماہ میں طبع ہو کی تطبیق ہو سکتی (۱۰۰۰۰۰) اور کہاں ایک لاکھ(۱۰۰۰۰۰) سے بھی زیادہ۔ کیا ان کی کوئی تطبیق ہو سکتی ہے؟ ایسا سفید جھوٹ ..... الاملان

۳ .....مواہب الرحمٰن مطبوعه ۱۳ جنوری ۱۹۰۳ء میں بھی تعداد مریدان ایک لا کھ سے زیادہ بتائی ۔ گویاا کتوبر۱۹۰۲ء سے جنوری ۱۹۰۳ء تک اضافہ صفر ۔

۵۔ پھرالحکم ےامنی ۱۹۰۳ء میں تعداد دولا کھ(۲۰۰۰۰۰) بنائی گئی۔صرف تین ماہ میں ایک لاکھ کا اضافہ۔ (یا للعیب)

۲...... پھرالحکم مورخہ ۱ جولائی ۱۹۰۳ء میں جوتقر ریمرزاجی کی چھپی ہے اس میں تعدادمریداں تین لاکھ(۳۰۰۰۰۰) بتائی گئی ہے طرفہ یہ کہ 9 جولائی ۱۹۰۴ء میں جب ہمارے مقدمہ میں آپ نے اپناحلفی بیان دیا اس میں تعدادمریدان صرف دولا کھ(۲۰۰۰۰) بتائی۔ عجیب بات ہے کہ ایک سال کے بعدا یک لاکھ کا خسارہ کیے ہوگیا۔

حقیقت بیہ کہ بیسب کچھ لغوبیانی اور نرا جھوٹ تھا۔ عدالت میں جب آپ پرسوال ہوا کہ آپ کے پاس کوئی رجٹر ہے جس سے تعداد مریدان معلوم ہو تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی رجٹر نہیں ہے لیکن مولوی عبدالکریم نے ایک رجٹر واماہ ہے ہوایا تھا۔ گر مرز اصاحب کے کاتب الوجی مولوی عبدالکریم کا جب ۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء کو ہمقد مہ حکیم فضل الدین بنام مولوی کرم الدین بیان حلفی ہوا۔ تو آپ نے مرزاصاحب کی تکذیب کرتے ہوئے اپنے پاس ایسا رجٹر ہونے سے انکار کرکے لکھایا کہ مرزا صاحب کے مریدوں کا ایک رجٹر ہے جواور صاحب کے سپر دہے۔

ان بیانات سے کابت ہوا کہ تعداد مریدان کا نہ کوئی رجٹر ہے، نہ صاب کتاب۔ جس نے چاہر ہا تک دی در حقیقت تعداد مریدان لاکھوں کی نہیں صرف ہزاروں کی تعداد ہوتو ہو۔ باتی سب مبالغہ جھوٹ اور دروغ بانی ہے۔

۲ ..... عر مرزا کے متعلق غلط بیانی ۔ عمر کے متعلق آپ کی پیشگوئی تھی۔ (وسیحییک حیوة طیبة شمانین حولا اوقریها من ذلک) (رابعین نبر عسفوی)۔ پھر حقیقة الوی شی ہے۔ اطال اللہ بقائک۔ النجی بیائی چارزیادہ یا پائی چارکم۔ (هیمة الوی سفوه) (گویامرز الحی کے خداکو یا نی چارکی کی بیش کے متعلق اشتباہ ہی رہا۔ مسف)

اشتہارتبھرہ میں درج ہے: تیری عمر کو بڑھا دوں گا اور تیری موت کی پیشگوئی کرنے والوں کو تباہ کردوں گا۔ (پیشگوئی کرنے والے زندہ رہے اور آپ تباہ ہوگئے۔ سن )

بمقدمہ یعقوب علی ایڈیٹر انحکم بنام مولوی کرم العدین ۲ جولائی ۱<u>۹۰۴ء کومرزا</u> صاحب نے اپنے حلفی بیان میں اپنی عمر پنیسٹھ (۲۵) سال لکھائی، آپ کا انتقال ۲۹مئی ۱<u>۹۰۸ء کو</u>بوگیا اس حساب ہے آپ کی کل عمرانہتر (۲۹) سال ہوتی ہے، جو شھانیین حو لا اوراشی (۸۰) سال یا پانچ کم یازیادہ کی پیشگوئی کوخاک میں ملادیتی ہے۔

ہاں ہم مرزا جی کی کذب بیانی کا ذکر کررہے تھے۔ اخبار الحکم ۱<mark>۰۱۰ میں</mark> آنجناب نے اپنی عمر۹۵ سال کھی۔ بتا ہے حضرت جی کا کونسا بیان سچااورکونسا جھوٹا ہے۔ تَأْنِيَاتَهُ عِنْبِيَتْ

۳.....قبر سے کے متعلق غلط بیانی۔ از الداو ہام صفحہ ۲۵۳ میں لکھا: کہ سے اپنے وطن گلیل میں فوت ہوا۔ سری گرمحلّہ فوت ہوا۔ سری گرمحلّہ خانیار میں اس کی قبر موجود ہے۔
 خانیار میں اس کی قبر موجود ہے۔

فرمائے حضرت جی کے تین بیان ہیں جن میں تناقض صرح ہےان میں ہے کونساسچا کونسا جھوٹا ہے۔

۴ ..... طاعون پڑنے کے متعلق غلط میانی ۔کشتی نوح صفحہ ۵، میں آپ نے لکھا ہے: کہ قر آن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحف میں بھی پینچرموجود ہے کہ سیج موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت سیج نے انجیل میں بھی پینچردی ہے۔

آ وُقر آ ن کریم کی ورق گردانی کردیکبال کس پار ہ کس رکوع کس آ بت میں لکھا ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی ؟ بیکیساافتر ا پلی اللہ اور ڈبل جھوٹ ہے۔ایساہی تو رات انجیل میں بھی ہرگز ایسانہیں ککھا ہوا۔مرز اجی کی بیسب دروغبانی ہے۔

۵.....مرز اصاحب نے براہین احمد بید حصہ ۵ صفحہ ۹ میں لکھا ہے: کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آنے والے سے کی ایک بیجھی نشانی ہوگی کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔

ہم مرزائیوں کوچیلنج دیتے ہیں کہالی کوئی حدیث کسی کتاب حدیث سے دکھلائمیں۔ ہرگز الی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میصن افتر اعلی الرسول اور کذب محض ہے۔ ۲ .....قرآن میں قادیان کانام ہونے کے متعلق غلط بیانی۔

ازالہاو ہام صفحہ ۷۷ میں ہے: قادیان کانا مقر آن شریف میں موجود ہے۔

دکھلا وَقر آن میں کس پارہ کس رکوع کس آیت میں قادیان کا نام لکھا ہے؟ ایسے دروغگو کا کیا کہنا۔ ع

🧘 چه ولاور است وزدے که بکفت چراغ وارد

ے....ازالداوہام صفحہ ۲ کیس ہے: افا ا<mark>نزلنہ قریبا من القادیان قر آ</mark>ن کے داکیس صفحہ پر میں نے دیکھالہ

کو نسے قرآن میں اس قرآن میں تو دائیں بائیں الیی من گھڑت آیت کا کوئی نشان نہیں ماتا۔ ۸.....تین شہروں مکہ، مدینداور قادیان کے نام قرآن شریف میں اعزاز کیساتھ درج ہیں۔ مکہ مدینہ کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے قادیان کا نام کوئی مرزائی دکھلا دے اور من مانگاانعام حاصل کرے یاا ہے مرشد کی کذب بیانی پرمہر کردے۔

9 ..... توضیح المرام صفحہ ۴۰ میں ہے: قرآن شریف میں ہے کہ سیارات اور کوا کب اپنے اپنے قالبوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں۔ جن کو لغوی کوا کب ہے بھی نامزد کر سکتے ہیں۔

بتاؤ قر آن میں بیکہاں لکھا ہے کس آیت کا بیتر جمہ ہے؟ قر آن میں ہرگز کہیں اییانہیں لکھا، یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔

۰۱۔۔۔۔۔ادعائے نبوت وا نکار دعوے نبوت دونوں با تیں مرزا کی تصانیف میں موجود ہیں۔ جن کا ذکر مفصل او پر کیا جاچکا ہے۔ان دونوں میں سے کونسی بات کچی کونسی جھوٹی ہے۔ ع دروغ گو را حافظ نباشد

اا۔۔۔۔۔ازالہاد ہام صفحہ ۱۹ میں ہے: ''میں مثیل سے ہوں میرادعویٰ ہرگزمیج موعود کا نہیں اگر کوئی شخص مجھے سے موعود سجھتا ہے تو وہ مجھ پرافتر اءکر تاہے'' ۔ پھرای کتاب سفحہ ۲۶ میں ہے: بیا جزمجازی طور پراورروحانی طور پروہی سے موعود ہے جس کے آنے کی خبر قرآن وحدیث میں درج ہے۔ میں نے براہین میں صاف لکھا ہے کہ میں روحانی طور پروہی سے موعود ہوں جس کی اللہ اوررسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے۔

بتا کان دونوں ہاتوں ہے کہ میں مسیح موعود نہیں جوابیا سمجھتا ہے وہ مجھ پر افتر اء کرتا ہے۔اور پھر پیے کہ میں ہی وہ سیح موعود ہوں جس کے آنے کی خبر قر آن وحدیث میں ہے۔کونی ہات سج ہے اور کونی جموٹ ہے۔

کر م کے بودم مرا کردی بشر من عجب نز از میچ بے پدر اس شعر میں میچ کے بے پدر ہونے کا اقرار ہے۔ نیز کتاب مواہب الرحمٰن صفحہ ۲۰۵۰ میں بھی میچ کا بے باپ ہوناتشلیم کیا گیا ہے۔

پھرازالہ صفحہ ۳۰۳ میں اس کے خلاف لکھا ہے: ''گری النظی این والد یوسف نجار کے ساتھ نجاری کا کام کرکے چڑیاں بنا تا تھا۔

فرمائيئے دونوں اقوال ہے کونساقول کیج ہے کونسا جھوٹ ہے۔

۱۳ .....مرزا بی نے عاشیہ برا بین احمد بیصفی ۴۹۸ میں اکسا ہے: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله بیآیت جسمانی اور سیاست کی کے

طور پر حضرت سے تحق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ دین اسلام کا اس میں وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ تھے کے ذریعہ ظہور میں آئے گا۔اور جب حضرت مسے دوبارہ دنیا میں تشریف لا کمیں گے تو ان کے ہاتھ ہے دین اسلام جمعے آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔

بیزائی کتاب صفح ۵۰۳ میں ہے: لیمنی اگر طرق رفق وزی ولطف اوراحسان کو قبول نہیں کریں گے۔ اور حق جو محض ولاکل اور آیات بینہ ہے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے۔ یعنی زمانہ سے ومہدی موعود جب خدا تعالی مجر مین کے لیے شدت اور خضب اور قبر اور تحق کو استعال کرے گا۔ اور حضرت سے نہایت سیاست کیساتھ دنیا پراتریں گے تمام را ہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کردیں گے اور کئے وناراست کا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال اللی گراہی کے قتم کو اپنی بجلی قبر سے نیست و نابود کردے گا اور بیز زمانہ اس زمانہ کے لیے لیطور ار ہا میں واقع ہوا ہے یعنی جلالی طور اور جسمانی طور پر خدا تعالی اللی اللہ کا ہے ایک جمالی طور پر رفق و احسان حسمانی طور پر خدا تعالی اللہ مجت کرے گا۔ اب بجائے اسکے جمالی طور پر رفق و احسان سے اتمام حجت کرے گا۔

اس عبارت میں نص آیت قرآن سے استدلال کرتے ہوئے مرزاجی جسمانی طور پڑسے النظی کے خزول اجلال کی خبر دے رہے جیں اور ابقر آئی استدلال کے روسے اس کے خلاف کے کنزول اجلال کی خبر دے رہے جیں اور ابقر آئی استدلال کے روسے اس کے خلاف کے کئزول اور جسمانی طور پر آنے کا شدو مدسے انکار کررہے جیں اب بتایا جائے مرزاصا حب کا کونسا بیان سچا اور کونسا جھوٹا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ براجین والے بیان کو سپا قرار دیا جائے تا کہ جمہور اہل اسلام کے عقیدہ سے تطابق ہوجائے اور حال کے بیان کو بالکل جھوٹ قرار دیا جائے جس میں بیخود غرضی پائی جاتی ہے کہ سے کوفوت کر کے اپنے لیے بالکل جھوٹ قرار دیا جائے جس میں بیخود غرضی پائی جاتی ہے کہ سے کوفوت کر کے اپنے لیے جگہ خالی کرنا منظور ہے۔

# مرزاجی کے عجیب وغریب اقوال عورت بنکر حاملہ ہو جانا اور بچہ جننا

چونکدآپ موجود ہونے کے مدعی ہیں حالانکدآنے والے می کا نام عیلی بن مریم ہادرآپ کا بینا مہیں ، نہ مریم کے بیٹے ہیں اس لئے آپ نے عیلی بن مریم بنے کی ایک تو جیہ فرمائے کہ پر چرکہ کی ایک تو جیہ فرمائے ہیں: جیسا کہ برا بین احمد یہ سے ظاہر کی ایک تو جیہ فرمائی کہ پڑھ کرہنی آتی ہے۔ فرمائے ہیں: جیسا کہ برا بین احمد یہ سے فلاہر ہودو برس تک صفت مریم ہیں پرورش فرمائی اور پردہ میں نشو و فما پا تار ہا چھر جب اس پر دو برس گذر ہے تو جیسا کہ برا بین احمد یہ میں ہے۔ مریم کی طرح عیسی کی روح جھے میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ کھر ایا گیا اور کئی مہینہ بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم کی طرح سے بیسی بن مریم کھرا۔ (مشی نوح سفو ۲۵ میں)

عیسائیوں کی مثلیث تو سنا کرتے تھے۔ مرزا بی ان ہے بھی بڑھ گئے۔ آپ مرد سے عورت بن گئے دوسال تک عورت کی صفت میں پرورش پائی پھر آپ کوشل ہو گیا جودس مہینے رہا پھر پچھیٹی جنا۔ مرزا بی مجھے تو ایک مگر آپ ہی مرد (غلام احمہ) آپ ہی عورت (مریم) آپ ہی بچہ (عیسیٰی) ہیں۔ سجان اللہ۔ نعر

این چه بوانجی است خود کوزه و خود کوزه گر و گِل کوزه بھلاان رازوں کوکون سمجھ۔کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھےتو کیا سمجھے۔

#### ايك عجيب فرشته

مرزاجی بقول شخصے جیسی روح ویسے فرشتے خود بدولت پنجابی نبی ہیں۔الہام تو عربی انگریزی اردو ہوتے ہیں البتہ فرشتے کبھی پنجابی بھی آ جاتے ہیں اور وحی بھی پنجابی ہوتی ہے۔فرماتے ہیں: ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا۔ میرے پاس آیا اور اس نے بہت سارو پیر میرے دائن میں ڈالدیا۔ میں نے اسکانام پوچھااس نے کہا کوئی نام نہیں میں نے کہا آخر پچھنام تو ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میرانام پچھی ٹیچی ہی ہے۔ پنجا بی میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین وقت ضرورت پرآنے والا۔ تب میری آ کھھل گئی بعد اس کے خدا تعالی کی طرف سے کیا ڈاک کے ذریعہ سے اور کی براہ دراست لوگوں کے ہاتھ سے اسقدر مالی فتو حات ہوئیں جن کا خیال و گمان بھی نہ تھا اور کئی برادرو پر آیا۔ (ھیتہ اوی شقور)

کیا آج تک کس نے فرشتہ کا یہ انوکھا نام پیچی پیچی سنا؟ مرزاجی نبی بنیں تو فرشتہ کا یہ انوکھا نام پیچی پیچی سنا؟ مرزاجی نبی بنیں قو فرشتوں کے ایسے ایسے بجیب وغریب نام بنا کمیں۔ واہ کیا کہنا مرزاصا حب کا یہ البہام نہیں اصغاث احلام ہیں۔ پنجا بی میں مشل مشہور ہے بلی کا خواب چیچر ہے۔ مرزا کوروپیوں ہی کے خواب آتے ہیں اورایسے ایسے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہنا م سکر ہی دنگ رہ جا کمیں۔ تبجب خواب آتے ہیں اورایسے ایسے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہنا م سکر ہی دنگ رہ جا کمیں۔ تبجب ہے کہ مرزائی صاحبان کھے پڑھے ہوکرایسے خرافات ویکھ سکر بھی ایسے خبطی شخص کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں۔

### مرزاجی کوچض آتاہے

مرزائی کاایک اور عجیب الہام ہے: یویدون ان یو واطمشک ..... النے
یعنی بابوالی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی پلیدی اور نا پاکی پراطلا ج پرخدا تعالی کے بخشے انعامات دکھلائے گااور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچے ہو گیاا بیا جو بمنز لداطفال اللہ ہے۔
مرزائیو! مرشد کے الہامات کی داود ینامرزا بھی کویض آیا پھروہ بچے ہو گیا بچ بھی ایسا جو بمنز لئہ اطفال اللہ ہے۔ (ان ہذا لشو ک عظیم)

### مرزاجی کی پیشگوئیاں

مرزاجی چونکہ مدعی نبوت تھے اس لیے ضروری تھا کہ پیشگو ئیاں بھی کرتے ، جو اوازم نبوت ہے جو اوازم نبوت ہے جو اوازم نبوت ہے جو اوازم نبوت ہے جی کہ گئی ہے جو اور مالوں جفاروں ارار پولوں کی پیشگو ئیاں بھی بھی درست نگل آتی ہیں لیکن مرز اصاحب کی بھی کوئی پیشگوئی درست نگل آتی ہیں لیکن مرز اصاحب کی بھی کوئی پیشگوئی درست نظل چندا یک کا ذکر ذیل ہیں کیا جا تا ہے۔

ا..... وْ يُحْدِد اللَّهُ آتُحْمُ كَي يِيشَّكُونَى:

آپ نے ڈپٹی فدکور کی نسبت 8 جون ۱۹۰۳ء کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ ۱۵ اہ تک ہاویہ بیس گرایا
جائے گا۔ اسکو بخت ذکت پہنچے گی بشر طیکہ جن کی طرف رجوع ندکرے بیس اقر ارکر تا ہوں کہ
اگریہ پیشگوئی جھوٹی نکلی وہ پندرہ ماہ کے جرمے بیس سزائے موت سے ہاویہ بیس نہ پڑے تو
میں ہرایک سزا کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذکیل کیا جائے، روسیاہ کیا جائے، میرے گلے
میں رسدڈ ال دیا جائے گا، مجھ کو بھانسی دی جائے۔ ہرایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ
جل شامد کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا کرے گاضر ورکر ایگا ضرور کر دیگا، زمین آسان ٹل

افسوس بپندرہ ماہ گذر گئے۔ آتھم ندمراعیسائیوں نے خوشیاں منائمیں طرح طرح کے بکواس کئے مگر کیا ہوسکتا تھا۔ ع

خود کرده را علاجے نیست

ہاں حسب دستور مرزاجی کہنے گئے کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کرلیا اور موت لگ تی۔ رجوع کیے کیا؟ کیا مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کردیا۔ کلاوحا شاعیسائی کا عیسائی بی رہاعیسائیت پر بی اسکاخاتمہ ہوا۔ مرزاجی کی گندی تاویل ع "دل کے بہلانے کو تو غالب یہ خیال اچھا ہے"

۲ ..... تبصرہ کے عنوان ہے ایک اشتہار شائع کیا گیا۔ اور پیشگوئی کی گئی کہ ڈاکٹر عبدائحکیم
 اسشنٹ سرجن پلیالہ کی نسبت خداتعالی نے الفاظ ذیل میں مجھے اطلاع دی ہے:

خدا کے مقدسوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شخرادے کہلاتے ہیں اور وہ سلامتی کے شخرادے کہلاتے ہیں ان پرکوئی غالب نہیں آ سکتا فرشتوں کی بھی ہوئی تلوار تیرے آگے ہی پرتوئے وقت کو نہ بچپانا، ندو یکھا، نہ جانار ب فرق بین صادق و کاذب انت توی کل مصلح و کاذب (هیئة الوق مقرم ۲۹۳ عاشیہ)

خدا تعالی کا یہ فقرہ کرہ وسلامتی کے شہرادے کہلاتے ہیں یہ خدا تعالی کی طرف ہے عبداتھیم خال کے اس فقرہ کارد ہے کہ جو مجھے کا ف اور وہ صادق اور وہ مردصالح ہے اور میں شریراور خدا فناہوجائے گا۔ گویا میں کا ذب ہوں اور وہ صادق اور وہ مردصالح ہے اور میں شریراور خدا تعالی کے اس کے رد میں فرما تا ہے کہ جو خدا کے خاص اوگ ہیں وہ سلامتی کے شہراد ہے کہلاتے ہیں۔ ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو نصیب نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتو دنیا تباہ ہوجائے اور صادق و کا ذب میں کوئی امر فارق نہ رہے الے خوش ہے کہ عبداتھیم خال مرزا صاحب کی زندگی میں مرجائے گا اگر اسکے عمس ہوا تو مرزا بی کا ذب شریر مفتری سب پچھ ہونگے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزا بی عبدالحکیم خال کی زندگی میں فوت ہوکرا ہے لکھے ہوئے خطاب کے مصداق ہوگئے۔ عبدالحکیم خان کی پیشگوئی مور دیرا اجولائی ۲۰۹۱ء کہ مرزا تین سال تک تَأْذِيَانَهَ عِنْجَتْ

جائے گا، پوری ہوئیں کہ آپ ۱۹۰۸ئی ۱۹۰۸ءکوفوت ہوکر قصہ پاک کر گئے۔ ۳۔ محمدی بیگم کے نکاح کی پیشگوئی۔

۱۸ جولائی ۱۹۰۸ و کو آپ کو البهام ہوا کہ اس سے تیری شادی ہوگ ۔ انا ذو جناکھا
فسیکفیکھم الله و یو دھا الیک لا تبدیل لکلمات الله فرض اس کے متعلق
آپ کو بڑے دھڑ لے کے البهام ہوتے رہے کوششیں بھی ہوئیں لیکن محمدی بیگم دوسرے
شخص سلطان محمد سے بیابی گئ ۔ پھر یہ کہا کہ بیوہ ہوکر ضرور والیس ملے گ ۔ آخر وقت تک
آپ کو اس کی ہوس رہی لیگن مردا ہی بی حسرت دل میں لے کرقبر میں جاسوئ ان کی منکوحہ
آسانی دوسرے کی آغوش میں دھڑ ادھڑ بیج جن رہی ہے۔ مرزائی بیچارے دکھ کو کر کڑھ
رہے یں لیکن اللہ رے خوش اعتقادی کہ اب بھی ایسے جھوٹے شخص کو مرشد سمجھا ہوا ہے
فاعتبر وایا اولی الابصاد ۔ کہاں تک شار کیا جائے ہم چوشم کی اور بھی کئی پیشگوئیاں ک

ا.....غلام حلیم کی بشارت جوبمنزله مبارک احمد ہوگا۔ (حجبوثی نکلی .....منف)

۲.....یکیٰ کی بشارت کدوہ زندہ رہے گا۔ (صفر )

۳.....عالم کباب کی پیدائش کی پیشگوئی جن کے پیدا ہوتے ہی تمام عالم تباہ ہوجائے گا۔ (الحکم ۱جون ۱۹۰۷ء ..... عدار د)

٣ ..... شوخ وشندلژ کاپيدا ہوگا۔ (لڑ کی پيدا ہوئی .....منف)

۵.....اورخوا تین مبارکہ ہے جن میں ہے تو بعض کونصرت بیگم کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی۔(اشتہارہ فروری۱۸۸۷ء) تَانِيَانَهُ عِبْرَيْتُ

کوئی خاتون نصیب نہ ہوئی ، نہ اس نے نسل بڑھی۔غرض آپ کی کوئی پیشگوئی بھی پوری نہ ہوئی ۔ لیکن پھر بھی آپ صادق مصدوق مہدی مسعود سے موعود ہے رہاور مریدان خوش اعتقاد سرتشاہی خم کرتے رہے۔ رہا للعجب )

#### مرزاجي كي تصانيف

مرزائی صاحبان مرزاجی کے کمال نبوت ورسالت پرایک یہ بھی دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی کتا ہیں عربی ، فاری ، اردو میں تصنیف کی ہیں۔ اور عربی قصید ہے بھی کلھے ہیں جن کا گوئی جواب نہیں دے سکا۔ سوواضح ہو کہ مرزائی صاحبان نے مینڈک کی طرح صرف کنواں تلک بی اپنی نگاہ کومحدود کیا ہوا ہے۔ شعر مینڈک کی طرح صرف کنواں تلک بی اپنی نگاہ کومحدود کیا ہوا ہے۔ شعر چوآں کرم کہ در شکے نہان است زمین و آسان او ہمان است کاش وہ متقد مین فصلا ء کی تصافیف دیکھتے تو یہ رکیک استدلال پیش کرنے کی جرائت نہ کرتے کیاان کومعلوم نہیں ہے کہ فقہاء کرام وحد ثین نے کس فدر شخیم کتا ہیں کھ کر ان میں علوم و معارف بھر دیے۔ مبسوط سرحی تمیں شخیم جلدوں میں ہے جس میں فقد کے مسائل کی تشریح کی گئی ہے ، علامہ ابن عابدین معروف شامی نے پانچ بڑی بڑی جلدوں میں درفقار کی شرح ردالحقار تصنیف کی اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ہی قصانیف موجود ہیں۔ درفقار کی شرح ردالحقار تصنیف کی اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ہی قصانیف موجود ہیں۔ امام فخر اللہ بن رازی کی تشیر کمیر دیکھو، ایسانی روح البیان وغیرہ۔

## چند مصنّفین اسلام

ا۔ ابوعلی حسین بن عبداللہ بن سینابڑے پاید کا فاضل اور مصنف تھا۔ اس کا کمال دیکھ کرشس الدولہ والی گورگاں نے اسکوعہدہ وزارت پر سرفراز فر مایا۔ وزارت کے ایام میں ۱۲۰ مریضوں کا ہاتھ دیکھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ علم طب میں ۲۶ کتابیں ، فقداور تو حید میں ۱۲۰، حاصل ومحصول ۲۰ جلد، البروالاثم ۸جلدای کی تصانیف سے بیں۔ لغت میں ۲۰ منطق میں ۲، طبعی اور ریاضی میں ۱۵ اور سیاست وموسیق میں کے تصانیف ہیں۔

۲ .... طبری مشہور مصنف ہے۔ آصل نام الوجعفر محد بن جریر بن بزید بن کثیر بن غالب تھا۔
شہرابل واقعہ طبرستان میں ۲۲۵ ہیں پیدا ہوا۔ فن تاریخ میں کامل مہارت تھی علامہ حموری
نے بھم الا دباء میں لکھا ہے کہ طبری نے چالیس سال تک تصنیف و تالیف کا سلسلہ قائم رکھا ہر
روز چالیس (۲۰) ورق لکھا کرتا تھا اور نظر ٹانی نہ کرتا تھا اس نے کل پانچ لاکھ چھیا سٹھ ہزار
چارسوورق کھے۔ ایک روز اس نے اپ دوستوں ہے ہو چھاتم اس بات سے خوش ہوکہ
میں نے ایک تاریخ لکھی ہے جس میں آ دم ہے آئ تک کے واقعات ہیں ،اس کی ضخامت
اکتیس ہزارورق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مطالعہ کے لیے بڑی عمر چاہیے۔ طبری نے
کہا افسوس تبہاری ہمتیں بہت ہوگئیں ، پھر اسکو تخضر کیا۔ جامع البیان فی تاویل القرآن ۲۵ کے
جلد اسکی تصنیف ہے۔ جو اب بھی کتب خانہ خدیو یہ میں قامی موجود ہے۔ تاریخ الملوک
جلد اسکی تصنیف ہے۔ جو اب بھی کتب خانہ خدیو یہ میں قامی موجود ہے۔ تاریخ الملوک
والام اا جلد لنڈن میں چھا پی گئی ہے۔ مورخ موصوف شوال ۲۰۱۰ ھیل فوت ہوا اور بعدہ
اسے گھر میں فی بوا۔

مرزائی صاحبان بتائیں کہ آپ کے مرزاکی ان مصنفین کے مقابلہ میں کیا

حقیقت ہے آپ نے کونسی تغییر قرآن یا فن فقد اصول اور حدیث میں کوئی کتاب تصنیف کی۔ آپ کی تمام کتاب تصنیف کی۔ آپ کی تمام کتابوں میں یا دوسر ہے لوگوں کو گالیاں یا اپنی خودستائی درج ہے کہ میں مسیح موعود، میں مرتب مسعود، میں نبی و رسول، میں رام چندر، میں کرشن، میں شری شکلنگ محلوان کا او تارہ میں ایسامیں ویساموں۔

# مرزاجي كى فصاحت وبلاغت

مرزاصاحب کی فصاحت و بلاغت کا بیرحال کداردو تک بھی سیجے نہ تھی۔ چنانچہ ھینے الوحی میں لکھا ہے: کے کسی من چلے مر پیرنے آپ کی بودی اردود کی کراعتراض کر دیا کہ حضور عالی اردو میں پنجا بی الفاظ کھسیٹر دیا کرتے ہیں۔ تو فرمانے گئے کیوں نہ ہوآخر پنجا بی ہوں جب عربی فاری الفاظ اردو میں ملے جلے ہیں تو پنجا بی الفاظ کی ملاوث پر کیا اعتراض ہے۔ (واہ کیا عمدہ جواب ہے۔ اللہ مصنف) ع

"برین کلته دانی جاید گریست"

عربی عبارت کا تو کیا کہنا۔ اعجاز المسے نام کی ایک کتاب تصنیف فرمائی جسکو قرآن کا ہم پلہ بتلایا گیا۔ اس میں اکثر عبارات مقامات حریری کی سرقہ کر کے کھی گئی جیسا کہ عدالت میں آپ کے خلص مرید حکیم فضل دین بھیروی کو صافی بیان دیے وقت جب وہ عبارتیں دکھائی گئیں تو سوائے تتاہم کے چارہ نہ ہوا۔ آخر تو ارد کا عذر انگ پیش کردیا۔ چنانچہ بیان یوں ہے: اعجاز المسے میں مقامات حریری ہے عبارتیں نقل کی گئی ہیں۔ حوال نقل کا نہیں ہے حوالہ نددیے ہے مصنف اعجاز اسے سرقہ کا ملزم نہیں ہے۔

(خود بخود بیان کیا کہ جن عبارتوں کے سرقہ کاالزام نگایا گیا ہے۔اعجازاُس کے پروہ عبارتیں سرقہ نہیں کہی جاسکتیں۔اس لیے کہ بعض وقت توارد کے طور پر دوسرے مصنف کا فقره لکھند ما جاتا ہے حالا تکہوہ فقرہ پہلے مصنف کانہیں ہوتا اپناطیع زاد ہوتا ہے۔اس لیے میں نہیں کہدسکتا کہ بیرکل عبارتیں اصل ہیں مانقل ؟ (طاحة ہو بیان تحیم فضل الدین ستنیث مورد ۱۹۰۳۔ د ۱۳۰۰۔ و ۱۹۲۲ بعد ابت بهد آتمارام مجمل یک درجہ اول گورداسپور)

مخلص مريد كا مرشد كى كتاب مين مقامات حريرى كى بجند عبارات و كيه كر مبهوت بوجانا اوريه بودى توجيه پيش كرنے پرمجبور بونا كه بيتوار دبھى بوسكتا ہے، قابل توجه ہے۔كيااى برت پر جناب مرزاصا حب اپنى اس كتاب كى نسبت كلصة بيں: ان كلامى هذا قد جعل من المعجزات (اين كلام من بطور مجزو گرانيده شد) واى معجزة اعظم من اعجاز قد و قع ظل القران وشانه كلام الله فى كونه ابعد من طاقة الانسان (وكدام مجرده ازان مجرده بردگ ترخوابد بود كه قرآن رائهم چول ظل واقع شده وكلام اللى رادرخيارق عادت بودن مماش كلام

اگر عبارات اعباز اُکہتے باوجود مسروقہ ہونے کے معجز ہ ہیں تو مسروق منہ مقامات حریری کی عبارات کو کیوں نہ سب سے بڑا معجز ہ مانا جائے۔

علاوہ ازیں جس قدراغلاط کی جمر ماراس کتاب مماثل قرآن ''اعجاز آہتے'' میں پائی جاتی ہیں اس کی تفصیل سیف چشتیائی مؤلفہ حضرت پیرصاحب گولڑ وی میں درج ہے۔
آپ کی کسی عربی کتاب کا کوئی صفحا ٹھا کردیکھو، درجنوں اغلاط پائی جا کیں گی۔ چنانچہ آگے چل کر جم معزز ناظرین کو مرزاصاحب کی وہ عبارت مندرجہ مواہب الرحمٰن دکھا کیں گے جس کی بناء پر خاکسار کی طرف ہے مرزاجی پراستغاشہ ہوا نمونہ کے طور پر آپ کے ایک البام کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ الارض والسماء معک کما ہو معی بیالہام کا طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا خریہ ہونے کے علاوہ ایسا فلط ہے کہ ایک مبتدی بھی اس کی غلطی نکال سکتا ہے۔ چنانچہ اس

میں هوشمیر واحد غائب ہے جو اد ض و مسماء دو چیزوں کی طرف راجع ہے۔ اس لیے هو نہیں هماضمیر تثنیہ ہونی چاہیے۔ اگر واحد کی شمیر بھی ہوتو چونکہ لفظ اد ض و مسماء موئنات جاعیہ ہے ہیں اس لیضمیر واحد مؤنث ہی ہونی چاہیے تھی۔ واوجی واومرزا بی کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا۔

یہ بات کہ آپ کے قصا ندعر بید کاکسی نے جواب نہیں لکھا۔ سوگالیوں کا جواب گالیوں سے دینا کون بھلا یانس پسند کرتا ہے۔ چنا نچہ آپ کے پاکیزہ کلام کے دوشعر نمونہ کے طور پر درج ذیل کئے جاتے ہیں۔ تند حقیقة الوحی صفحہ امیں درج ہیں۔

ومن اللئام ارای رجیلا فاسقا غولا لعیناً نطفة السفهاء اورلئیموں میں ہے ایک فاسق مردکود کچتا ہوں کہ ایک شیطان لمعون ہے شیہوںکا نظفہ۔

شکس خبیت مفسد و مزور کس بسمی السعد فی الجهلاء ترجمہ: بدگو ہے اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کو کم کرکے دکھانے والا منحوں ہے جسکا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھاہے۔

بتائے الیمی بیبودہ اور فخش گالیوں کے جواب میں قلم اٹھانے کی کسی شریف کو جرات ہوسکتی ہے الیمی بیبودہ اور فخش گالیوں کے جواب میں قلم اٹھانے کی کسی شریف کو جرائت ہوسکتی ہے؟ علاوہ ازیں علماء وفضلاء کے پاس مرزا کی طرح پر ایس نہیں تا کہ وہ اپنی جوعلاء قصائد کوشائع کرتے رہیں۔ میرے پاس کئی قلمی تخریریں عربی نظم ونٹر الیمی پڑی ہیں جوعلاء نے مرزا کی تردید میں لکھیں جن کی مرزا صاحب کے مریدوں کو بچھ بھی نہیں آ مطبق۔ مگروہ چھپنے ہے رہ گئیں۔

ہاں! علامہ دہر جناب ابوالفیض مولوی محمد من صاحب فیضی کاوہ قصیدہ جو بے

نقط حروف میں آپ نے لکھ کر سیالکوٹ میں مرزاصاحب کے پیش کیا تھا جس کودیکھ کر مرزا صاحب مبهوت جو گئے تھے، (سراج الاخبار جبلم\_رساله البحن نعمان لاہور) روسّداد مقد مات قادیانی میں چھیا ہوا موجود ہے۔ باو جودع صدممتد گذرجانے کے مرزایا کسی مرزائی کواس کا جواب لکھنے کی قدرت ندہوئی۔ یہ قصیدہ ہم آ گے چل کر درج کریں گے۔اورمرزائیوں کوچیلنج دیں گے کہ اب بھی اگر قدرت ہے تو اسکا جواب دیں۔علامہ ممدوح نے سورہ فاتحہ کی ایک مکمل تفییر بے نقط حروف میں کانھی تھی جوتلمی موجود ہے۔ نیز آپ کی ایک کتاب علم فرائض میں عربی نظم میں اشعار کی چھپی ہوئی ہے جس کود کھنے سے علامہ ممدوح کے تبحرعلمی کا اورعلم ادب میں قابلیت کا پید چلتا ہے۔ ہاں مرزائی صاحبان نے علامہ فیضی فیاضی (وزیر دریارا کبری) کی تغییر سواطع الالہام تو ضرور دیکھی ہوگی۔ جوایک شخیم تغییر قر آن بے نقطہ حروف میں ہے پھرانصاف کریں کہ مرزاصاحب کی تصانف کی اس کے مقابلہ میں کیا حقیقت ہے۔غرض مرزا صاحب کی ایسی اناپ شناپ اغلاط ہے بھر پورتصانیف بھی ان کی نبوت ورسالت یا صداقت کی ہرگز دلیل نہیں ہوسکتیں جن پرمرزائی ناز کرر ہے ہیں۔

### مرزاصاحب کے نشانات

مرزاصاحب خدا کا خوف نه کرتے ہوئے تحریف آلی بیں: میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج گی تاریخ سے جو ۱۹ فروری ۱۹۰۹ء ہے آگر میں ان کوفر دا فردا شار کروں تو میں خدا تعالی کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ تین لا کھ ہے بھی زیادہ ہیں۔ اورا گرکوئی میری قشم کا اعتبارته کر ہے تو میں اسکو ثبوت دے سکتا ہوں۔ (هید اوی شخه ۱)۔ پھر تخدہ گوڑ ویہ ہے کہ میں اللہ بھی ہے تین ہزار مجز سے ظاہر ہوئے۔ اس سے تابت ہوا کہ معاذ اللہ مجزنمائی میں آپ کورسول اللہ بھی پر بھی فضیلت اس سے تابت ہوا کہ معاذ اللہ مجزنمائی میں آپ کورسول اللہ بھی پر بھی فضیلت

تَانِيَاتَهُ عِبُرِيَتُ

آپ نے انجازا حمدی صفحہ اسطر وامیں ہے بھی تحریر فرمایا ہے: کہ میری پیشگو ئیوں کے مصدق ساٹھ لا کھ بیں ذراان کا اند پند ہی بتا دیا ہوتا۔ ع '' تاسیاد روئے شود ہر کہ دروغش باشد''

ہاں! ہم آپ کے بعض ان نشانات پرنظر کرتے ہیں۔ جوآپ نے حقیقۃ الوی میں درج فرمائے ہیں۔ ہیں۔ میں درج فرمائے ہیں۔ میں متعدد نمبر مقدمات جہلم وگورداسپور کے بھی دیے گئے ہیں۔ اور اسی وجہ ہے ہم کو اب دوبارہ روئیداد مقدمات شائع کرنی پڑی ہے کہ آپ نے ان واقعات کو جوآپ کی ذالت کے جیکتے ہوئے نشان تھے عزت وصدافت کے نشان قرار دیکر پبلک کو دھو کہ دینا چاہا ہے بلکہ آپ کے خلیفہ محمود اور عینی گواہ مولوی محم علی نے بھی ان مقدمات کو مرزاصا حب کے مجزات میں شار کرے بہت کچھ خامہ فرسائی کی ہے۔ مرزااور ان کے مریدوں کی شوخ چشمی اوراحباب کے اصرار سے اب بیرروائیداد کھی جارہی ہے تاکہ مسلمانوں پراصلیت منکشف ہوجائے کہ مقدمات میں مرزاجی مظفر ومنصور ہوئے ہیں یا ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کووہ ذات اور شکست دی جس کوقبر میں بھی نہ بھولے ہوں گے سو ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کووہ ذات اور شکست دی جس کوقبر میں بھی نہ بھولے ہوں گے سو

پیدائش،وفات یا بیاری یا تیار داری وغیرہ ہے مہیا کی گئی ہے جن کی تفصیل تر تیب وار درج ذیل ہے:

نشان مسود ایک از کامر گیا تھااس کے بعد ایک اور پیدا ہو گیا جس کا نام محودر کھا گیا۔

نشان۳۵: اس کے بعدا یک اوراز کا پیدا ہو گیااس کا نام بشیراحمد رکھا گیا۔

نثان ٣٦: بشراهم كے بعدايك اورار كاپيدا موااس كانام شريف احمد ركھا كيا۔

نشان ۱۳۷۰ پیرحمل کے ایام میں ایک لڑکی کی بشارت ملی وہ پیدا ہوئی اور مبار کہ بیگم نام رکھا گیا جس کے عقیقہ کے روزلیکھر ام مارا گیا۔

نشان ٣٨: لزكى كے بعد ايك اورائر كاتولد ہواجس كانام مبارك احمد ركھا كيا۔

نشان ٣٩: ایک اورلز کی کی بشارت بونی وه پیدا بهوکر چند ماه بعد مرگئی۔

نشان ۴۶۰: گچر دخت کرام ایک اورلڑ کی کی بشارت ہوئی جو پیدا ہوگئی اسکانام امة الحفیظ رکھا گیا بیزند دے۔

نشان ۱۲۱: ایک پیشگونی اربعة من البنین یول پوری جونی که چارلڑے محود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، مبارک احمد۔ (یورا گنڈ اپیدا ہوئے)

نشان ۴۲: یانچویں لڑکے نافلہ کی بھی بشارت تھی ،وہ بھی ہو گیانصیرا حمرنا مرکھا گیا۔

نشان 22: بشیراحمد بیار ہو گیا تھا آ شوب چشم تھا۔ ا**ہو ق طفلی ہشی**ر (بے معنی .....

مصف) الہام ہوالڑ کا دوسرے دن شفایاب ہو گیا۔

نشان ۸۵: مجھے قولنج ہو گیا سولہ دن پاخانہ سے خون آتار ہا۔ در یا کی ریت سبیج و درود پڑھ کر ملی گئی آرام ہو گیا۔

نشان ٨٦: مير \_ دانت كودر د هو كيا القا هوافاذا موضت فهويشفى درد \_ آرام هو كيا\_

نشان ۸۷: دبلی میں شادی رجائی سامان عروی کافکر تھا البام ہوا۔ ع برچہ باید نو عروی را ہمہ سامان کنم

ایک جگہے پانچ سواور دوسری جگہ ہے تین سور و پییقرض مل گیا۔ سامان عروسی تیار ہو گیا۔ نشان ۱۸۱: ایک لڑکی غاسق پیدا ہوکر مرگئی۔

نشان ۱۸۵: خواب میں دیکھا کہ مبارک احمد کا پاؤں پھسل گیا ہے۔ اپنی عورت سے بیہ کشف بیان کیا تھوڑی دیر بعدلڑ کا ایک طرف سے دوڑا آیا جب چٹائی کے پاس آیا پاؤں پھسل گیا، پیشگوئی پوری ہوئی ۔

پیشگوئی کرنے والےمرزاخود بدولت گواہ اپنی جورو۔

نشان ۱۸۷: مبارک احمد کو پیاس نگی کہااہا پانی میں نے دوڑ کر کنویں سے پانی پلادیا الہام پورا ہوگیا۔

غور فرما ہے یہ پندرہ نشانات گھر بی سے ل کے ۔ ہمیشدانسان کے گھر اولاد پیدا ہوتی رہتی ہے بالحضوص ایسے شخص کے ہاں جس نے مقوی ادویہ مشک عبر یا قوتیاں اپنی روزانہ خوراک بنار کھی ہوں پھر جب آ فار حمل ظاہر ہوئے تو پیشگوئی جڑ دی۔ لڑکا ہوگا یا لڑک ۔ آ خر پھی تو ہوگا جو گھیا ۔ گواہ بھی گھر کے آ دی ہیں جھٹلا کے گا کون؟ جتنے لڑکے یا لڑکیاں پیدا ہوئیس زندہ رہیں تو بہتر ہم جا کمیں تو بلا ہے ۔ آ خرنشان تو ہوگیا۔ ایسابی مرزا بی کوبیض ہوگر پھر یا خانہ آ گیا تو بھی نشان پورا ہوگیا۔ ڈائرھ درد کرنے گئی پھر درد ہے آ رام ہوگیا۔ ہرایک شخص کوالیے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اِس نشان پورا ہوگیا۔ ایسابی مرزا بی کوبیا۔ ہرایک شخص کوالیے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اِس نشان پورا ہوگیا۔ شادی رچائی معمولی آ دمیوں کوبھی ایسی نقاریب پر قر صفیل جاتے ہیں سات المحد سورو پیر قرضال جاتے ہیں سات

تَأْمِيَاتَهُ عِبْرِيَتُ

نشانات کا کیا کہنا گھر میں کسی اڑک نے بجد دیایا موتایا پاؤں پیسل گیایا پانی ما نگا۔ باباجی کا نشان بن گیا۔خوب ہے

این کرامات پیرما چه عجب گربه شاشید گفت باران شد حضور والا ان البهامات کوتو بهضم کرگئے جوصاف جھوٹے بوکر ملیم کی کذب بیانی پر مبرکر گئے ۔ مثلاً غلام حلیم کی بشارے جو بمنزله مبارک احمد ہوگا۔

یجیٰ کی بشارت جوزندہ رہےگا۔

عالم كباب كى بشارت جس كى پيرائش سے جہاں درہم برہم ہوجائے گا۔

شوخ وشنگ لڑ کا کی بشارت جولڑ کی کی شکل میں نمودار ہوا۔

خوا تین مبارکہ کی بیثارت جونھرت جہاں بیگم کے بعد ہونگی اوراس سےنسب بہت بڑھے گی۔(ندارد)

محمدی بیگم کی بشارت جس کا آسان پر نکاح بھی پڑھا گیا۔مرزا بی اسی ہوں میں مرکئے وہ رقیب کے پاس چین اڑار ہی ہے۔مرزا بی عمر بھریبی کہتے رہے۔ منعر رقیب آزاد ہافرمود و جائے آشتی ظکذ اشت سے کہ بس عمر لیست کایں بیارسر برآستان دار

#### مقدمات کے نشان

مرزاصاحب کے خلاف دواستغاثے ہوئے۔ایک جہلم میں جوایک قانونی بناپر خارج ہوگیا۔آپ نے آسان سر پراٹھالیا، پیشگوئیوں کی بھر مارکردی۔نادانی سے جوش میں آکر جہلم میں ایک کتاب مطبوعہ مواجب الرحمٰن تقسیم کی گئی جس میں میرانام لکھ کر گالیاں دی گئیں۔ اس کی بنا پر دوسرااستغاشہ کیا گیا جو آپ کیلئے بلائے بے در ماں ثابت ہوا۔ قریباً دوسال اس میں سرگردان رہے جو تکالیف برداشت کیں ان کا ذکر آگے گا آخر عدالت مہت آ تمارام صاحب ہے آپ کو پانچ سو(۵۰۰)رو پیدجرمانہ یا چھ(۱)ماہ قید کی سزاہوئی۔ آپ کے مخلص مرید حکیم فضل دین صاحب بھیروی کو اس مقدمہ میں دوسو (۲۰۰)رو پید جرمانہ یا پانچ (۵)ماہ قید کی سزا ہوئی۔ آخر عدالت سیشن کورٹ میں اپیل کرنے پر بصدم شکل رہائی ہوئی۔ صرف اس ایک واقعہ کی بنا پر آپ نے کتنے نمبرنشا نات مشتہر کئے۔ ان کی تفصیل سنے۔

ھیقۃ الوتی سفیہ ۲۱۳ میں ان نشانات کا اندارج شروع ہوتا ہے جودرج ذیل ہیں: نشان نمبر ۲۵: کرم دین جہلمی کے مقدمہ فوجداری کی نسبت پیشگوئی تقی رب کل شی خادمک فاحفظنی و انصوبی و او حمنی (اس عبارت میں مقدمہ فوجداری یا ہریت کاکوئی ذکرنہیں) خدانے مجھے اس مقدمہ ہے بری گیا۔

نشان نمبر۲۷: گرم دین جهلمی کے اس مقدمہ فوجداری میں مجھے ہریت ہوئی جو گور داسپور میں دائر تھا۔

نشان نمبرے: کرم دین جہلمی کی سزایا بی کی نسبت پیشگوئی تھی جومواہب الرحمٰن میں درج ہاس میں وہ سزایا گیا۔ (حالا فکہ بیانات حلفی میں مقدمہ کی نسبت پیشگوئی ہے انکار کرتے رہے) اسکاذ کرآگے آئے گا۔

نشان ۱۲۸: آتمارام کی اولاد کی موت کی نسبت پیشگوئی تھی ہیں دن میں اسکے دولا کے مرگئے۔ (ہرگزید پیشگوئی تھی ہیں دن میں اسکے دولا کے مرگئے۔ (ہرگزید پیشگوئی کئی۔ بعداز واقعہ پی پیشگوئی گھڑی گئی۔ بعداز واقعہ پی پیشگوئی گھڑی گئی اور آتمارام کی اولاد کے مرفے سے فائدہ کیا ہوا؟ آتمارام نے آپ کو طرح طرح تکالیف میں مبتلا کرنے کے بعد پانچ سو(۵۰۰)رو پیدجر ماندیا چھ(۱) ماہ قید کی سزابھی دیدی۔ فائدہ تو جب تھا کہ آتمارام مرگیا ہوتا اور مرزاجی سزاسے نئے جاتے۔)

نشان ۲۹: لالہ چندلال بجسٹریٹ کے تنزل کی پیشگوئی تھی۔ چنانچہوہ گورداسپور سے تبدیل ہوکر ملتان منصفی پر چلا گیا۔ (کلا وحاشاکس کتاب بیا اخبار یا اشتہار میں اس پیشگوئی کا نام نشان بیس اگر مرزا جی کوعلم ہوتا کہ ان کی پیشگوئی کے مطابق مجسٹریٹ نے تبدیل ہوجانا ہے تو انتقال مقد مات کی زحمت چیف کورٹ تک کیوں گوارا کی جاتی ۔ پھرلالہ چندلال کی تبدیلی اورانی کو کوئیا فاکدہ وجوا؟ ان کے دومقد مات جو خاکسار کیخلاف دائر تھے وہ خارج کرگئے اوران کے وقت تو مرزا جی گوگیا فاکدہ جو ہوا کہ جو تھے ان کی تبدیلی پر ایک ایسا جاہر حاکم عہوج تو تمارام آگیا کہ جس نے عدالت میں روزانہ چھ، چھ گھنٹہ مرزاجی کوملزموں کے کئیر سے پر پاؤل پر کھڑار کھا۔ آخر پانچ سو (۵۰۰ ) رو پہیجرمانہ کھنٹہ مرزاجی کوملزموں کے کئیر سے پر پاؤل پر کھڑار کھا۔ آخر پانچ سو (۵۰۰ ) رو پہیجرمانہ ورنہ چھرانہ کی تبدیلی پر مرزاجی کا کہ کہ تبدیلی پر مرزاجی کا کہ کوئی تا کہ لالہ چندلال کی تبدیلی پر مرزاجی کا کوئی خات میں مرید جسٹریٹ بیاں آجا تا اور مرزاجی کو بری کردیتا۔ )

نشان ٢٣: برابين احديه ميں فتح مقد مات كى پيشگو كى تقى مجھے فتح ہوتى رہى \_

نشان ۱۰۱: گرم دین کے فوجداری مقدمہ کے لیے جہلم جار ہاتھا توالہام ادبیک ہو کات من کل طوف جہلم میں مجھے قریباً دس ہزار آ دمی دیکھنے آیا گیا رہ سوم داور دوسوعورت نے بیعت کی۔ (حجوث سفید جھوٹ اس کے متعلق ہم آ گے چل کر بجٹ کریں گے )مقدمہ میں مجھے ہریت ہوئی۔

نثان ۱۱۸: کرم دین جبلمی کے مقدمہ فوجداری کے لیے گورداسپور گیا تو مجھے الہام ہوا بسئلونک عن شانک قل اللہ ثم فرھم فی خوضھم بلعبون اپنی جماعت کو یہ الہام سادیا خواجہ کمال الدین اور مولوی محمطی بھی موجود تھے (خواجہ کے گواہ ڈڈو) کیجمری میں گئے تو فریق ٹائی کے وکیل نے سوال کیا۔ کیا آپ کی شان اور مرتبہ ایسا ہے جیسا تریاق القلوب میں لکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ خدا کے فضل سے بہی مرتبہ ہے جواس نے میہ مرتبہ مجھے عطا کیا ہے۔ تب وہ صبح کا الہام پورا ہو گیا۔ (میہ ہے حضرت اقدس کا سفید جھوٹ آپ کے ہردو بیانات حلفی آگے بحضہ درج ہونگے۔ ان میں نہ اس سوال کا ذکر ہے ، نہ جواب کا۔ ایسے الہامات اور ایسے اقوال کا کیا کہنا۔ پنج بمرتو جھوٹ نہیں کہا کرتے۔ مرزاجی جیب نبی ہیں کہنا مات اور ایسے اقوال کا کیا کہنا۔ پنج بمرتو جھوٹ نہیں کہا کرتے۔ مرزاجی جیب نبی ہیں کہنا بانا سب جھوٹ بی جھوٹ ہے۔)

نشان ۱۵۰ : ۲۹ جون ۱۹۰۳ و رات کے وقت بی فکر جور بی تھی کہ مقد مات کرم دین کا کیا انجام جوگا۔ الہام جواان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون نتیجہ بیہ جواکہ مقد مات کا فیصلہ جارے حق میں جوا

نشان ۱۷۹: مولوی کرم دین کے مقدمہ میں جو گورداسپور میں ہوئے کرم دین کئیم اور کذاب کے معنی علین بیان کرنا تھا۔ہم خفیف ان دنوںالہام ہوا۔ ع ''معنی دیگر نہ پستدیم ما''

آخر فیصلہ ہمارے معنی پسند کئے گئے۔

نشان ۱۸۰: ایک دفعه ۱۹۰۱ء میں الہام ہوا: پریدون لیطفنوا نورک و یتخطفوا عوضک و این معک و مع اهلک ان دنوں میں نے خواب دیکھا کہ تین توی عوضک وانی معک و مع اهلک ان دنوں میں نے خواب دیکھا کہ تین توی بیک سنڈھ ( پنجا بی اردو .....مسند ) مجھے مارنے کو کھڑے ہیں سالیک نے ان ہے مجھ پر حملہ کیا ہیں نے ہٹا دیا۔ پھر دوسرے نے حملہ کیا وہ بھی ہاتھ سے ہٹا دیا۔ تیسرابڑی شدت سے آیا قریب آیا تو دیوار سے لگ کر کھڑا ہوگیا۔ اور میں اس کے ساتھ رگڑ کر ( پنجا بی .... مسند) اس کے پاس سے گذر گیا۔ پھر القا ہوا دب کل شی خادمک ....دانجاس سے سمجھا کہ کوئی مجھ پر مقدمہ ہوگا۔ آخر کرم دین نے جہلم میں مجھ پر مقدمہ کیا مقدمہ تخت تھا

میرے کشف کے مطابق اس میں تین وکیل تھے۔(اس مقدمہ میں تین نہیں بلکہ سات وکیل تھے البتہ جس وفت وکلاء مرزانے مسل دیکھی اس وفت تین تھے۔وہی بات ذہن میں تھی کشف بن گیا ) آخر کار مقدمہ خارج ہوگیا۔ (غور کیجئے مقدمہ خارج ہونے کو کتنے نمبروں میں باربار بیان کر کے نشانات کے نمبروں میں اضافہ کیا گیاہے۔)

تاظرین غور فرما کیں! صرف دومقد مات (جہلم وگورداسپور) کابار باراعادہ کرکے گیارہ نشانات بنائے گئے ہیں۔ بات کا بنگر اس کو کہتے ہیں۔ بچارے کیا کریں براہین احمد یہ کے خریدار تین سودلائل حقاضیت اسلام مانگتے ہیں وہ تو نہ لکھے جا سکے ان کو نشانات کی شکل میں لا کر خریداروں کی آ کھ میں خاک جھو تکنے کی کوشش کی گئے۔ ایک ایک واقعہ کے بارہ بارہ بندرہ بندرہ نبر دکھلائے گئے پھر بھی تین سوکی تعداد پوری نہ ہوئی۔ (حسر الدنیا و الآ حرق)

#### مرزاجی کا پیشگوئی مقدمات ہےا نکار

اب جب جناب والا کومقد مات ہے مرمر گرخبات ملی پیشگوئیوں کی بھر مار ہونے گئی ہے لیکن دوران مقدمہ الیمی کوئی پیشگوئی ہونے سے صاف انکار فرمات رہے چنانچہ آپ نے جو بیان حلفی بمقدمہ حکیم فضل دین بنام مولوی کرم الدین جرم ۴۲۰ تعزیرات ہند عدالت لالہ چندلال صاحب مجسر بیٹ میں بحثیت گواہ صفائی لکھایا اس میں صاف بیان کیا۔

''مواہب الرحمٰن جنوری ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی اس سے پہلے لکھی گئی تاریخ لکھنے کی یا نہیں ہے کیونکہ بشریت ساتھ ہے۔اچھی طرح یا دنہیں ہے کہ کتاب کب چھپی ہے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ کب کاھی گئی اور کب شروع ہوئی۔ البعة میں یہ کہ سکتا ہوں کہ جب جہلم گیا تھا تو اس وقت یہ کتاب ساتھ گئی تھی یعنی چھپی ہوئی تھی۔ صفحہ ۲۹ اموا جب الرحمٰن میں نے دیکھی اس میں کرم الدین کا حوالہ ہے۔ مقدمہ کا ذکر نہیں ہے مگرا گلے صفحہ ۱۳ اپر استغاشہ کا ذکر ہے جو کرم الدین کی طرف ہے ہوا''۔

اس بیان میں آپ نے کتے ہیر پھیر کئے پہلے صاف فرمایا کہ صفحہ ۱۲۹ پر مقدمہ کا فرخیہ ۱۲۹ پر مقدمہ کا فرخیہ اس بیان میں آپ نے کتے ہیر پھیر کئے پہلے صاف فرمایا جاتا ہے آخر مجبور ہوکر دبی زبان ہے کہنا پڑا کہ صفحہ ۱۳ پر استفاثہ کا ذکر ہے۔ اگر سے پیشگوئی منجانب اللہ تھی تو کیوں نہ صاف فرما دیا ہے تو مقدمہ فوجد اری کرم الدین کی نسبت پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی۔ اور مقدمہ خارج ہوگیا۔

اب دیکھے! تحکیم الامۃ مولا ٹا نورالدین خلیفداول اس عبارت کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے جو بیان حلفی بمقد مدمولوئی کرم الدین بنام مرزا غلام احمد بہ حیثیت گواہ صفائی بعدالت لالہ آئمارام صاحب مجسٹریٹ درجاول گورداسپور میں لکھایا اس میں صاف لکھاتے ہیں۔ کہ اس میں مقدمات کا بچھ تعلق نہیں نہ تین خامیوں سے مراد تین وکیل ہیں۔ بیان یوں ہے۔

میں نے یہ کتاب(مواہب الرحمان) پڑھی ہے مثل عربی خوانوں کے جواس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں میں سمجھا کہ مرزاصاحب کہتے ہیں کہ مجھے خدانے خبر دی ہے۔ ا..... ایک کئیم اور بہتان والے آ دی کے متعلق۔ ۲....وہ تیری آ بروریزی کرنے کاارادہ کرتا ہے۔

٣..... آخروہ تیرانشانہ ہے گا۔

ہم....اس نے تین آ دی تجویز کئے ہیں جن کے ذرایعہ سے تیری اہانت ہو۔

۵.....که پین ایک محکمه مین حاضر کیا گیا ہوں۔

۲..... آخر میں نجات ہوگی۔

بيروافغات بالكل الگ الگ جين اس كويڙھ كريفين نہيں موسكتا كەس بات كى بابت بیان ہے۔ گرم دین کے نام ہے بھی یقین نہیں ہوتا۔ اگروا قعات اوراخباروں کومد نظرندر کھا جائے ۔ سفحہ ۱۳ ایراستغاث کا بند لگتا ہے۔ بعد آخری سطر صفحہ ۱۲۹ کے بدید لگتا ہے كهكرم الدين نے سلب امن كا اراد ه كيا ہے اور وكلاء كے لئے كچھ مال ركھا ہے اور كچھ لوگوں کوایئے ساتھ ملایا ہے واقعات کے لحاظ ہے میں بیٹمجھا کیلئیم اور بہتان باندھنے والاخطوط اورسراج الاخبارے پیداہوگا۔اورآ بروریزی کاارادہ انبی خطوط واخباروں کا نتیجہ ہے۔ پھراخیر میں فرماتے ہیں'' ذلک'' اشارہ واحد ہے۔اس کی تعیین خواب میں نہیں ہوئی واقعات نے تصریح نہیں کی کہ کیا ہیں؟ واقعات کے قرائن نے بتلایا کہ شہاب الدین، پیر صاحب اورايدٌ ينرمراج الاخبارية تين مددگار بيل \_اراد وتو بين بوا بذر بعه خطوط اخبار اور مقدمہ بمقام جہلم۔ کتاب ہے کسی مددگار کا پیتنہیں چلتا۔ ویکل مددگار نہیں ہوا کرتے۔ بجواب وکیل ملز مان جس غرض کے لیے کرم دین نشانہ بنا تھا اس سے بچاہ نہیں ہوئی اس ہے مرادیہ ہے کہ خط اور مضمون کرم دین کا قرار دیا گیا۔

د کیھے خلیفہ اول نے کیسا صاف الفاظ میں ساری پیشگوئی پریانی پھیز کر مرشد کی ساری کاروائی کوغارت کردیا۔ آ ہرور بیزی ہے مرادمقدمہ نہیں خطوط واخبار بیان کئے ۔اور تین مددگار وکیل نہیں بلکہ شہاب الدین، پیرصاحب اورایڈ بیٹر ہراج الاخبار قرار دیئے گئے۔

اور کھلےالفاظ میں مرزاصاحب کے قول کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ وکیل مددگا زمیں ہوا کرتے۔

اورکرم دین کانشاند بننے سے بیمرادنہیں کہ مقدمہ میں سزا ہوئی بلکہ بیا کہ خط واخبار کامضمون اس کے قرار دیئے گئے۔

کیامرزائی صاحبان خلیفہ اول حکیم الامۃ کاس بیان کی تقد ایق کرتے ہوئے سلیم کریں گے کہ مقدمات کے متعلق پیشگوئی ہونا اور قلث حصاقر بین مددگار) ہے تین وکیل مراد ہونا قطعاً غلط ہے۔ نہ کوئی پیشگوئی تھی نہ کوئی البہام تھا ایسے گول مول البامات اور پیشگوئیاں تو ''ارڑ پو پو'' بھی کردیا کرتے ہیں اور واقعات کے بعدان کو اینے مطلب کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اب مرزاجی کے حلفی بیان اور مولا نا نور الدین کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اب مرزاجی کے حلفی بیان اور مولا نا نور الدین کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اب مرزاجی کے حلفی بیان اور مولا نا نور الدین کے مطابق کرنے کی کوشش کیا انگل متزاز ل میں جوجاتی ہے۔

## فیضی کی وفات کی پیشگو کیا

اسی طرح مرزاصاحب نے حسب عادت وفات فیضی کوبھی دونمبروں میں بیان کر کے نشانات کی تعداد بڑھائی ہے۔ چنانچ ھیقۃ الوحی صفحہ ۲۲۸ میں ہے۔ نشان ۲۴ کے: ایسا ہی مولوی محمد حسن بھین والا میری پیشگوئی کے مطابق مراجیسا کہ میں نے مفصل اپنی کتاب مواہب الرحمٰن میں کھا ہے۔ نشان ۱۵۳؛ مولوی محمد حسن بھین والے نے میری کتاب اعجاز احمدی کے حاشیہ پر لعنت الله علی المحافیین لکھ کرا ہے تئیک مباہلہ میں ڈالا چنانچہ اس تحریر پر ایک سال بھی نہیں گذرا تھا کہ مرگیا۔ لیکن جواس سے خت کلمات مرزاجی کی نسبت استعمال کرتے رہان کا بال بھی بیکانہ موا بلکہ مرزاجی ان سے پہلے خود چل ہے۔

## عدالت میں اس پیشگوئی ہے انکار

لیکن تعجب توبیہ کہ مرزاجی نے عدالت میں مولوی محرصن کی نسبت پیشگوئی کرنے ہے بھی صاف انکار کیااہ کس منہ سے ان کواپنی پیشگوئی کا مصداق قرار دے رہے ہیں گر: ع

"شرم چه کنی است که پیش مردان بیاید"

ہمقد مہ تحکیم فضل دین بنام مولوی کرم الدین مرزاجی کا جوحلفی بیان بحیثیت گواہ صفائی عدالت لالہ چندلال صاحب مجسٹریث میں ہوااس میں یوں ارشاد ہے۔

البام ''انی مهین من اراد اهانتک''کی سال پہلے مجھ کو ہوا تھا۔ یعنی مقدمات ہے گئی سال پہلے مجھ کو ہوا تھا۔ یعنی مقدمات ہے گئی سال پہلے یہ پیشگوئی: من قام للجو آپ و تنظر فسوف یوی انه تندم و تدهو. فیضی کی نبست نہیں ہے۔ پھر آ گے چل کرفرماتے ہیں۔

**مسوال**: بیدونوں الہام آپ کے سیچے ہوئے کہنیں بیمتعلق مولوی محم<sup>رحس</sup>ن اور پیرمہرعلی شاہ؟

**جواب**: پہلے میں نے قبل سراج الا خبار شائع ہونے کے خیال کیا تھا کہ یہ دونوں البام سچے ہوگئے ہیں مگر سراج الا خبار کے شائع ہونے کے بعد میں نے یقین کرلیا کہ یہ میری تَاذِيَانَهُ عِبُرِيَتُ

رائے غلط نگل ۔ کیونکہ پیشگو ئیوں کا مصداق قائم کرنا اکثر رائے ہے ہوا کرنا ہے۔ یہ بات صرف رائے کے متعلق ہے نفس پیشگو ئیوں کواس سے پچرتعلق نہیں۔

پھراب اس حلفی بیان کیخلاف مرزاجی کا بیے کہنا کہ مولوی مجم<sup>رحس</sup>ن میری پیشگوئی کےمطابق فوت ہوا ہے،کس قدرڈ ھٹائی ہے۔

### 🥏 🍃 مرزائیوں کی مقدمہ ہازی

اب ہم اس قدر تھید لکھنے کے بعدائے اصل مقصود کی طرف آتے ہیں سوواضح ہوکہ مقدمہ بازی کا سلسلہ پہلے جناب مرزاصا حب کے تھم ہے مرزائیوں نے چھیڑا۔ اس کا مام اخبارات واشتہارات ہیں جہا۔ رکھا۔ گویا بیان کا قانونی جہاد تھا۔ اوراس جہاد کے بہانہ ہے مریدوں کوخوب لوٹا چنا نچا آخری روز فیصلہ کے دن خواجہ کمال الدین صاحب بی بہانہ ہے مریدوں کوخوب لوٹا چنا نچا آخری روز فیصلہ کے دن خواجہ کمال الدین صاحب بی اے وکیل مرزانے سرعدالت تسلیم کیا کہ مقدمہ بازی میں ہمارے تمیں ہزار روپے سرف ہوگا ہی گرہ ہے ایک بید بھی خرج نہیں کیا ، نہ ہی فریق مقدمات علیم فضل الدین بھیروی یا شیخ یعقوب علی تراب ایڈیٹر الحکم کی یہ حیثیت تھی کہ چندیں ہزار روپیہ کے مصارف پورے کرتے۔ بیسارا تو جو جو مرزاجی کے خوش اعتقادم بیدوں نے برداشت کیااور پبلک کاناحق روپیاس فضول کام مقدمہ بازی میں یانی کی طرح بہایا گیا۔

ا ثنائے مقد مات میں قدرت کے عجیب عجیب کرشے نمودار ہوتے رہے۔ ہر چنداس سلسلہ
کو چھیٹر نے والے مرزاجی بہادراوران کے اراکین دوست تھے اور انہوں نے اس غرض
سے پیسلسلہ چھیٹرا تھا کہ دنیا پر اپنا رعب قائم کریں گے اور اپنے جلیس قانونی مشیروں
(وکلاء) کی قانونی قابلیت اور افراط زراور گرمجوش جماعت کی متفقہ طاقت ہے چشم زدن
میں مخالف فریق کونیست و نابود کرکے ''لمن المملک'' کا نقارہ دنیا ہیں بجاد یکھے لیکن
ان کو کیا علم تھا کہ: ع

#### ما در چه خیالیم و فلک در چه خیال"

اس چھیڑ خانی کا نتیجہ ان کے حق میں آخر کیا نظے گا؟ اگر ان کو بیعلم ہوتا کہ بیہ مقدمہ بازی ہمارے لیے وبال جان ہوجائے گی تو ہرگز اسکانام نہ لیتے لیکن خدائے ملیم و خبیر کواپنی زبر دست طاقت کا دکھلا نا اور مرز انگی پندار وغر ورکوخاک میں ملانا منظور تھا اور بید کہ اس کی طاقت و جروت کے سامنے زوروز راور تہام انسانی طاقتیں پر پُھُ کی بھی ہستی نہیں رکھتیں وہ چاہے تو ہڑے بڑے طاقتور اور شہز ورانسانوں کو پکڑ واکر ایک ضعیف سے ضعیف انسان کے پاؤں میں ڈال وے بی ہے۔ و تعن من تشاہ و تندل من تشاء بیدك النسان کے پاؤں میں ڈال وے بی ہے۔ و تعن من تشاہ و تندل من تشاء بیدك النسان کے باؤں میں ڈال وے بی ہے۔ و تعن من تشاہ و تندل من تشاء بیدك

## مرزائيوں كاپېلامقدمەفو جدارى 💇

سوواضح ہو کہ سب سے پہلے مرزا جی کے حکم سے ان کے مخلص مرید حکیم فضل دین جھیروی نے مجھ پرزیر دفعہ ۱۳ تعزیرات ہند (دغا) گورداسپور میں استغاثہ دائر کیا۔ بیہ مقدمہ ۱۳ نومبر ۱۹۰۳ء کورائے گنگا رام صاحب اکسٹر ااسٹینٹ کمشنر ومجسٹریٹ درجہ اول

گور داسپور میں حکیم مذکور نے معرفت خواجہ کمال الدین ومولوی محموعلی وکلاء دائر کیا۔ رائے گنگارام صاحب تھوڑے عرصہ کے بعد وہاں ہے تبدیل او گئے پھریہ مقدمہان کے جانشين لاله چندلال صاحب انسشرااسشدنث كمشنر ومجسئريث درجهاول كي عدالت مين چيتا ر ہا۔اس مقدمہ میں استغاثہ کی طرف ہے علاوہ دیگر گواہان کے مرزائی جماعت کے اعلیٰ ار کان مولوی نورالدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب کی بھی شہادتیں گذریں اور نیز بابوغلام حیدر تحصیلدار کی بھی شہادت ہوئی اور صفائی کی طرف سے اس مقدمہ میں بانی سلسلہ مرزائیے جناب مرزاغلام احمد صاحب کی بھی شہادت گذری۔اس مقدمہ میں فنتج ونصرت کے البامات بارش کی طرح نازل ہوتے رہے لیکن نتیجہ بیہ ہوا کہ مقدمہ خارج اور ملزم عزت کے ساتھ بری کردیا گیا۔مرزاجی کےالہامات کے پرنچے اڑ گئے اور دنیامیں فریق مقابل کی فتح وظفر کا نقارہ نے گیا یہ فیصلہ عدالت لالہ چندلال صاحب مجسٹریث درجہ اول سے ۱۶ مارچ ٣ • ١٩ ء كوصا در جوام رزائيول كواس مقدمه مين برزي برزي مصيبتوں كاسامنا جوااور بانداز روپیصرف ہوا نتیجہ مقدمہ کے متعلق ہم وہ مضمون درج ذیل کرتے ہیں جواس موقع پرسراج الاخبار جهلم مطبوعه ١٨ جنوري ١٩٠٤ء مين شائع موا\_

## مولوی کرم الدین صاحب کی فتح

۱۹۰ جنوری ۱۹۰ جوری ۱۹۰ کوم زائیوں کا وہ الہامی مقد مدفو جداری جومنجانب حکیم فضل و پین مرزا جی مقد مدفو جداری جومنجانب حکیم فضل و پین مرزا جی کے خاص حکم ہے برخلاف مولوی صاحب موصوف دائر کیا گیا تھا۔ اور جوم اماہ اور گیا گیا دائی اور تاہیوں کی بہت چھیا جداری کرتے ہے، چنا تی ہم نے انکی مدالت نے مثل کرنے کے لئے چیف کورٹ میں درخواست مجمی کی تھی ای اثناء میں وہ کورہ امیورے تبدیل ہوگا وہ تا تو جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ درائے چند لال ماری چھی تو تاہدیل ہوگئے۔

کی مطابق تبدیل ہوگئے ہیں قو ہم بھی کہ کہ علتے کہ درائے گیگارام ماری دعا ہے تبدیل ہوگئے۔

ے چل رہا تھا۔ اور جس کی نسبت مرزا جی کو متواز نصرت وفتح کے الہامات بارش کی طرح برن رہے تھے آخر کارانصاف مجسم حاکم جناب بابو چند لال صاحب بی اے مجسٹریٹ درجہ اول گوردا سپور کی عدالت ہے خارج ہوگیا اور مولوی صاحب عزت ہری ہوگئے۔ اس تاریخ کو بہت ہے احمد می جماعت کے ممبر دور دور سے مسافت طے کرکے آخری حکم سننے تاریخ کو بہت ہوگئے تھے۔ اور منتظر تھے کہ مرزا جی کا تازہ نشان (فتح مقدمہ) ویکھیں لیکن صاحب مجسٹریٹ کا بی تھی من کر سب کے رنگ فتن ہوگئے۔ اور وہ سب امیدیں جومرشد جی صاحب محسٹریٹ کا بی تومرشد جی کے مدت دراز سے فتح اور ظفر کی دلار تھیں تھیں ، خاک میں مل گئیں۔ اور مرزا جی کے الہام کی قلعی کھل گئی۔

کیوں جی مرزائی صاحبان تی بتائے گا وہ البام جاء کے الفتح شم جاء ک الفتح کیا ہوا؟ اور وہ مجموعہ فتو حات کا وعدہ کہاں اڑگیا؟ اور انجام مقدمات کی پیشٹکوئی کیا ہوئی؟ اور ان تازہ البامات مشتہرہ الحکم کا و۱۹۳ وتیر ۱۹۰۳ء ہماری فتح ہمارا غلبہ ظفو من اللہ و فتح مبین وغیرہ وغیرہ کا کیا حشر ہوا۔ آپ کے حضرت ججۃ اللہ نے تو جیسا کہ الحکم فکور میں چھپا۔ خواب میں اصحاب القور (مردگان) کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے اور دعا کیں کرائی لیکن افسوس کہ وہ سب محنت اکارت گئے۔ کی جو عندہ مفاتیح الغیب دعا کہ المعلمها الا ھو۔ کیا مرزائی صاحبان اس معاملہ پرغور نہیں فرما کیں گے؟ یارہ! خدارا انسانے الیس منکم رجل دشید ورامرزاجی سے یتو پوچھے گا کہ آپ نے خود انجام مقدمات کی پیشگوئی اس آ بہت سے فرمائی تھی۔ ان ملہ مع اللہ ین اتقوا واللہ من محسنون اب آب بی فرمائی تقوی آپ بے یا آپ کے نالف؟ میدان تو مولوئی محسنون اب آب بی فرمائے اللی تقوی آپ بے یا آپ کے نالف؟ میدان تو مولوئی

صاحب جیت گئے خدا کی نصرت انکی یاور ہوئی پھر یا تو آپ کواپیے ملھم پرصاف بدظن ہوجانا جا ہے یا اسکافیصلہ مان لیجئے کرتل آپ کے خلاف ہے۔ ایک اور آیت بھی آپ نے الحكم مين اس مقدمه كى پيشگوئى مين شائع فرمائى تقى ـ الم توكيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم ....الغ حواب آب بى تشريح فرمائ كه اصحاب الفيل اسموقع يركون ہیں؟اوران کے مقابلہ میں مظفر ومنصور کون؟ ہم تو گور داسپور میں جہاں تک دیکھتے رہے۔ آپ کی ہی یارٹی بڑے کروفر ہے رتبوں اور گاڑیوں پرسوار ہوکر آتی تھی۔ پھر آپ کی نسبت طيراً ابابيل كاخيال كرنا تونهايك كادبي إلبته يهلى شقى كوكى وجنكل سكى بوراه مهربانی اس الهام کی یوری تفسیر کردیجیئه گایمرزائی صاحب مانیس یا نه مانیس د نیامیس تو اب مولا نا مولوی محد کرم الدین صاحب کی فنج کاڈ نکائے گیا اور مرزا جی کا وہ طلسم اعجاز دعوے (الهام) تُوث كيا-الحق يعلى و لا يُعلىٰ. أب تُوم زائي صاحبان كوم زاجي سےصاف کہددیناجاہے: ع

## "بن ہو چکی قماز مصلی اٹھائے"

افسوس ہے کہ مرزا جی کے جری سپابی خواجہ کمال الدین صاحب وکیل بکسالہ محنت اکارت گئی۔ اور برخلاف الحکے فاضل وکلاء جناب سید میر احمد شاہ صاحب پلیڈر بٹالہ اور شخ نبی بخش صاحب پلیڈر گورداسپور بابومولامل صاحب بی اے وکیل گورداسپور نے میدان جیت لیا۔ ہم ان وکلاء صاحبان کو تدول سے مبارک بادد ہے ہیں اور ان کی محنت کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی محنت کا اعتراف کرتے ہیں اور ای بحرصد ہا مبارک بادمولانا صاحب مولوی محد کرم الدین صاحب ک

تَأْنِيَاتَ، عِبْرِيَتْ

خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک زبردست فتح حاصل کی۔(راقم ایک گورداسیوری)

اس مقدمہ میں بہت بڑی زک مرزائیوں کوایک بید ملی تھی کہ مقدمہ صرف اس فرض ہے چھیڑا گیا تھا کہ حضرت پیرصاحب گوڑوی مد طلہ العالی (جن کے باعث مرزا جی لا ہور کی بحث ہے ہار کے باعث شخت شرمندگی اٹھا چکے تھے اور پھر سیف چشتیائی کے باعث مرزا جی کی علمی پردہ دری ہو چکی تھی) کوعدالت میں بلوایا جائے اور جرح وغیرہ ہے انکو بے وجہ تکایف دی جائے ۔ لیکن باوجود مرزائیوں کی بے انتہا کوششوں اور درخواست پر درخواست ہو تکے ۔ جو پیرصاحب کی کرامت کا درخواست کی کرامت کا درخواست کی بیرت بڑانشان اور مرزا کی نا کامیانی کا بھاری شمونہ قیامت تک یادگار مقدمہ درے گا۔

## مرزائيول كادوس امقدمه فوجداري

دوسرا مقدمہ بھی مرزاصاحب کے ای تلاص جان شار نے ۲۹، جون ۱۹۰۳ء کو بذر ایو مسٹر اوگار من بیرسٹر ایٹ لاء لاہور وخواجہ کمال الدین وکیل عدالت لالہ چند لال صاحب مجسٹریٹ بیس دائر کیا۔اوراس مقدمہ کی بنااس سے شروع ہوئی کہ تھیم فضل الدین کا بیان بمقد مہا ماتھ دیات ہند ہور ہا تھا جرح کے وقت اس کے ایک بیان کی تر دید کے لیے ہمان برول اس کے چند اوراق چیش کردیے۔ چونکہ اس سے اسکے پہلے بیان کی تکذیب ہوتی تھی اسلئے اس نے اسوقت اس کتاب کی ملکیت سے صاف افکار کیا۔ چنا نچہ ککھایا کہ کتاب نزول المسیح جوملزم نے چیش کی ہے اورجس پرنشان نمبراے کا ہاس کا پہلا ورق ہمارے مطبع کا معلوم ہوتا ہے ہاتی اوراق کی نسبت میں نہیں کہ سکتا کہ ہمارے مطبع کے ورق ہمارے مطبع کا معلوم ہوتا ہے ہاتی اوراق کی نسبت میں نہیں کہ سکتا کہ ہمارے مطبع کے جس پرچھے ہوئے ہوں۔ پھر کھوایا کہ زول المسیح کی کا لی جوملزم کی طرف سے پیش ہوئی ہے جس پرچھے ہوئے ہوں۔ پھر کھوایا کہ زول المسیح کی کا لی جوملزم کی طرف سے پیش ہوئی ہے جس پر

تَانِيَانَهُ عِبْرِيَتْ

میں اعتبار نہیں کر تاممکن ہے کہ ہمارے مطبع کے کا تب سے ل کر لکھائی ہو یا کسی اور کا تب ہے لکھائی ہوجس کا خطابیا ہی ہواستاد کا تبول کے خط مشابہ ہوتے ہیں۔

یہ بیان۲۲ جون۳۰۹ء کا ہے گھر۲۹ جون۱۹۰۳ء کو بعد صلاح ومشورہ ان اور اق کو مال مسروقہ خلام کرکے زیر دفعہ ۱۳۱ تعزیرات ہند استغاشہ دائر کیا گیا اور لکھا یا کہ یہ کا پی ہماری ملکیت ہمارے ہی مطبع کی چیسی ہوئی ہے اور ہمارے ہی کا تبوں نے کسی ہے۔ یہ ہے صدافت مرزائی اراکین کی۔

#### بيمقدمه كيول دائر كيا گيا

اس کتاب کی ملیت ہے انکار کرچکا تھا۔جس کی تفصیل آگ گذر پچل ۔ یہ وجود ہے بنیاد ہے جیٹیت مقدمہ ۲۹ جون ۱۹۰۳ء کورائے چندلال صاحب بہادر مجسٹریٹ درجاول گورداسپور کی عدالت میں حکیم فضل و این کی طرف ہے بذریع مسٹراوگار من صاحب بیرسٹرایٹ لاء وخواجہ کمال الدین صاحب و کیل دائر کیا گیا اور اس کی تحقیقات میں ناحق عدالت کے قیمتی او قات میں ہے قریباً نو (۹) ماہ صرف ہوئے۔ چونکہ ۱۳۵ والے مقدمہ کی مخروری گواہان استغاثہ کے بیانات سے ظاہر ہو پچکی تھی اور مرزائیوں کو اپناس مقدمہ میں کامیابی کی امید قریباً منقطع ہو پچکی تھی اور ادھر مرشد جی کی طرف ہے بہت سے البہامات فتح و شرت کے پیش از وقت شائع ہو پچکی تھے اسلئے بمصداق الغویق یعشبص نام الحشیش انہوں نے یہ دوسرا مقدمہ بے حقیقت دائر عدالت کردیا۔ باوچھ یکہ وہ خوب بالحشیش انہوں نے یہ دوسرا مقدمہ بے حقیقت دائر عدالت کردیا۔ باوچھ یکہ وہ خوب بالحشیش انہوں نے یہ دوسرا مقدمہ بے حقیقت دائر عدالت کردیا۔ باوچھ یکہ وہ خوب بالحشیش انہوں نے یہ دوسرا مقدمہ بے حقیقت دائر عدالت کردیا۔ باوچھ یکہ وہ خوب بالحشیش انہوں نے یہ دوسرا مقدمہ بے حقیقت دائر عدالت کردیا۔ باوچھ یکہ وہ کو بالک کی جانے تھے کہ چنداوراق نزول آئے (جنگی قیت جار آئے بھی نہیں ہو بحتی ) کی چوری کرنے یا کہنا کی فریق نانی کو کیا ضرورت تھی۔ اور استے دور در از فاصلہ سے ایے ناچیز مال کی

تَانِيَانَهَ عِبْرَتْنَ

چوری کرنا یا کرانا کس طرح باور کیا جاسکتا ہے۔اور طرفہ میہ کہ فضل دین جومقدمہ ہذا میں مستغیث گردانا گیا پہلے اپنے حلفی بیان میں اس کتاب کی ملیکت سے انکار کرچکا تھا۔جس کی تفصیل آگے گذر چکی ہے۔

النین ان کے نقط خیال میں بیرتھا کہ دفعہ مقدمہ بنداالی ہے کہ محض مقدمہ دائر کردیئے ہے ہی فریق ٹانی کو بہت کچھ نقصان پہو نچاسکتی ہے۔ جرم نا قابل صانت ہے مستغاث علیہ زیر حراست رہے گا اور ع

#### '' تارّیاق از عراق آورده شود مارگزیده مرده شود''

جب تک کر تحقیقات میں مقدمہ کی حقیقت کھلے گی اس سے پہلے ہی مرشد جی کے مشہور الہام انبی مھین من اراد اھانتک کا کرشمہ ظاہر ہوجائیگا۔

لیکن خداوند کریم کا ہزارشکر ہے گئان اختیارایک ایسے متدین نکترس انصاف مجسم حاکم بابو چند لال صاحب بی اے مجسٹریٹ کے باتھ میں تھی جنہوں نے ہر حال میں انصاف کو اپنا جزو ایمان سمجھا ہوا تھا۔ انہوں نے مقدمہ کی حقیقت پر نگاہ ڈال کر اپنا مجسٹریٹی اختیارات کو جائز طور پر استعال فر مایا۔ اور اس بے وجود مقدمہ میں بجائے اجرائے وارنٹ بلا ضانت کے وارنٹ ضانتی جاری فرمایا تاہم مرزائی جماعت نے یہ بھی اجرائے وارنٹ بلا ضانت کے وارنٹ ضانتی جاری فرمایا تاہم مرزائی جماعت نے یہ بھی نئیمت سمجھا اور وارنٹ دی حاصل کر کے تعمیل کے لیے ایک مخلص حواری شیخ یعقوب ملی تراب ایڈ یٹرالحکم کو مامور کردیا کہ خود فریق ٹائی کے دیبہ مسکن میں بذریعہ پولیس پائی کر تعمیل کرائے۔ تا کہ وہاں کے باشندگان یہ کاروائی دیکھیں اور اس کی خفت ہو لیکن خداوند کر یم کرائے۔ تا کہ وہاں کے باشندگان یہ کاروائی دیکھیں اور اس کی خفت ہو لیکن خداوند کر یم کو چونکہ یہی منظور تھا کہ شیخی بازیار ٹی اپنے تمام منصوبوں میں ناکام رہاورفریق ٹائی پراس

کا کوئی جادونہ چل سکے۔ا تفاق سےمستغاث علیہان دنوں میںا ہے دیہہ مسکن میں موجود ته تقارات لیے مسٹرتر اب صاحب دور دراز فاصلہ کی صعوبات سفر برداشت کر کے موضع بھین امیں ہنچے اور ہر چند وہاں دشوار گذار کھنڈرات میں دن بھر بھلکتے اور خاک چھانتے پھرے کیکن دل کی امنگ پوری نہ ہوئی۔مستغاث علیہ کا پیۃ نہ ملا آخراہے ارادہ میں نا کام، خود کردہ پریشیمان ہوکر بے نیل مرام برجعت قبقری اینے دارالامان قادیان میں بصد حسرت وارمان لوث آئے۔الغرض پیے اصل استغاثہ دائر ہونے اوراسکی کارروائی شروع ہوجانے برمرزائی جماعت بڑی خوشیاں منار ہی تھی۔اور بڑی بےصبری سے انتظار کیا جار ہا تفاكها كريبلة نبين تواختنام شهادت يرمستغاث عليه ضرور زمرحراست جوگا ـ اورمرزائيون کے دل ٹھنڈے ہو نگے۔ چنانچہ اختیام شہادت کے موقعہ پر اخبار الحکم نے صاف اعلان كرديا تھا كەاگرخدانے چاہاتو ٢٣ اگست كاپر چەايك خاص پر چە ہوگا۔ ديكھوالحكم ليكن ہم اس ذات پاک جل وعلا ہادہ کی کمال قدرت پرقربان میں جس نے اس زبردست یارٹی کو لے افسوں کے مسٹرتر اب نہ ایک دفعہ بلکہ کی دفعہ متناف مقاصد کے لئے اس وخشت ناک سٹر میں مبتلا ہوئے ،اور بھی چکوال بھی ۋەبىمن ئېھى بېيىن اورئېھى ياوشامال ادھرادھرمىحرانوروى فرماتے رے،ليكن أيك دفعه بھى فائز البرام نەجوئے ،اور ہرايك وفعه بہت ی تکالیف برداشت کرکے بول ہی واپس ہونا پڑا کاش مرزائی کاملحم پہلے ہی ہے ان کوآگاہ کردیتا کہ میاں کا ہے کو تکلیف اٹھاتے ہوتم نے اپنے ارادوں میں نامراوہ بی رہنا ہے اور یا اگراس ملحم میں کوئی طافت بھی تو ان کی مدد کرتا اور قورا ان کا مطلب بورا کردیتا، نهایت تعجب ہے کہ مقد مات کی اتنی لمبی دوڑ میں فریق ٹانی گوایک دفعہ بھی قادیان جانے کی ضرورت چیش نہ آئی ،اور مرزائی جماعت کوئم ہے کم چیرسات و فعد موشع جمین کی زیارت طوعاً و کو معالز ٹی پڑی اور ماتون الیک من كل فيج عميق كاالهام بجائ وارالامان قاديان كالناموضع بحين برصادق آتاربا -يتكونا قرين كوتجب بوكاك مرزاتی جماعت کے بعض صاحبان کی رنگ بدل بدل کرجین میں مقدمہ کا مصالحہ لینے کیلئے گئے، جنا غیا کیک ملکی مریدا یک و فعد مشاتول کے لباس میں بر القیا تھا کر مبتاف فروشی کے بہانہ ہے کو بکو در بدرخراب ہوتار مااور کئی دنوں تک کو کدائی کرتار ہا کیکن آخر ہے جیارووہ بھی سامل مقصود پرنہ پہنچااور پھر ایک وفعہ وہی خفس سار جنٹ پولیس بن کررات کومیشع جین میں گیا کین آخر بمصد اق مصرع 'مبهر رنگے کے خواہی جامہ میوش من انداز قدت راشاسم''۔ آخر تا زینے والے تا اُسے کے تشکیری

بچەروانگ جرروا ہے۔ کیاایک داست باز کے تبعین کوالی جالبازیاں کرنا جائز ہیں؟؟ ہرگز نہیں۔ عبرت عبرت عبرت

باوجودا کلی انتہائی سعی وطافت خرج ہونے کے اپنا ارادوں میں ناکامیاب رکھ کراپی پاک
کلام و تعزمن تشاء و تغلل من تشاء بیدك النحیو انگ علی كل شی قلیو کی
تصدیق گرادی اور ان کے سارے دعوی اور پندار خاک میں ملاویے۔ ایسی نظائر سے
گور نمنٹ خالید کے قابل قدر توانین کی بھی دادویی پڑتی ہے کہ اس نے اپنی روش شمیری
سے قانونی اختیارات کے ہر سے والوں (حکام) کو مجاز کر دیا ہوا ہے کہ وہ کل کودیکے کرجیا
موقعہ دیکھیں اختیار ہرتیں ہورنہ ایک شخص کے لئے کیا آسان طریق ہے کہ کس کی بڑت کو
شریف شخص کے ذمہ اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے کی علین تر الزام کو تھوپ کر اس کی عزت کو
غارت کردے۔ قابل تعریف میں وہ حکام جو اختیارات عطاشدہ کو برکل اور جائز طور پر
استعمال میں لاتے ہیں۔

اس استغاثه کی تائید میں جینے گواہ گذرے میں وہ سارے کے سارے مرزا صاحب کے خلص مرید حکیم فضل دین مستغیث کے پیر بھائی تھے جواس جہاد (مقدمہ بازی) میں حصہ لینے کی غرض ہے بدول طلی عدالت مختلف وور درازشہروں ہے تشریف لا کرتائید استغاثه میں گواہ بے تھے اور مین کران سب کوافسوس ہوا ہوگا کہ ان کی شہادت نے ان کے مرشد بھائی کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور مقدمہ خارج ہوگیا۔ گواہان استغالثہ حسب ذیل تھے:

ظیفہ نور الدین، شخ نور احمد، کرم علی، مفتی محمد صادق، ظفر احمد، حبیب الرحمٰن ریاست کچورتھلہ، نیاز احمد وزیرآ باد، عبداللہ تشمیری امرتسر، شخ رحت الله صاحب ما لک جمبئ ہوں وغیر ہا حمد دین اپیل نولیس گوجرانوالہ اور حکیم محمد سین لا ہوری ان گواہوں کی بالعموم یہی شہادت تھی کہ وہ مرز اصاحب کی تصانیف کے خریدار ہیں اور مدت سے حکیم فضل اللہ بین گم معرفت کتا ہیں منگوایا کرتے ہیں اور کتاب نزول اسے متناز عدان کے ہاں نہیں یہو نجی ۔

ان گواہوں کے متعلق صرف اسقدر کہددینا ضروری ہے کہ بالعموم اپنے بیانات میں انہوں نے لکھایا کہ نو دس سال کے زائد عرصہ سے مرزا صاحب کی تصانیف حکیم فضل دین ہی ہے کتب مؤلفہ مرزا صاحب منگوایا کرتے اورائ کو قیمت بھیجا کرتے ہیں لیکن مرزا صاحب اپنے بیان میں بمقد مہے اہم، صاف لکھاتے ہیں کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے جو دفتر میں صاحب اپنے بیان میں بمقد مہے اہم، صاف لکھاتے ہیں کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے جو دفتر میں کتا ہیں تھیں ان کی فروخت کسی میر ہے آ دمی کی معرفت ہوتی تھی ۔ گرا ۱۹۰ ء کے بعد پھر میں نے بیازظام کیا کہ بیتمام کتا ہیں حکیم ضال دین کے بیرد کردیں کہ وہ فروخت کر سے ۔ ( ملاظ ہوئے ہم مقد من عرب میں اور طرفہ بید کہ بیان قیمت کتب میں مصاحب فضل دین ہی ہے کتا ہیں لینا بیان کرتے ہیں اور طرفہ بید کہ بیان قیمت کتب میں بعض گواہان نے سخت شوکریں کھا تھیں ۔ چنانچ حکیم محمد حسین گواہ نے اعجاز آمنے ایک تازہ تصنیف کی قیمت میں بیان کی جسکی قیمت بقول حکیم فضل دین صدیم ہے نوش بی مقدمہ تھی میں دین صدیم ہوا۔

## مرزائيول كاتيسرامقدامه فوجداري

تیرا مقدمہ شیخ ایعقوب علی تراب ایڈیٹر اخیار الحکم کی طرف سے بھم مرزا صاحب میر سے اور مولوی فقیر محدصاحب کے خلاف زیر دفعہ • ۵۰ تعزیرات ہنداز الدحیثیت عرفی دائر کیا گیا۔ اس مقدمہ میں صاحب مجسٹریٹ نے مستخات علیجا کو للعب صب کا جرمانہ کیا جس کی اپیل نہیں کی گئی۔ اس مقدمہ میں بھی عجیب بجیب انکشافات ہوئے۔ مرزا صاحب کو بھی شہادت صفائی میں چیش کر کے آپ پرزبردست جرح کی گئی۔ (میہ بیان درج ہوگا)۔ شیخ یعقوب علی تراب قادیان میں تو بڑے درکن رکین اور جنٹلمین بے ہوئے درج ہوگا)۔ شیخ یعقوب علی تراب قادیان میں تو بڑے درکن رکین اور جنٹلمین بے ہوئے

تھے۔لیکن ہم کو بتانے والوں نے جب آپ کا اتا پتہ بتایا تو معلوم ہوا کہ آپ ذات کے مرای میں جب سوالات جرح میں آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ذات مرای ہو خواجہ کمال الدین صاحب بڑے خفا ہو کرعدالت سے کہنے گئے کہ یہ دوسرالائبل ہے۔عرض کی گئی کہ آپ گھرا کمیں نہیں ہمارے پاس اسکا ثبوت ہے۔اورا سکے متعلق ہم تراب صاحب کے والد ماجد کو طلب کرا کر آپ کو ان کی زیارت کرا کمیں گے اوران کے منہ سے اس امرک کہ آپ مراسی ہیں تقید ہی کرا کمیں گے۔ تراب صاحب دراصل ضلع جالندھر ہیں ایک موضع جاڈلہ کے باشندہ ہیں۔پیدا ہوتے ہی برخوردار کا نام " چھو" رکھا گیا آپ کے والد کا مراش کیا آپ کے والد کا کام " چھو" اوردادا کا نام تانا تھا اور ذات شریف میراسی تھی۔

سوالات جرح میں تراب صاحب ہے جب ذات پوچھی گئی تو آپ نے اپنے حافی بیان میں اپنی ذات سے لاعلمی ظاہر کی اور تکھایا کنہیں معلوم میری قوم کیا ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا گدآپ شخ کیوں کہلاتے ہیں؟ تو کہا گرسلمان کی حیثیت ہے میں نے اپنے آپ کوشخ لکھایا ہے نہ بلی ظاقو میت کے۔ یہ بھی پوچھا گیا گدآپ کے والد صاحب کا نام 'چو تھا۔ 'چو'' ہے یا نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ میں نے نہیں شا کہ میرے باپ کا نام چو تھا۔ گواہان صفائی میں آپ کے والد ما جد کو طلب کرایا گیا۔ جن کے نام کا تمن اس پہتہ پر تھیل ہو کر آیا۔ بنام' چو'' ولد'' تانا''عرف سلطان بخش ذات مراس ساکن جاؤلہ شلع جالندھر۔ ہو کر آیا۔ بنام' چو'' ولد'' تانا''عرف سلطان بخش ذات مراس ساکن جاؤلہ شلع جالندھر۔ ہو کہ میاں چو عدالت میں بیش کہس پر شہادت کے لیے کھڑے ہوئے۔ قوبا پ بیٹے پر نور را بیابی) گھٹا باند ھے دکھائی دینے لگا تو حاضرین مارے بنمی کے لوٹ پوٹ ہوگئے۔ جب ان کی شہادت شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی عرف چوٹسلیم کی اور ذات شخ کھائی۔ حالا تکہ

یعقوب علی صاحب قوم شیخ ہونے سے انکار کر چکے تھے۔ جرح میں آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر شیخ ہے قوم رائ آ پکو کیوں کہا جاتا ہے۔ چنا نچیمن بھی ای پنة پر قبیل ہوا تو اس کے جواب میں وجہ پی ظاہر فر مائی۔ کہ میر سال بزرگ نے میر اسیوں کے گھر شادی کر لی تھی علاوہ از یں بابو قیم افضل ایڈ یئر البدر گواہ استغاثہ نے اپنی شہادت میں صاف کھایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعقوب علی ذات کے مراس ہیں اور بھی بہت بڑی جرح ہوتی رہی۔ بہت طول طویل بیان ہوا۔ ای وقت تر اب صاحب بلایتنی کنٹ تو ابنا. کا ورد کررہ ہے تھے۔ خواجہ صاحب بھی یہ حالات دیکھی تن کردگ رہ گئے۔ اس مقدمہ میں بھی مرزائیوں کا بڑا دو پیر سرف ہوا۔ بڑے بڑے ایڈ یئران اخبار اور تحصیلدار ڈپٹی گواہان گذرے آخر تیجہ کیا ہوا۔ کھودا پہاڑ نکا چوہا۔ تر اب صاحب کی عزت کی قیمت المعمد صدے بڑی۔ دوران مقدمہ کی صحوبتیں اور ذاتیں مفت کی۔

## مرزا قاویانی پرفوجداری مقدمه

اب ہم اس معرکہ کے مقدمہ کا ذکر کرتے ہیں چوز پر دفعات ۵۰۲،۵۰۱،۵۰۰ تعزیرات ہندمیری طرف ہے مقدمہ کا ذکر کرتے ہیں چوز پر دفعات ۵۰۲،۵۰۱،۵۰ تعزیرات ہندمیری طرف ہے مرزاصاحب اوران کے خلاف مر پر تھیے مضل دین بھیروی ثم القادیانی کے خلاف از الد حیثیت عرفی کا مواجب الرحمٰن کی عبارت مندرجہ صفحہ ۳۰،۲۹، کی بنا پر دائر کیا گیا تھا۔ اور جس میں مرزا بی دوسال تک سرگردان و پریشان رہے۔ آخر عدالت مہمتہ آتمہ رام صاحب مجسئریٹ درجہ اول گورداسپور سے مرید ومرشد کوسات موروپیہ جرمانہ ورنہ چھو میائح ہاہ قید کی سزاہوئی۔ اور بیسئر ول رویے اپیل پرخرج ہوکر بمشکل جرمانہ معاف ہوا۔

#### وجه دائري مقدمه

آخررفۃ رفۃ بید معاملہ حکام وفق کے سامنے پیش آیا اور مختلف مواقع پر آپ کی وہ تصنیفات جو مغلظات کا ایک مجموعہ تھیں، دفتر عدالت میں پیش ہوگئیں۔ چنانچ بعض بیدار مغز حکام نے مرزا بی کو ڈائٹا کہ مرزا بی منہ کوسنجا لیے اور گورنمنٹ انگلشیہ کے اصول اس مغز حکام نے مرزا بی کو ڈائٹا کہ مرزا بی منہ کوسنجا لیے اور گورنمنٹ انگلشیہ کے اصول اس پیندی کونظر انداز ندفر مائے ۔ عامہ خلائق کی دل آزار کی اور ایز ارسانی سے باز آ ہے ورنہ معاملہ دگرگوں ہوجائے گا۔ وہاں مرزا بی عدالت کے تیور بلالے ہوئے دیکھ کرآئیندہ کیلئے متم کھانے گئے کہ معاف بیجے آئیدہ ایسانہ ہوگا۔ اس موقعہ پر مناسب ہے کہ ناظرین کی قتم کھانے گئے کہ معاف بیجے آئیدہ ایسانہ ہوگا۔ اس موقعہ پر مناسب ہے کہ ناظرین کی آئید کی جو مرزا بی نے مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر آگائی کے اس حلفی معاہدہ کی جو مرزا بی نے مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر گورداسپور کی عدالت میں داخل کیا بجنہ نقل کی جائے اور اسکے بعد مسٹر ڈگٹس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر کے فیصلہ کی نقل بھی درج کی جائے۔

## نقل اقرارنامه

میں مرزا غلام احمہ قادیانی اپنے آپ کو بھضور خدا وند تعالی حاضر ناضر جان کر باقرارصالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ

ا..... میں الی پیٹگوئی جس ہے کئی مخص کی تحقیر ( ذلت ) کی جائے مناسب طور ہے تقارت ( ذلت ) مجھی جائے یا خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا مور دہو، شائع کرنے ہے اجتناب کرونگا۔

٣..... بيں اس ہے بھی اجتناب کروں گا شائع کرنے ہے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے

كىكسى شخف كوحقير ( ذليل ) كر في كے واسطے جس سے ايسانشان ظاہر ہوكہ و شخص مورد

عتاب البی بے مابی ظاہر کرے کہ مباحثہ نہ ہی میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔

٣..... ميں اس البام كى اشاعت ہے بھى پر بہيز كرونگا جس ہے كەكسى شخص كاحقير ( ذليل )

ہونایا موردعتاب البی ہونا ظاہر ہو یاا یسے اظہار کے وجوہ پائے جاتے ہوں۔

ہ ..... میں حتی الوسع ہرایک شخص کو جس پرمیرااٹر ہوسکتا ہے۔اس طرح کاربند ہونے کیلئے

ترغیب دوں گا جیسا کہ میں نے فقرہ نمبرا۔۲۔۳۔۳ میں اقرار کیا ہے۔

۲۴ فروری ۱۸۹۹ء۔



# نقل حکم مسٹرڈ گلس صاحب بہادر

نقل حکم مورخه ۲۳ اگست ۱۸۹۷ء اجلای ، جی ایم ڈبلیو۔ ڈگلس صاحب بہادر ڈسٹر کٹ مجھٹڑ بیٹ ضلع گور داسپور۔

#### زىردفعە ٤٠ اضابطە فوجدارى

مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کومتند کیاجا تا ہے کہ اگر چہ بمقد مہ ڈاکٹر کلارک صاحب ان کے برخلاف کافی شہادت نہیں ہے کہ ان سے صاحت حفظ امن کی لی جائے کین جو تحریرات عدالت میں پیش کی گئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ فتند آگیز ہے درانحالیکہ کوئی شہادت اس کے بادر کرنے کے واسطے نہیں ہے کہ مرزاصاحب خودیا کی دیگر مختص کی معرفت تفقی امن کریں گے۔ گران کی تحریرات اس قتم کی ہیں کہ انہوں نے بلاشبہ طبائع کو اشتعال کی طرف مائل کر رکھا ہے۔ اور مرزاصاحب کو ذمہ دار ہونا چاہے کہ یہ تحریرات ان کے مریدان پر کیا اثر رکھیں گی ہی مرزاصاحب کو ذمہ دار ہونا چاہے کہ یہ تحریرات ان کے مریدان پر کیا اثر رکھیں گی ہی مرزاصاحب کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم کومناسب الفاظ میں اپنی تحریرات کو استعمال کریں ورنہ ہے خیشیت صاحب محسر بیٹ میں ان کومز یدکارروائی کرنے بڑے گ

استخط

دستخط:

مرزاغلام احربقكم خود

صاحب مجسزيك ضلع مسٹرؤگلس صاحب

سویہ دونوں مرطعے جو مرزا جی کو ہر دو صاحبان ڈپٹی کمشنرضلع گور داسپور کی عدالتوں میں مختلف اوقات میں پیش آئے۔مرزاجی کوآئندہ عبرت دلانے کے لیے کافی

\_ is

لکین خدا کے جری (مرزاجی) کی شان والا ہے بمراحل بعید تھا کہ آ یے حریات كے يابندر ين افسوس كدنداق آب نے اس بات كى يرواه كى كدانبول نے حضور كورنمنت عالیہ کے ذمہ دارا فیسروں کے سامنے معاہدہ کیا ہے جو دراصل گورنمنٹ کے سامنے تھا۔ اور سلطان وفت کے علم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔اور ندہی اس بات کا خیال کیا کہوہ نہ صرف مسٹرڈ وئی صاحب کے سامنے معاہدہ کررہے تھے بلکہ حکم الحائمین کوحاظر ناظر جان کہ (جبیہا كەشروغ مىں ككھا ہے ) حلفا اقرار كيا تھا جو درحقيقت خدائے پاک ہے معاہدہ تھا۔اور ایفائے عبدایک ضروری امرے اور عبد کا توڑنے والا بزرگ تو بچائے خودمسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بلکہ علامات منافق میں داخل ہے۔اذاعاهد غدر اور قیامت میں عہد شکن جو (خداے گویاغدر کرنے والے ہیں ) اس سزا کے مستوجب ہونگے۔جورسول الله فرمايا ٢- لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ليعنى غادر (عبد شكن) کے چوتروں میں قیامت کے روز جھنڈ ابو گا جواس امر کی منادی کے لیے ہوگا کہ یہ عہدشکن غادرتقابه

الغرض مرزاصاحب نے ہرگز اس اپنے معاہدہ چلفی کا پاس نہ کیا اور نہ ہی مسٹر وگلس صاحب کی تنبیہ کا ہی تی تخوف کیا۔ بے دھڑک اس پیانہ پر آپ کی تخریرات شائع ہوتی رہیں اور خلق خدا کو ایڈ ایبنچاتی رہیں اس بات کی نظائر بے تعداد ہیں جومرزاصاحب کی نصانیف پڑھنے والوں پراظہر من الشمس ہیں۔لیکن ہم اس موقعہ پرصرف ایک ہی نظیر کی طرف ناظرین کی توجہ دلا کمیں گے۔ جس سے وجہ دائری مقد مات فریقین بھی ظاہر ہوگی۔ موضع بھین مخصیل چکوال ضلع جہلم میں ایک بے نظیر فاضل ابوالفیض مولوی محمد موضع بھین مخصیل چکوال ضلع جہلم میں ایک بے نظیر فاضل ابوالفیض مولوی محمد موضع بھین مخصیل چکوال ضلع جہلم میں ایک بے نظیر فاضل ابوالفیض مولوی محمد موضع بھین مخصیل چکوال ضلع جہلم میں ایک بے نظیر فاضل ابوالفیض مولوی محمد موضع بھین مولوی محمد موضع بھین مولوی محمد میں ایک بے نظیر فاضل ابوالفیض مولوی محمد موضع بھین مولوں محمد موضع بھین مولوی محمد موضع بھین مولوں مو

تَانِيَاتَهَ عِبْرِيَتْ

حسن صاحب فیضی تھے۔ جو کہ اعلی درجہ کے ادیب اور جملہ علوم عربیہ کے مسلم فاضل اور مرز ا کے عقا گد کے مخالف تھے۔ مولوی صاحب موصوف تقدیم البی سے ۱۱۸ کتوبر ۱۹۰۱ء کو اس جہان فانی ہے راہ گیر عالم جاود انی ہوگئے۔ جب مرز اکو فاضل مرحوم کی وفات کی خبر پینجی تو آپ حسب عادت خلاف معاہدہ حلفی دنیا ہیں ڈینگ لگانے گئے کہ فاضل مرحوم ان کی ہدد عا سے بہت بری موت سے فوت ہوئے ہیں اور مرز اکی پیشگوئی والہام کا نشانہ ہوئے ہیں۔ یہ مضامین آپ نے کشتی کوئے ، تحفہ ندوہ ، نزول آسے اپنی تصانیف میں خود بھی شائع کئے اور اینے رائے الاعتقاد مرید ایڈ پیٹر انجم قادیاں ہے بھی اخبار میں شائع کرائے۔

## فاضل مرحوم ہے مرزا کی ناراضگی

بیام کیمرزا کا فاضل مرحوم نے کیا نقصان کیا تھااور کیوں اکلوبعدوفات برا بھلا کہنے پرمستعد ہوئے، واضح ہو کہ فاضل مرحوم ایک مہذب اور عالی ظرف تھے ہا وجوداس کے کہ مرزا کے عقائد کے مخالف تھے بھی کی تحریر یا تقریم میں آپ نے مرزا سے اختلاف فاہم کرتے ہوئے بھی بھی بخت کلامی نہ کی تھی ان سے قصور صرف بیمرز دہوا کہ ایک دفعہ حسب تجویز چندا کا براسلام آپ سیالکوٹ میں مرزا تی سے جالے اور آپ کے علمی کمالات حسب تجویز چندا کا براسلام آپ سیالکوٹ میں مرزا تی سے جالے اور آپ کے علمی کمالات (جنکا اٹکو بمیشد دعوی رہتا تھا) کی قلعی یوں کھولی کہ ایک بے نقط قصیدہ عربیہ منظومہ خود مرزا بی کے بیش کیا کہ آپ اسکا جواب دیں۔ مرزا بی سخت گھبرائے اور کچھ بھے خدنہ سکے کہ قصیدہ میں کیا کہ تا ہواب دی سکے مولوی صاحب مرحوم مرزا بی ہے بے اعتقاد ہو کر میں گیا کہ اسلامی میں کیا کہ اسلامی مرزا بی مرزا بی مرزا بی مرزا بی کے کہ و شاکع کردیا جہون نعمانیلا ہور میں شائع کردیا جہوشائع ہوئے قریباً چھر(۲) سال کا عرصہ گذر چکا رسالدا مجمن نعمانیلا ہور میں شائع کردیا جہوشائع ہوئے قریباً چھر(۲) سال کا عرصہ گذر چکا سے ۔ اب تک مرزا بی یا ان کے کہی حواری کو جواب لکھنے کی طاقت نہ ہوئی اور نہ بی اس

کیفیت کی جواخبارات میں شائع ہوئی کسی مرزائی نے تر دیدلھی ( کچی بات کی تر دید کیا کرنے ) ہم مناسب ہجھتے ہیں کہ وہ قصیدہ ہدیہ ناظرین کردیں اہل علم ناظرین مرحوم کی علمی فضیلت کا اندازہ اس قصیدہ سے لگا سکیس گے۔اوراس قصیدہ کومرزا جی کے مدمی اعجاز کلامی کے قصائد سے مقابلہ کرنے سے ہر دوصاحبان کی قادر الکلامی اور فصاحت کا بھی وزن کر سکیس گے اور ایکلامی اور فصاحت کا بھی وزن کر سکیس گے اور پھوائے ع

#### ''مثک آنست که خود ببویدنه که عطار بگوید''

قصیدہ خوداس کی شہادت دے گا کہ مرزا جی اس کے جواب دیے سے عاجز ہیں اوراس کا جواب دیے سے عاجز ہیں اوراس کا جواب دیا ان کے امکان سے باہر ہے۔ اور پیشتر اس کے کہ وہ قصیدہ لکھا جائے سراج الا خبار ۹ مئی ۱۸۹۹ء صفحہ کے جم وہ مضمون نقل کرتے ہیں جو کہ فیضی مرحوم نے سیالکوٹ والی کیفیت اپ قلم ہے لکھ کرا خبار الدکور میں شائع کرائی تھی۔ و ہو ہذا منظم مضمون سراج الا خبار ۹ مئی ۹۹ ۱ عشتہرہ فیضی مرحوم

ناظرین! مرزاصاحب کی حالت پرنہایت ہی افسوس آتا ہے کہ وہ ہا وجودیہ کہ
لیافت علمی بھی جیسا کہ چاہیے نہیں رکھتے۔ کس قدر قرآن وحدیث کا بگاڑ کررہے ہیں۔
سیالکوٹ کے گئی ایک احباب جانتے ہوئے کہ ۱۳ فروری ۱۸۹۹ء کو جب یہ خاکسار
سیالکوٹ میں مجد حکیم حسام الدین صاحب میں مرزاصاحب سے ملاقو ایک قصیدہ عربی بے
نقط منظومہ خود مرزاصاحب کے ہدید کیا جہ کا ترجمہ نہیں کیا ہوا تھا اس لیے کہ مرزاصاحب خود
بھی عالم ہیں اور ان کے حواری بھی جواس وقت حاضر محفل تھے، ماشاء اللہ فاصل ہیں۔ اور
قصیدہ میں ایسا غریب لفظ بھی کوئی نہیں اور پھراس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ کو الہام ہوتا

ہت مجھے آ کی تصدیق الہام کے لیے یہی کافی ہے کہ اس قصیدہ کا مطلب حاضرین مجلس کو واضح سناديں \_مزيد بران مسائل متحدثه مرزا صاحب کی نسبت استفسار تھا۔مرزا صاحب اسکو بہت دیرتک چیکے دیکھتے رہے اور مرزاصا حب کواسکی عبارت بھی نہ آئی۔ باوجود بیاکہ عربی خوش خطاکھا ہوا تھا۔ پھرانہوں نے ایک فاضل حواری کو دیا۔ جو بعد ملاحظ فر مانے گھ کداسکا ہم کوتو پیتانیں ماتا آپ ترجمہ کرے ویں۔خاکسارنے واپس لےلیا۔ پھرزبان ے عرض کیا تو مرزا صاحب کلمہ شہادت اور آمنت باللہ .....ابع مجھے سناتے رہے اور فرماتے رہے کہ میں نبی نہیں ، خدر سول ہوں ، نہ میں نے بید عویٰ کیا۔ فرشتوں کو ، لیلۃ القدر کو،معراج کو،احادیث کو،قر آن کریم کو مانتا ہوں مزید بران عقائداسلامیہ کا اقرار کرتے رے۔ دوہرے دن حضرت سے کی وفات کی نسبت دلیل مانگی تو آیت فلما تو فیتنبی اور انسی متوفیک پڑھ سنائی معنی کے وقت علم عربی سے تجرد ظاہر ہوا۔ یہ یو چھا گیا کہ آپ کیوں مثیل مسیح موجود ہیں آپ ہے بہتر آ جکل بھی اور پہلے کئی ایک ولی عالم گذرے ہیں۔ وہ کیوں نہیں اور آ پ کیوں ہیں؟ تو فر مایا میں گندم گوں ہوں اور میرے بال سیدھے ہیں جیے کہ میج اللہ کا طلبہ ہےانسوں اس لیافت پریفل۔ جناب مرزا صاحب!وقت ہے تو بہ کر کیجئے۔اخیر پر میں مرزا صاحب کواشتہار دیتا ہوں کہ اگروہ اپنے عقابیہ میں سے ہوں تو آ کیں صدر جہلم میں کسی مقام پر مجھ ہے مباحثہ کریں۔ میں حاضر ہوں تحریری کریں یا تقریری اگرتح میر ہوتو نشر میں کریں یانظم میں عربی ہو یا فاری یاار دوآ ہے سنتے اور سنا ہے۔ راقم ابوافيض فيرحن فيفي خلي ساكن أمين علع جبلم\_

# كقل قصيده عربيه مهمله منظومه فيضي مرحوم مشتهره رساله المجمن نعمانيه لاهور مطبوعه فروري ١٨٩٩ء

# بسم اللدالرحمن الرحيم

، الحمد لله الذي علم ادم الاسماء كلها

لمالک ملکه حمد سلام علیٰ مرسوله علم الکال واعلم كل اسرار الكمال الى دعواك الوالا كدال وملهم مالك مولئ الموال

حمود احمد و محمد و طهور مع اولاء و ال اما مملوك احمد اهل علم والهام و حلال السوال لودک کم مدی همع الدموع وطاطا راس اعلام عوال على مر المدى وكع الموده و حمل اهلها ادهى الحمال هواک الدهر ما دار السماء و رامک اهله روم العسال اطاعک عالم طوعا و سهلا راوک معلما سهل المال محامدك الا واسع هم امالح وطورا كلها ملعسل حال هداک الله مسلک اهل ود وكم مرأ سعوا وراو احلاك وكم وادوك معدومو الوصال وكم مدحوك لما هم اطاعوا حكو الملائح الكلم المدلل مكارمك المها لسمامعال رسائل حرر واسطر واحلاك وعدوك المدى اولى اوال وهم علموك موعود الرسول

امام الدهر مرسول الاله و مصلح اهل عصر ملمحال دعوا اعلى الدعآء الا هلموا رو الموعود مسعود المسال رسائلک الرسائل للهداء لهم و لهمهم مرا اک سال كلا ملك للدواه لهم دوآء مرو روع ما للروع صال وما ارواحهم الا ودادك على اسمك ورد كل كل حال وهم رهط اولو ورع و حلم عمائد اهل كرم والكحال وكم عادوك ما والوك اصل وكم لا موك ملؤم الملال راوا الهامك الولع الموسوس وعدوك الملح لطمع مال وسموك الماول للصرائح وراد مسلم الرهط الاوال وهاكم لهوا راء العدول الى كم لطم داماء المحال موارده امام اولى المحال و محمود عطاء العالم اسما همام اهل امر و العدال مكارمهم كاعداد الرمال علومهم كامطار الدهور وعلم الدهر طرا كالطلال درامك دارهم كحل المدارك وكحل سواتهم دك الهلال حسامهم السلام لكل حال مدى اعماله اعلام علم واعلاء الهدى وسط الصلال و معط اهلها اعداد مال اما والله استلك المسائل اسل هلم سل اولى السوال

عدول مرسلي المسعود سهل اواثله الكرام امام سلم عصامهم الحسام لكل عدو ممد للاولاء العلوم الاهل صار دعونک الرسالة کموحی الله معصوم المحال ام اصطاد وامعادوک هواء املهم الهوی سوء الملال وما اصلاکه ملک العلوم وملهم واحد وهدی کسال وهل کلم الرسول اصول علم کمسطور الاله علی الاصال وهل کلم الهدی مدلولها ما دری العلماء ملمع الدلال ام اسرار ومسلکه معمٰی وما اطلع العوام علی المثال کلام الله هل محوی العلوم ا ادراها الاله لکل وال کما ادراک ام لا علم کلا

اب بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرزاصا حب اس تصیدہ کا جواب اس صنعت کے عربی قصیدہ کے ذریعہ ایک ماہ تک لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں یانہیں۔ ہر دوقصا ند کا موازنہ پلک خود کرلیگی لیکن تہذیب ومتانت ہے جوابد پاجائے۔

اس کے بعد پھر دوسری خطافیضی مرحوم سے بیابیدی کہ ایک مطبوعہ چھٹی کے ذریعے مرزاجی کوبڑی متانت سے ان کے اس ادعا پر کہ ان کے کلام میں قرآن کریم جیسا اعجاز ہے، متنبہ کیا کہ آپ کا دعویٰ بچند وجوہ غلط ہے۔ اور نیز چیلنج کیا گہا گرآپ میں عربی کھنے کی طاقت ہے تو جہاں آپ مجھے بلاویں مقابلہ کے لیے حاضر ہوں۔ اس چھٹی کا جواب بھی مرزا کی طرف سے فیضی مرحوم کی زندگی میں ہرگز نہ ملا۔ نہ مرزا تی کو طاقت مقابلہ ہوئی و چھٹی بھی مراج الاخبار میں چھپی جس کی نقل درج ذیل ہے:

# نقل چشی فیضی مرحوم مطبوعه سراح الا خبار ۱۳ اگست ۱۹۰۰ وصفحه ۲ مگری مرزاصاحب زیداشفاقه

والسلام علیٰ من اتبع الهدیٰ آپ ۱۴ اور ۱۲ جولائی ۱۹۰۰ء کے مطبوعہ اشتہار کے ذریعہ پیر مہرعلیشاہ صاحب ہجادہ شین گواڑہ شریف اور دیگر علماء کو یہ دعوت کرتے ہیں کہ لا ہور میں آ کر نیمر ہے ساتھ بپابندی شرائط مخصوصہ فصح و بلیغ عربی میں قرآن کریم کی ہیں تر آن کریم کے استقدر سورہ کی تغییر لکھیں ۔ فریقین کوسات (ے) گھنٹہ سے زیادہ وقت نہ علے اور ہر دو تح برات میں (۲۰) ورق ہے کم نہ ہوں ۔ آپ ہجویز کرتے ہیں کہ ان ہر دو تح برات کو تین بے تعلق علماء کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ جستح برکووہ حلفا فصح و بلیغ کہدیں گے وہ فریق ہجا اور دوسرا جھوٹا ہوگا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دوفریق کی تح برات کی ان مرد بند کہ دوفریق کی تح برات کی ان فریق کی ان در جسقد رغلطیاں نگلیں گی وہ سہوونسیان پر تھول نہیں کی جا کیں گی بلکہ واقعی اس فریق کی نادانی اور جہالت پر محمول کی جا کیں گی ۔ جھے آپ کے اس معیار صدافت پر بعض شکوک ہیں نادانی اور جہالت پر محمول کی جا کیں گی۔ جھے آپ کے اس معیار صدافت پر بعض شکوک ہیں بادانی اور جہالت پر محمول کی جا کیں گی۔ دی کے اس معیار صدافت پر بعض شکوک ہیں بین کو میں ذیل میں درج کرتا ہوں۔

ا ..... کسی عربی عبارت کے متعلق بید دعوی کرنا کہ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اس انداز و فصاحت کی دوسری عبارت معارضہ کے طور پرنہیں لکھ سکتا آج ہے پہلے صرف قرآنی عبارت کا خاصہ تھا۔ بشر کا کلام اعجاز کی حد پرنہیں پہنچ سکتا حتی کہ انھے العرب حضرت سید المرسل ﷺ نے بھی اپنے کلام کی نسبت بید عویٰ نہیں کیا اور نہ معارضہ کیلئے فصحائے عرب کو بلایا۔ اگر مان لیا جائے کہ بجز کلام خدا کے دوسرے کلام بھی حدا عجاز تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر بلایا۔ اگر مان لیا جائے کہ بجز کلام خدا کے دوسرے کلام بھی حدا عجاز تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر فرمائے کہ البی کلام اور بندہ کے کلام میں ما بدالا متیاز کیار ہا؟

۲ ...... بزار ہا عربی کے غیر مسلم اعلی درجہ کے فاضل اور منٹی گذر ہے ہیں۔ اور ان کی تصانیف عربی میں۔ اور ان کی تصانیف عربی میں موجود ہیں اور ان کے عربی فضا کد اور نثر اعلی درجہ کے قصیح اور بلیغ مانے گئے ہیں کئی ایک غیر مسلم منا عروں کے قصا کد کے ایک غیر مسلم منا عروں کے قصا کد کے منوف غیر مسلم منا عروں کے قصا کد کے منوف میں دیئے ہیں جو ۱۹۹۹ء کے دسالہ المجمن نعما نیہ میں چھر اخبار چود ہویں صدی کے کئی پر چوں میں چھیا ہے۔

۳..... مجھے بچھ نہیں آئی کہ چالیس علماء کی کیا خصوصیت ہے۔ اگر بیالہا می شرط ہے تو خیر ورندایک عالم بھی آ پ کے گئے کافی ہے اور یوں تو چالیس علماء بھی بالفرض اگر آ پ کے مقابلہ میں ہار جا ئیس تو دنیا کے علماء آ پ کے دعویٰ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ کیونکہ مجددیت، دسالت کا معیار عربی فوری کی طرح بھی تنظیم نہیں ہو سکے گی۔

یہ .....تجب کی بات ہے کہ آپ اپنے اس اشتہار کے ضمیمہ کے صفحہ الرخ مرفر ماتے ہیں کہ مقابلہ کے وقت پر جوع بی تفسیر یں کھی جا کیں گی ان میں کوئی خلطی مہود نسیان پرحمل نہیں کی جائے گی۔ مگر افسوس کہ آپ خود اس اشتہار میں افظ معصنات کو جوقر آن کریم میں فہ کور ہونے کے علاوہ ایک معمولی اور مشہور لفظ ہے۔ دوو فعہ معسنات کلھتے ہیں۔ مس اور ص کی تمیز نہ ہوتا اسے براے دعو بدار عربیت کے حق میں شخت ذائت کا نشان ہے بیا فظ اگر ایک و فعہ غلط لکھا اور پھر شرط یہ گئے ہراتے ہیں کہ دومروں کی غلطیوں کو مہواور نسیان برحمل نہیں کیا جائے گا۔

دومروں کی غلطیوں کو مہواور نسیان برحمل نہیں کیا جائے گا۔

اخیر میں میری التماس ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہرا یک مناسب شرط پر عربی نظم ونٹر لکھنے کو تیار ہوں۔ تاریخ کا تقرر آپ ہی کرد بیجئے اور مجھے اطلاع کرد بیجئے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کروں گا مگر یا درہے کہ کسی طرح بھی عربی نولی کو مجد دیت یا تَانِيَانَهَ عِبْرِيَتْ

نبوت كامعيار تسليم بيل كياروالسلام على من اتبع الهُدى.

راقم

محد حن حنى بھين ضلع جہلم مخصيل چکوال،

مدرس دارلعلوم نعمانيدلا ہور،۵اگست و 19ء

علادہ ازیں فیضی صاحب مرحوم ہے مرزاجی کی نارائسگی کی ہیں جو بھی وجہ تھی کہ جب مرزاجی کے بیار فیلی کی ہیں ہیں جہت مرزاجی کے جیلئے تفسیر نولیسی کے مطابق حضرت پیر صاحب گولڑ وی مد طلہ العالی بمع بہت ہے جلیل القدرعلماء وفضلا و کے لا بھورتشریف لے گئے تھے اور ہا وجود دعوت پر دعوت بو فیلی کے مرزاجی کواپنے بیت الامن کی جارد بواری ہے با ہر نگلنے کی جرائت نہ بھو گئی بلاآ خرشاہی محبد میں علماء وفضلا کا جلسہ بھوا جس بین مسلمانان لا بھور بھی کثر ت سے شامل تھے۔ اس جلسہ میں علامہ فیضی مرحوم نے مناسب حال حسب ذیل زبر دست تقریر کی تھی۔ جوروئیداد جلسہ میں چھی ہوئی ہے۔

# حضرت مولا ناابوالفیض مولوی محمد حسن صاحب فیضی مدرس دارالعلوم نعمانیدلا ہور کی تقریر

حضرات ناظرین مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک مطبوعہ چشی بصورت اشتہار مطبوعہ جولائی ۔ ایک مطبوعہ چشی بصورت اشتہار مطبوعہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء بذر بعدر جسٹری مولانا المعظم ومطاعنا المکرّم عالیجناب حضرت خواجہ سید مبرعلیشاہ صاحب چشتی سجادہ نشین گولڑہ شریف شاخی راولینڈی کے عالیجناب حضرت خواجہ سید مبرعلیشاہ صاحب چشتی سجادہ نشین کولڑہ شریف شاخی راولینڈی کے نام نامی پربشمولیت دیگرعلم ایرام ومشائخ عظام اہدھ اللہ تعالیٰ دیکھر ہم کے جیلی جس کے بہلے دوسفوں پرمرزانے اپنی عادت کے مطابق اپنے مرسل مامورمن اللہ اور پھرمجدوم جدی

مسيح ہونے کے ثبوت میں بخیال مخبوط خود دلائل پیش کئے۔اور عالیجناب حضرت پیرصا حب موصوف اور دیگرعلاء وفضلاءاسلام کولکھا کہ میرے دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل اگر آپ کے پاس ہےتو کیوں پیش نہیں کرتے ہو۔اس وقت مفاسد بڑھ گئے ہیں اس لیے مجھے مصلح کے عہدہ میں جھجا گیا ہے۔ آخیر پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر پیرصاحب ضدے بازنہیں آتے یعنی نہ وہ میرے دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اور نہ مجھے میچ وغیرہ مانتے ہیں تو اس صدیت کے رفع کرنے کے واسطے ایک طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرتا ہوں اور وہ طریق بیرے کہ پیر صاحب میرے مقابلہ پر دار السلطنت پنجاب (لا ہور) میں عاليس آيات قرآني كاعر بي تفسير للعين اوران عاليس آيات قرآني كاانتخاب بذريعة قرعه اندازی کرلیا جائے۔ پینفیرفضیح عربی میں سات مھنٹوں کے اندر بیں ورق پرکھی جائے۔ اور میں (مرزا) بھی ان ہی شرا اُط ہے جالیس آیات کی تفسیر لکھوں گا ہر دوتفسیریں تین ایسے علماء کی خدمت میں پیش کی جا کمیں کہ جوفریقین ہے ارادت وعقیدت کا ربط وتعلق ندر کھتے ہوں۔ان علاءے فیصلہ سنانے سے پہلے وہ مغلظ حلف لیاجائے جو قذ ف محصنات کے بارے میں مذکور ہے۔اس حلف کے بعد جو فیصلہ یہ ہر ساما، فرایقین کی تفسیروں کی بابت صا در فر ما ئیں ، وہ فریقین کومنظور ہوگا۔ان ہر سہ علاء جو حکم تجو پر یہو نگے ۔ فریقین کی تغییر وں کے متعلق یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کے معارف اور نکات کس کی تفہیر میں صحیح اور زیادہ ہیں اور عربی عبارت کس کی ہا محاورہ اور فضیح ہے اگر پیر صاحب خودید مقابلہ مند کریں تو اور عالیس علاءمل کرمیرے مقابلہ پرشرائط مذکورہ ہے تفسیر لکھیں تو ان کی عالیس تفسیریں اور میری ایک تغییرای طرح تین علاء کو فیصلہ کے لیے دی جائیں گی .....الخ۔مرزا کی چیٹھی تو الصفحہ کی ہے۔ مگراس کی دلخراش گالیاں ناجائز نامشر وع اور بیہودہ بدخلیوں کوحذف کردیا

جائے تو اس کا تمام ماحصل اورخلاصہ صرف یہی ہے جواو پر کی چندسطروں میں لکھا گیا ہے جمعیں نہ الہام کا دعویٰ ہے، نہ وحی کا مگریہ قیاس غالب ہے کہاس خط میں حضرت پیرصاحب کوعلی الخصوص مخاطب کرنا د ووجہ ہے تھا۔

اول: یه که صوفیائے کرام کاطریق ومشرب مرنج ومرنجان کا ہوتا ہے۔ بیاوگ گوشہ تنہائی میں عمر کا بسر کرنا غنیمت سجھتے ہیں کسی کی دل شکنی انہیں منظور نہیں ہوتی ۔ پھر حضرت صاحب مروح کے دینی مشاغل ومصرو فیت ہے بھی یہی قیاس ہوسکتا تھا کہ آپعز ات نشینی اورللہی مصروفیت کو ہرطرح ہے ترجیح دیں گے اور اس طریق فیصلہ کو جو حقیقتاً مرزا کے دعاوی کی تصدیق کا فیصلهٔ نہیں تھا، پیندنہیں فرمائمیں گے جوظا ہر بینوں کی نظروں میں مرزا کی فتحیابی کا نشان ہوگا نیز دوسرے علماء کرام کے ساتھ تحریری معارضہ کو جیالیس والی شرط کیساتھ گانٹھنا یمی راز رکھتا تھا۔ کوئی بنا سکتا ہے کہ مرزا جالیس ہے کم علماء کے ساتھ کیوں ایساتح مری مباحثہ نہیں کرتا۔اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اسکو جھوٹی شیخی اور بیہودہ تعلی دکھانی مطلوب تھی۔ورنداگر صرف تصدیق دعویٰ اور ہدایت علاء مقصود ہوتی تو اس خاکسار نے جوسا اُگست • • 19 ء کوسراج الا خیار جہلم میں پیشلیم جملہ شرا نظ کے بعد مرز ا کومیدان مباحثہ میں بلايا تفااور بعدازان خطبهي ارسال كيا تفااورصاف ككھاتھا كەنچھے بلاكم وكاست آپ كى جملە شرا نظامنظور ہیں۔آ یئے جس صورت پر جا ہے مقابلہ کر لیجئے۔اس کے جواب میں مرزاجی ا پسے بیخود ہوئے کہ اب تک کروٹ نہیں بدلے۔ وہ مضمون ہی اڑا دیا اور وہ خط ہی غائب

وم: یه که مرزاجی قادیانی حسب عادت متمره خود (اس لیے که فقط اس کواپنی شیرت ہی مطلوب ہے) ہمیشہ نامی اشخاص کے مقابلہ میں مباحثہ کا اشتہار دیدیا کرتا ہے اور اس طور پر

دوسرے اشخاص کے مصارف سے اپنی شہرت کروالیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کداس چیٹھی میں بھی حضرت صاحب موصوف ہےاستدعا کرتا ہے کہ وہ جوانی چیٹی کی یا پچھ بزار کا لی چھپوا کراس کی مباحثہ کی شہرت دور درا زملکوں میں کرادیں۔اور پیکا پیال مختلف اطراف میں جیجوادیں۔ لکیلی فخرالا صفیاء والعلماء حضرت پیرصاحب نے ایسے نازک وقت میں کہ جب اسلام کوایک خطرنا کے مصیبت کا سامنا تھا۔ مرزا کے مقابلہ میں آنے کوعز لت نشینی پرتر جمح دى اورحسب الدرخواست مرزا جواب قبوليت دعوت بصورت اشتهار ٢٥ جولا ئي ١٩٠٠ ، كوطبع كراكر بذر بعدرجيري بتاريخ ٣ اگست ١٩٠٠ءارسال فرمايا اورتكصديا كه وه خود ٢٥ اگست ١٩٠٠ء کو (اس لیے که مرزائے تقرر تاریخ کا اختیار حضرت پیرصاحب کو دیا تھا) لا ہور آ جا ئیں گے۔ آپ بھی تاریخ مقررہ پر تشریف لے آ ویں۔ چونکہ مرزانے ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء کی چھی میں اس طریق فیصلہ کی طرف وعوت کرنے سے پہلے اپنے دعاوی پراور کئی استدلال پیش کئے تھے۔ چنانچہآ پ نے لکھا ہے کہ کی حدیث سے بیٹا بتنہیں ہوتا کہ بھی اورکسی زمانہ میں حضرت عیسیٰ التلکی جسم عضری کے ساتھ آسان پرچ ہو گئے تھے یا کسی آ خری زمانہ میں جسم عضری کے ساتھ نازل ہوں گے۔اگر لکھا ہے تو کیوں ایسی حدیث پیش نہیں کرتے۔ناحق نزول کے لفظ کے الٹے معنی کرتے ہیں۔انا انزلند فی لیلة القدر اور ذكرا رسولاكارازنييل مجحة ميرى مسجت ومبدويت كانثان رمضان ميس كوف و خسوف کا دیکھ چکے ہیں پھرنہیں مانتے ۔صدی ہےستر سال گذر چکے ہیں پھر مجھےمجد دنہیں مانتے۔ بیتمام استدلالات مرزانے اس طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے سے پہلے اُسی چھی میں تحریر کئے ہیں اور صرف ایک ہی فیصلہ پراکتفانہیں کیا۔ بلکہ ہر دو ہا تیں علی التر تیب پیش کی ہیں ۔اس لیے حضرت معدوح نے بھی ہردوطریق فیصلہ کوعلی التر تیب ہی تشکیم کیا۔اور

پندفرمایا کدمرزا سے اسکواپ استدالالات جواس نے اپنی چھی میں تحریری فیصلہ سے پہلے پیش کیے ہیں، من لیے جا کیں اور سے اللے کا جمع غضری کیسا تھ آسان پر جانے کی بابت حدیث بلکہ قرآن کریم کی قطعی الدلالت نص پیش کی جائے کہ اگر سے کا ببحسدہ العنصوی آسان پر جانا قرآن کریم کی نص صریح سے ثابت نہ ہوتو پھر کیا کرنا چاہیے۔ حدیث ہی جبتو کی جائے یا کیا؟ نیز بجھ میں نہیں آتا تھا کہ زول کے وہ معنی جواب تک تیرہ سو صال ہے جبتدین اور محد ثین بلکہ صحابہ کرام اور اہلیت نے نہیں سمجھے وہ کیا ہونے گاور سے بھی بجھ نہیں آتا کہ رمضان الل کسوف و خسوف جن تاریخوں میں ہوا ہو وہ کیونکر آپ کی مسجمت کا نشان ہے؟ بیسب امور احقاق حق کی غرض سے حضر تنا الممد و ح مرزا کی اپنی مسجمت کا نشان ہے؟ بیسب امور احقاق حق کی غرض سے حضر تنا الممد و ح مرزا کی اپنی رہوئی سنا ضروری خیال کرتے تھے۔ اور بعد از ای بی قرار داد تھی کہ تحریری فیصلہ کی طرف رہوئی کرایا جائے اور مرزا کی قرار دادہ تھی کہ تحریری فیصلہ کی طرف رجوئ کرایا جائے اور مرزا کی قرار دادہ شرائط کے موافق تفیر کامی جائے۔

اس عرصہ میں آئ تک مرزا کی طرف ہے کوئی جواب نہ نکا۔البتہ ان کے بعض جواریوں کی طرف ہے اشتہارات نگلے اور شائع ہوئے گرتقر بری مباحثہ کی کوئی شرطنہیں تھی لیکن ان تحریرات کواس لیے ہے معنی خیال کیا گیا تھا گہ خود مرقا کواہے اشتہار مشتہرہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء میں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، ہر دوامور فیصلہ علی التر تیب مطلوب تھے اور پہلے ایک اشتہار میں مولوی غازی صاحب نے صاف طور پر مرزائی جماعت کو مطلع کر دیا تھا کہ پیرصاحب صرف اس صورت میں قلم اٹھا کیں گے یا کوئی مباحثہ کریں گے جب کہ بالمقابل مرزاخود میدان میں آئے یا پہتے کریرکرے ورنہ ہیں۔ پس حضرت پیرصاحب کی جوائی چھی مطبوعہ ۲۵ جولائی ۱۹۰۰ء خاص مرزا کے نام پر تھی بصورت انکار مرزا کو بذات خود جواہد دینا میلئی کے بالے تھا لیک کا دیا تا کہ بالمقابل مطبوعہ ۲۵ جولائی ۱۹۰۰ء خاص مرزا کے نام پر تھی بصورت انکار مرزا کو بذات خود جواہد دینا جاتے تھا لیکن اس نے باوجود افتضائے عرصہ یہ بیرائیک ماہ کے کوئی انکار شائع نہیں کرایا بلکہ

تَانِيَانَهُ عِبُرِيَتُ

ا پے طریق عمل سے بیشلیم کرلیا کہ وہ اس امر پر راضی ہے کہ ہر دوطرح سے مباحثہ ہوجائے۔

اس کے بعد حافظ محمد الدین صاحب تاجر کتب مالک و مہتم کارخانہ مصطفائی پرلیس لا ہورنے ایک ضروری چیٹی رجٹری شدہ مرزا کے سکوت پر چھاپ کرخاص مرزا کے نام پر بھیجی اور عام مشتیر بھی گی۔اس کے بھی کچھ جواب ندائے نے پرانہوں نے رجٹری شدہ چیٹی نمبر ۱۲ اور چھاپ کر مرزا کوروانہ کی اور عام تقسیم کردی مگر مرزا کو کہاں ہوش و تاب کہ کچھ جواب دیتا۔

تاہم اس کار ہاسہا عذر دفع کرنے کے لیے عیم سلطان محمود صاحب ساکن حال پنڈی نے (جس کی طرف سے پہلے بھی متعلق مباحثہ کی ایک اشتہارات شائع ہوئے تھے)
ایک مطبوعہ اشتہار بذر بعیہ جوالی رجسڑی مرزا کے پاس ارسال کردیا جس کا آخری مضمون سے تھا کہ اگر مرزا کی علمی وعملی کمزور میاں اسکوا پنی من گھڑت شرا اکا کے احاط سے باہم نہیں نگلنے دیتیں اور اسے ضد ہے کہ تم ان ہماری پیش کردہ شرا کھا کو شام بحث کریں گے ورنہ نہیں تو فیرلو یہ بھی ہیں۔

پیرصاحب تمہاری سب پیش کردہ شرطیں بعینہ جس طرح ہے تم نے پیش کیں ہیں منظور کرئے تمہیں چینج کرتے ہیں کہتم مقررہ تاریخ ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء کولا ہور آ جاؤ۔ یہ اعلان عام طور پرمشتہر کردیا گیا تھا علاوہ اس اعلان کے جناب پیرصاحب نے بنظرتا کید مزید حافظ محد دین صاحب مالک مطبع مصطفائی پرلیس لا ہورکو بھی ایما فرمادیا کہ جماری طرف سے مرزاکی تمام شرائط کی منظوری کا اعلان کردو۔ چنانچہ حافظ صاحب موصوف نے بذر ایعہ اشتہار مطبوعہ ۲۲ اگست ۱۹۰۰ء مشتہر کردیا کہ آج بروز جعہ س بجے شام کی ٹرین ہیں بوجہ

ہمدردی اسلام پیرصاحب مرزا کی تمام شرائط منظور کرکے لا ہورتشریف فرما ہوں گے اور محمد کن بال انجمن اسلامیہ واقعہ موچی درواز ہ لا ہور میں بغرض انتظار مرزا قیام فرما کیں گے۔ چنانچہ وہ اسی شام کی گاڑی معہ دو تین سوعلماء ومشائخ وغیرہ ہمرا ہیان کے تشریف فرمالا ہور ہوئے۔

قضرت معروح کی زیارت واستقبال کے لیے اس شوق وولولہ ہے لوگ گئے کہ ائیشن لا ہوراور بادای ماغ پرشانہ ہے شانہ جھاتا تھا۔شوق دیدار ہے لوگ دوڑتے اورایک دوس پرگرے چلے جاتے تھے حضرت ممدوح اشیشن ہے باہرایک باغ میں چند منٹ تک استراحت کرے محدُن ہال موچی درواز ہیں مقیم ہوئے۔لا ہور کے علائے کرام جوآ پ کی تشریف آ وری کے منتظر تھے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے نیز اور بھی علاء ومشا گئے ومعززین اسلام اصلاع بشاور، يندى، جهلم، سالكوت، ملتان، دُمره جات، شاه يور، تجرات، گوجرانوالہ،امرتسروغیرہ وغیرہ مقامات ہے بغرض شہولیت مجلس مناظرہ مصارف کثیرہ کے متحمل ہوکر آ پہنچے۔مرزا کے لا ہوری پیروؤں نے مرزا کے نام خطوط تاریں اورضروری قاصدروانہ کئے مگر بعض گرمجوش چیلے نہایت مضطرب حالت میں قادیاں پہنچے اور ہر چندا ہے پیروم شدم زاکولا ہورلانے کے لیے منت وساجت کی یاؤں لکڑے ،مگرم زاکی دلی کمزوری نے ان کوایئے فدائی بیروؤں کی درخواست منظور کرنے کی طرف مائل ٹاکیااوروہ بیت الفکر میں ہی داخل دفتر رہا۔

حضرت پیرصاحب۱۲۳گست ہے آج تک لا ہور میں رونق افر وز بیں اور مرزا کا ہرا یکٹرین میں بڑے شوق ہے انتظار ہور ہا ہے مگرادھر سے صدائے برنخاست کا معاملہ ہوا۔ بید حقیقت میں خودمرزا کے اپنے قول کے مطابق ایک الہی عظمت وجلال کا کھلا کھلانشان

تھا جس نے مرزا کی جھوٹی و بے جاشیخی کو کچل ڈالا۔اور آپ کے حواس کی وہ گت ہوئی کہ مقابلہ ومباحثہ لا ہورتو در کنار آ پکوسوائے اپنے بیت المقدس کے تمام د نیاو مافیہا کی خبرنہیں ربى اوروقذف فى قلوبهم الموعب بما كفروا. كامضمون دوباره ونيا ك صفحه ير معرض ظہور پر آیا۔ برخلاف اسکے حضور برنور حضرت پیرصاحب ممدوح کے دست مبارک پر خداوندكريم في وونشان ظامركرديا جسكا آيت و كان حقا علينا نصر المؤمنين مين وعدہ دیا گیا تھا۔خداوند عالم نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی مقدس و بابرکت ذات پر نبوت اوررسالت کے تمام مدارج ختم کردیتے ہیں جس طرح پہلے پینکڑ وں جھوٹے رسولوں کوالٹی غیرت اورخودان کےاپنے کثر وغرور نے انہیں ذلیل وخوار کر دیا ہےا یہا ہی اس نے مرزا کی جھوٹی مہدویت رسالت ومیعیت کا بھی خاتمہ کردیا۔اور آج دنیایر بخو بی روثن ہو گیا کہ سیدنا ومولانا محدرسول اللہ ﷺ کے مخصوصہ مناصب اور مفروضہ مراتب کے اندر بیجا مداخلت کرنے والا اس طرح سے علی رؤس الاشہادروسیاہ ہوتا ہے اوراینے ہاتھوں خود ذیج ہوجا تا ہے۔ کیاغور وعبرت کا مقام نہیں ہے کہ مرز النے بلائحی تحریک کے خود بخو دحضرت پیر صاحب اور نیز ہندو پنجاب کے تمام مسلم الثبوت مشائخ وعلی وکو تری اور تقریری مباحثہ کی دعوت کا وہ اعلان کیا جس کی ہزار ہا کا پیاں ہندو پنجاب کے تمام اصلاح واطراف میں مرزا نے خود تقسیم کیں اور اپنی عربی وقر آن دانی میں وہ لاف زنی کی جس کا وہ خواب میں بھی خیال کرنے کامشخق نہیں تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ اگر میں پیرسا حب اور علماء کے مقابلہ برلا ہور نہ پہنچوں تو بھر میں مر دود، جھوٹا اور ملعون ہوں اس شدو مد کے اشتہار کے بعد جب اسکو پیرصاحب نے اور دیگرعلائے کرام نے بمنظوری شرا تط لا ہور میں طلب کیا تو مرزا کی طرف ہے سوائے بہانہ گریز کے اور کوئی کارروائی ظہور میں نہ آئی ہخت افسوں کا موقعہ ہے کہ مرزا کے مریدانہی دنوں میں جبکہ پیرصاحب خاص لا ہور میں سینکڑوں علاء و فقراء اور ہزاروں مریدوں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس قتم کے اشتہارات شائع کررہے ہیں کہ پیرصاحب مباحثہ ہے بھاگ گئے اور شرائط سے انکار کرگئے ۔ سبحان اللہ ڈھٹائی اور پے شری ہوتوالی کہ ع

#### ''دروغ گوئیم برروئے شا''

اس موقعہ پر مرزا کی میٹی تعلیم پر سخت افسوں آتا ہے۔ کیاامام زمان کی تعلیم کا یہی اثر ہونا چاہیے کہ ایسا سفید جھوٹ لکھ کر مشتہر کیا جائے اور زیادہ افسوں اس پر ہے کہ ہندہ اخبارات بھی مرزائیوں کی اس ناشا گئند حرکت پر نفرین کررہے ہیں اور بنسی اٹرارہے ہیں۔ میں از جانب اہالیان جلسہ جن کی تقداد کئی بزرارہ اور پنجاب کے مختلف اصلاع کے رہنے والے ہیں ، اس امر کا صدق دل ہے اعتراف کرتا ہوں کہ پیرصاحب نے معدان علائے کرام ومشائخ عظام کے جو آپ کے ساتھ شامل ہیں ، اسلام کی ایک بے بہا خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو بے انہا مشکور فر مایا ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ آئندہ کو بہت سے مسلمان اور مسلمانوں کو بے انہا مشکور فر مایا ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ آئندہ کو بہت سے مسلمان

آخر میں مولا ناصاحب نے ایک پرزورتقر پر میں بالتفصیل یہ بھی بیان کیا جو بوجہ طوالت یہال درج نہیں ہوسکا جسکا ماحسل ہیہ کہ اس سے پہلے بھی د نیا میں مرزا جیسے بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سے جھوٹے نبی ، سیج ، مہدی بننے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوکر اور اپنے کیفرکردار کو پہنچ کرحرف غلط کی طرح صفحہ ستی سے مث چکے ہیں۔ مرزا کا بھی یہی حشر ہوگا۔

م .....اسکے بعد مولوی تاج الدین احمر صاحب جو ہر مختار چیف کورٹ پنجاب سیکریٹری

تَاذِيَانَهُ عِبْرَتُ

انجمن نعمانیہ نے مولانا مولوی محمد حسن صاحب کی تائید کی۔ اور مرزا کے چنداشتہارات سے ان کی اس قتم کی کارروائیوں پرنہایت تہذیب اور شائنگی سے نکتہ چینی کی۔

صاحبان! بس صرف یجی خطاعتی که فیضی مرحوم نے مرزاجی کواکلی غلطیوں پر متنبہ
کیا اور ان کو مقابلہ سے عاجز کردیا۔ مرزاصاحب سے بیزق ندہو سکا کہ مرحوم کوان کی زندگ
میں جس متانت سے انہوں نے انکو چشیاں تکھیں جواب باصواب دیتے یا مقابلہ کے لیے
بلاتے جب آپ کو معلوم ہوا کہ فیضی مرحوم فوت ہو چکے ہیں اور اب میدان خالی ہے آپ
نے اپنی گندہ کلامی سے مرحوم کی روح کوستانا شروع کیا۔ اور ان کے پسما ندگان کی ول
تزاری کیلئے اپنی تصانیف مرحوم کے م زاد برادر ابوالفضل مولوی کرم الدین صاحب بھین
(جواس مقدمہ میں مستخیث سے مرکوم کے باس موضع بھین میں روانہ کیں۔

مولوی صاحب کومرزا صاحب گیا ہے بیوجہ سخت کلامی ان سے نئے جدا ہوئے پیارے بھائی کے حق میں سخت شاق گذری انہوں نے مرزا بھی کونوٹس بھیجا کہ آپ ہراس امرکی نالش فوجداری کی جائے گی کہ آپ نے ان کے مرحوم بھائی کی تو بین کر کے ان کی دل آزاری کی ہے۔

اسپر قادیان میں عجیب تھلبلی مچی اور قانونی مشیروں کے مشورہ سے پیش بندی
کرکے مولوی صاحب کے برخلاف مقدمہ فوجداری تھیم فصلدین حواری کے ذریعہ زریہ
دفعہ ۲۲ تعزیرات ہندگورداسپور میں دائر کرادیا۔اورا سکے بعد کچھ عرصہ مولوی صاحب نے
فیضی مرحوم کی توجین کا مقدمہ جہلم میں رائے سنسار چندصاحب کی عدالت میں دائر کردیا۔
اس مقدمہ میں مرزاجی بذریعہ وارنٹ بضمانت ایک ہزاررو پیاطلب ہوئے اور نیز آ کے
چندم میر بھی آپ کے ساتھ بذریعہ وارنٹ بلائے گئے اس مقدمہ کی نسبت قانونی مشیروں

نے یہ اعتراض سوحیا کہ مقدمہ فیضی مرحوم کے پسران کی طرف سے ہونا جا ہے تھا انگی موجود گی میں مستغیث کونق نالش کانہیں پہنچتا۔اس پرمرز اصاحب کا حوصلہ بندھ گیااورجہلم میں روانہ ہونے سے پہلے اپنی ایک کتاب مواہب الرحمٰن میں جواس وقت زیرتصنیف تھی اس مقدمہ کی نبیت کچھنڈ کرہ چھاپ کر ہمراہ لائے اور جہلم میں آ کر کتاب تقسیم کردی۔اس کتاب میں مولوی صاحب کی نسبت بخت بہتک کے الفاظ درج کیے گئے جوآ پ براس استغاثه کی دائری کا باعث ہوئے۔ کا جنوری ۱۹۰۳ء کواس مقدمہ کی پیشی ہوئی اور خدا کے جرى متوكل على الله اما الزمان جحائے اسكے كەسىيە بير ہوكر تنها مقابله ميں نكلتے ايك جتھا و كلاء کا اپنی نجات کا وسیلہ بنالائے جن میں ہے ایک صاحب انگریز بیرسر بھی تھے۔ جو اس مذہب میسائی کے تھے جنگی نسبت وجال وغیرہ کے القاب آپ استعمال فر مایا کرتے ہیں۔ بالآخر وكلاء نے وہى اعتراض الفاياجكا يملے ذكر ہوچكا ہے اور حاكم نے وہ اعتراض من کر استغاثہ داخل دفتر کیا بس پھر کیا تھا مرزائیوں نے فتح فتح کے نعروں ہے آ سان سر براشالیااور لمیے چوڑےاشتہاروں میں مرزاجی کوخدا کا برگزیدہ رسول اور نبی اللہ کے خطاب دیکرمبارک بادیاں دی گئیں۔اس موقعہ پراخبار چود ہویں صدی میں ایک مختصر پر مغزمضمون جومرزائیوں کے اس غیر معمولی جوش پر ایڈیٹر اخبار موصوف نے لکھا تھا درج کردیناموجب دلچیبی ناظرین ہوگا۔

نقل مضمون اخبار چود ہویں صدی راولپنڈی مطبوعہ کیم فروری ۱۹۰۳ء صفحہ کالم اوّل

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ایک مقدمہ میں فتح کی خوشی میں ان کے

مریدان باصفانے مرزاصاحب کے مراتب کواور بھی باندفر مادیا۔ چنانچیا خبارا لکام کے ضمیمہ میں جواس عظیم الشان فتح پران کومبارک باددی گئی ہے اس میں ہے ذیل کے الفاظ ہم نقل کرتے ہیں۔"اے خدا کے برگزیدہ رسول الحق خدا تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اے نبی اللہ مجھے وہ بشارت ملی ہے جہکا وعدہ بیشار ہ تلقاہا النبیون میں یوم العید کو دیا گیا۔ لاریب خدا تعالیٰ کے وہ سارے وعدے جواس نے اس مقدمہ کے متعلق کئے تھے، پورے ہوئے ان تمام پیشن گوئیوں کے پورا ہونے برتجھ کواور تیری قوم کومبارک باددیتے ہیں۔"

ہم نے توایک سابقہ پر چہیں پیشگوئی کردی تھی اوراس کے واسطے کسی الہام کی ضرورت نہیں تھی کہ مرزا صاحب کو آئ کل جوالہامات ہور ہے ہیں انکی تجیہ عنقریب ان مقدمات کے نتائج سے کی جائے گی۔ مقدمہ جو مرزا صاحب اور ان کے دوستوں کے برخلاف تھا۔ وہ جہاں تک ہم نے سا ہے اس امر کا تھا کہ مولوی محمد حسن صاحب جوموضع بحصل ضلع جہلم کے رہنے والے تھے، انکی نبیت کچھانا ملائم اور ناشائسته الفاظ انہوں نے باکھیں ضلع جہلم کے رہنے والے تھے، انکی نبیت کچھانا ملائم اور ناشائسته الفاظ انہوں نے باکے کئی دوست نے لکھے تھے ان الفاظ کی بنا پر مولوی محمد حسن صاحب مرحوم کے ایک رشتہ دار مولوی کرم الدین صاحب مرحوم کا انتا دارمولوی کرم الدین مولوی فیم حسن صاحب مرحوم کا انتا عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا مولوی کرم الدین مولوی فیم حسن صاحب مرحوم کا انتا قریبی رشتہ دار ہے کہ متو فی مولوی صاحب کو ہرا کہا جانے کی وجہ سے نالش کرنے کا مستحق ہے؟ عدالت نے قرار دیا کہ مولوی کرم الدین اتنا قریبی رشتہ دار مرحوم کا نہیں ہے کہ وہ

اس مقدمہ کے متعلق وضاحت سے جو الہام مرزا صاحب کو ہوئے ہیں وہ دوران مقدمہ میں ہوئے ہیں جب کہ اکلوان کے وکلاء قانونی مشورہ دے چکے تھے۔اوراس

واسطے ہم جانتے ہیں کہ ان الہامات کے معنی کیا ہیں۔لیکن ہم کو بیمعلوم نہیں تھا کہ اس تقریب پرمرزاصاحب کے مراتب اور مناقب میں کوئی ترقی ہونے والی ہے اور غالبًا خود مرزا صاحب کوبھی معلوم نہیں تھا۔ کہ وہ اس عظیم الثان فنح کی خوشی میں خدا کے برگزیدہ رسول اور نبي الله بوجا كيس كاورخاتم الانبياء، ختم الرسل كي تعريفات جوآ مخضرت (فداک روحی یارسول الله ﷺ) کے مبارک اور پیارے نام کے ساتھ گزشتہ تیرہ سو ہرس میں استعمال ہوتی رہی ہیں ان کے مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔لیکن اگر مرز اصاحب اس ترقی کے مستحق ثابت ہوئے ہیں تو ہماری رائے میں ان وکیلوں کی جنہوں نے مرزا صاحب کواس مقدمہ میں چیڑایا ہے نہایت حق تلفی کی گئی ہے۔مقدمہ سے چھوٹے والا توامام ے برگزیدہ رسول اور نبی ہوجائے اور مقدمہ ہے چھوڑانے والے بیجارے کوئی خاص اور چھوٹنے والے ہے بہتر رتبہ کے مستحق نہ قرار دیئے جائیں۔حالانکہ حالات نے مرزا صاحب کے وکلاءکوانعام میں ایک خاص تر تی دیئے کا موزوں موقعہ پیدا کردیا تھا یعنی مرزا صاحب کے تین وکلاء تھے۔ان تینوں میں ہے جن ہے وہ راضی ہوتے ایک کوخدا دوسر ہے کوخدا کا بیٹا تیسرے کوروح القدس بنادیا جاتا ہے اور پھر تیوں مل کرخدا بنادیے جاتے اور مرزاصاحب کے دین کے لحاظ ہے بیکوئی نئی اچھوتی بات ندھوتی ۔مرزاصاحب نے اپنے مضمون کشتی نوح میں تحریر فرمایا ہے:

کہ وہ مریم بنادیئے گئے تھے اور پھرانگوشل ہو گیا تھا اور جب انگووردز ہ ہوا تو وہ تھجور کے درخت کے بنچے چلے گئے اور و ہاں جا کرانہوں نے بچہ جنا اور وہ بچہ جننے کے بعد انگوآ خرکارکسی وفت معلوم ہوا کہ وہ دونوں ماں اور بچہ وہ خود بی ہیں۔

تو جس دین میں پیجائبات ظہور پذیر ہو سکتے ہیں وہاں چندالہاموں کے آلٹ

پھیرے ان بیچارے و کلاء کو بھی ترقی دی جاسکتی تھی جس کے وہ مستحق تھے۔ اور امید ہے کہ مرز اصاحب اور ان کے دوست اس بھو پرغور کرکے اس موقع کو ہاتھ ہے نہیں جانے دیں گے۔ مرز اصاحب کا استعابی بہیں چل سکا تو اب سنا ہے۔ مرز اصاحب کے برخلاف مولوی کرم الدین صاحب کا استعابی بہیں چل سکا تو اب سنا ہے کہ مولوی محرص صاحب مرحوم کے لڑکے استعابی کرنے والے ہیں ہماری اب بھی وہی رائے ہے جو پہلے تھی کہ مسلمانوں کے نہ ہی جھڑوں کو عدالتوں میں نہیں تھیئنا چاہیے۔ دونوں فریق میں اگر کو ٹی عاقبت اندیش ہرزگ ہیں تو وہ ان کو یہی صلاح دیں گے کہ مقدمہ بازی کو چھوڑ دیں۔

الحاصل ادهرتو پیچار دو کاا عند آن کا استغاشان استغیث کی طرف نے بیس چل سکتام زاجی کو نجات دلائی اورادهرم زاجی ایسے ناعاقب اندلیش موکل ہیں کہ اس مستغیث کو خود ایک دوسرے استغاشہ کا مصالحہ تیار کرے خود ہی اس کے ہاتھ دے گئے لیمنی کتاب مواجب الرحمٰن ہیں مستغیث کا صرت کا نام لکھ کراسکو گالیاں دیں اور جہلم کے احاطہ کچبری میں اسکوتقیم کیا۔ چنانچہ مرزاجی مبار کبادیاں لیتے خوشیاں مناتے قادیاں ہیں پہنچہ ہی ہونے کہ ادهر کتاب مذکور کی بناء پر دوسرااستغاشہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء کوائی حاکم الالہ سنسار چند صاحب کی عدالت میں دائر ہوگیا اور مرزاجی اور ان کے حواری حکیم فضل دین بذریعہ وارنٹ وغیرہ پھر طلب ہوگئے۔ اس خبر پر قادیان دارالا مان میں پھر ماتم پر پاہوگیا۔ ہر چند قادیانی صاحب نے اس مقدمہ کوایک معمولی اسمجھ کراسکے متعلق یہ البہام اخبار الحکم میں ای قادیانی صاحب نے اس مقدمہ کوایک معمولی اسمجھ کراسکے متعلق یہ البہام اخبار الحکم میں ای وقت شائع کر دیا تھا۔ مساکم مک اکو اما عجیبا (الکم ۱۳ فردی ۱۳۰۶ء) اس البہام کا یہ فشا

ل بیامر کدمرزا بی کے البام کا بھی منشاءتھا کہ ابتداء ہی میں آپ کونجات مل جائے گی انگی اس درخواست ہے بخو پی فلا ہر ہوتا ہے جو کہ لا استسار چندصا حب کی عدالت میں مرزا کی طرف ہے اشتثناء حاضری کے لیے گذری تھی اس میں صاف درج تھا کہ امید میں کہ استفاظ ابتدائی مراحل ہے آگے چل سکے۔

تفا کہ دیکھوں ابھی تم کو عجیب اعزاز ماتا ہے بینی استغاثہ خارج ہوتا ہے۔ مساکو مک
کاسین قابل خور ہے لیکن غیور خدائے ذوالجلال کو چونکہ مرزا کے الہاموں کی بیخ کئی منظور تھی
اس معمولی مقدمہ نے مرزا کو ایسا جکڑا کہ دوسال پیچھانہ چھوڑا اور کوئی مصیبت کوئی ذلت نہ
ہوگی جو کہ اگرام عجیب کے منتظر کو اثنائے مقدمہ میں نصیب نہ ہوئی ہو۔ آخر دوسال کے بعد
۱۲۲ کتو بر ۱۹۰۴ کو مرزا جی کوعدالت لالہ آئمارام صاحب مجسئریٹ گوردا سپورے اکرام
عجیب کا بیتم خدملا کہ آپ پانچ سورو پہیجر ماندادا کریں ورنہ چھ(۱۷) ماہ قیدم محسئر بھائیں۔ بیشک
مرزاجی کیلئے بیا کرام عجیب بھا چوعمر جرمیں آپوائی سے پہلے نہیں ملاقا۔

# مقدمه بازی میں مرزا کوشکست فاش

مقدمہ بازی فریقین کا خاتمہ جس قدر کہ ہو چکا ہے اسکے مجموعی حالات پرغور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی اوراسکی بھاعت اس مقدمہ بازی میں ہرگرفتیا بنہیں ہوئے۔ (جبیہا کہ ان کے مرید خاہر کررہے ہیں) بلکہ اس مقدمہ بازی نے ان کی وقعت اوران کی صدافت کی ساری قلعی کھول دی ہے۔ سوچے والے مجموعی فتا گئے پرغور کر کے صاف قائل ہوں گے کہ مرزااوراس کے گروہ نے اس مقدمہ بازی میں ہخت شکست دکھائی اوراس مقدمہ بازی میں ہخت شکست دکھائی اوراس مقدمہ بازی میں ہخت شکست دکھائی اوراس مقدمہ بازی میں ہوئی اور روز روشن کی مقدمہ بازی کے در بعد پبلک کو مرزا ہے سخت بے اعتقادی حاصل ہوئی اور روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ مرزا ہی کہ دعاوی ملہمیت ہمسیجیت، نبوت وغیرہ سب غلط ہیں۔ اس بارے میں امور ذیل قابل توجہ ہیں۔۔۔

اول: اس مقدمه بازی کا سلسله اول مرزائیوں نے چھیڑا اور مرزاجی کی خاص ہدایت سے چھیڑا گیا اوراس سلسلہ کے چھیڑنے سے وہ اعتر اضات ذیل کا نشانہ ہے تیں۔ ا.....مرزا صاحب کا دعویٰ میہ ہے کہ وہ بہ حیثیت مسیح موعود خود تھم عدل ہیں۔ پھران کو ہرگز شایان نہ تھا کہ وہ فیصلہ نزاع کے لیے اور کسی تھم کے تتاج ہوتے۔ کیا کسی صدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ سیج موعودا بے ظہور کے وقت عدالتوں میں مقد مات بھی لڑیں گے۔

۳ .....خداوند تعالی کامسلمانوں کو بیارشاد ہے۔ فان تنازعتم فی شی فو دوہ الی الله والموسول یعنی آرتم مسلمانوں میں کسی امر میں تنازع ہوتو خدااوراس کے رسول کے بیرد کردو۔ پھر مرزائی نے کیوں اس آ بیت قرآنی کا خلاف کر کے حکیم فضل دین مخلص حواری کو بدایت فرمائی کہ بجائے اس کے کہ معاملہ کو خدا اور رسول کے بیرد کردیں، رائے گنگا رام صاحب مجسٹریٹ کی عدالت کی طرف رجوع کریں۔

٣.... يرمقدمه بازى ايك تخت فتذ پردازى تقى جسمين مسلمانوں كى جان ومال دوسال تك بتا ربى اور خداوند عالم نے فر مايا و الفقتة اشد من الفتل مرزا بى مسيح موجود بوت تو بجائے اسكے كرمسلمانوں بيس امن اور سلح قائم كريں يہ بدائنى برگزند پھيلات جوكہ خت كناه بيس داخل ہے۔ قرآن كريم بيس ہے۔ ان الملين فتنوا المؤمنين والمؤمنت ثم كناه بيس داخل ہے۔ قرآن كريم بيس ہے۔ ان الملين فتنوا المؤمنين والمؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب المحويق (الآبة) ترجمه: جولوگ مسلمانوں بيس فتند ڈالتے اور توبہ سے پہلے مرجاتے بيس ان كے ليے سخت جلانے والا عذاب (جہنم) تيار ہے۔

الم .....گور خمنت کی امن پیند پالیسی بھی اس امر کے مانع ہے کدائی رعایا میں بذر اجد مقدمہ بازی بدامنی پھیلے اورا نکارو پید مفت برباد ہو۔ سواس مقدمہ میں جس فقد رمسلمانوں کا رو پید برباد ہوا یا مسلمانوں کو بدنی تکالیف پینچیں ان سب کے ذمہ دار مرزا بی ہیں جنہوں نے سلسلہ مقدمہ بازی کو پہلے شروع کیا۔ والبادی اطلم.

ووم: سب سے پہلے مقدمہ جوسی الزمان کے خاص عکم سے بذریعہ عکیم فضل

الدین عدالت میں بڑے زور وشورے دائر کیا گیا تھااور علاوہ دیگر گواہوں کے مرزائی جماعت کے اعلیٰ ممبر حکیم نوردین اور عبدالکریم بھی گواہ بنائے گئے تھے اس مقدمہ کی فتیا بی کے متعلق مرزا جی کوالہاموں کی بجر مارہور بی تھی اوراس مقدمہ کے بنانے پر بہت پچھرہ پہیہ خرج کیا گیا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی کرم الدین صاحب بری اور مقدمہ خارج۔ مرزا بی کے البامات کے پرنچے اڑ گئے اور دنیا میں فریق مقابل کی فتح اور ظفر کا نقارہ نگا گیا۔ اسوفت قادیانی اخبارات اپ عالم سکوت میں تھے گویا کہیں ان کا نشان ہی نہیں اور تمام اخبارات میں مولوی صاحب کی فتح اور مرزا بی کی شکست کے مضمون شائع ہوگے۔ کہتے مرزا بی کی شکست کے مضمون شائع ہوگے۔ کہتے مرزا بی کی شکست کے مضمون شائع ہوگے۔ کہتے مرزا بی کی شکست کے مضمون شائع ہوگے۔ کہتے مرزا بی کی شکست کے فرمدر ہے گا اور یہ مرزا اوران کی جماعت کے ذرمدر ہے گا اور یہ حسر تان کومرتے دم تک رہے گی کہ خدا کی برگز بیرہ جماعت نے ناخنوں تک زور لگایا مگر مرت ان کومرتے دم تک رہے گا کہ خدا کی برگز بیرہ جماعت نے ناخنوں تک زور لگایا مگر فریق مقابل کیا بال بیکا نہ ہوا۔

سوم: پھر دوسرا مقدمہ فوجداری جو کہ زیر دفعہ اسم تعزیرات ہند (مال سروقہ کو پاس رکھنا) مولوی صاحب کے خلاف قائم کیا گیا تھا اور ایک درجن گواہوں کا اس کے ثبوت کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ جن میں شیخ رحمت اللہ صاحب مالک جمبئی ہوں جیسے معزز اشخاص بھی داخل تھے اور مسٹراوگار من صاحب بیرسٹر اس کی بیروی کے لیے بلائے گئے تھے۔ اس مقدمہ کے لیے بھی طرح طرح کے البامات تھے لیکن اسکا بھی بھی بی ہوا کہ استفاقہ بعدم ثبوت ڈسمس اور مولوی صاحب رہا۔ اس شکست بعد شکست نے قادیا نی جماعت تک کو ند بذب کردیا تھا اور مرزائی کسی سے بات تک کرنے ہے بھی شرمندہ ہوتے جھے۔ کیا یہ مقدمہ بھی خدا کے برگزیدہ رسول (معاذ اللہ) نے اس امید پر دائر کرایا تھا کہ سے۔ کیا یہ مقدمہ بھی خدا کے برگزیدہ رسول (معاذ اللہ) نے اس امید پر دائر کرایا تھا کہ

باوجود کثیر مصارف برداشت کرنے کے اور گواہان کو تکالیف شہادت پہنچنے کے بعد فریق مخالق صاف نکل جائے اور مرزائی بیچارے آہ وافغان کرتے رہ جائیں؟ اگر مرزا بی ملہم ہوتے توان کواول بی بذریعہ الہام خبر مل جانی چاہیے تھی کہ مقدمہ بیوجود ہے اسکوچھیڑ کراپنی شخفیف نہ کراؤے کیا اس کا کوئی جواب مرزائیوں کے یاس ہے؟

مقدمہ زیر بحث بین قادیانی کا مقدمہ جس کے متعلق کارروائی عدالت پرمرزائی
اخبارات شور مجارے ہیں اوران کی جماعت والے مارے خوشی کے جامے میں پھو لئیں
عاتے ۔ سواس مقدمہ پرنظر ڈا النے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا جی کے سارے اسرار کوطشت
از ہام کرنے والا اور سارے دعاوی کی قلعی کھولنے والا یہی مقدمہ ہے۔ جو کے صفحہ دہر پر بہت
دیر تک یادگار ہے گائی کے متعلق امور ڈیل قابل غور ہیں ۔

ا ..... جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں مرزائے ای مقدمہ کو بالکل معمولی تصور کیا اورا پنے قیاس کے موجب الہام بھی جلدی فتحیاب ہونے کا کردیا لیکن ان کے قیاس اور الہام کو غلط کرنے کے موجب الہام بھی جلدی فتحیاب ہونے کا کردیا لیکن ان کے قضا وقد رئے اسکواس قدر طول دیکر مرز اگو طرح طرح کے مصائب کا نشانہ بنایا، جس کی نظیراس سے پہلے نہیں ملے گی۔

۲.....اس مقدمه میں مرزاتی کے ادعائے ریاست وکری نشینی کی بھی ساری حقیت کھل گئی ہیں۔ اس مقدمه میں مرزاتی کے ادعائے ریاست وکری نشینی کی بھی ساری حقیت کھل گئی ہیں۔ ہمیشہ کری کی پکارسنا کرتے تھے اورائی کو گویا معیار صدافت قائم کیا جاتا تھا کہ دیکھو فلال موقعہ پر ہم کو کری ملی اور مخالف فریق کو کری نہ ملی۔ اور الہام انہی معین من اراد اعانت ک وغیرہ کا ظہور ہوالیکن خدائے تعالی نے اس شیخی اہمانت میں خدار ہنا پڑا اور کری کا نام لینے تک باز کومقدمہ میں وہ دن دکھائے کہ چھ چھ گھنٹ عدالت میں کھڑا رہنا پڑا اور کری کا نام لینے تک کی جرائے نہ ہوئی۔ جب تک رائے چند لال صاحب مجسئریٹ کی عدالت میں مقدمہ دیا

اس وقت تک ہر دوفریق یعنی مولوی صاحب مستغیث ومرزا کو بالمساوات کری ملتی رہی۔
لیکن جب سے کہ مرزا بی نے وعوات بحری کے ذریعہ (جیسے کہ ان کے مرید کہتے ہیں)
صاحب موصوف کو تبدیل کرایا اور بجائے ان کے لالہ آتمارام صاحب ایک بارعب پابند
ضابطہ مجسٹریٹ آگئے تو کری کی رعایت موقوف ہوگئی۔ ہر دوفریق کو بالمقابل عدالت میں
طرزا بونے کا حکم ملا۔ مولوی صاحب تو آخر نوجوان متھاس بات کی کم پروار کھتے تھے لیکن
مرزا بی کی حالت پر رحم آتا تا تھا جبکہ بچارے ملزموں کے کئیرے پر تکمید گائے پشت دوتا کئے
گھنٹوں یا کاں پر کھڑے نظر آتے تھے۔

مرزاجی کے مرید ہر چنزاس بات پر پھولیس کہ آخرکارمرزاجی کا جرمانہ معاف ہوائیکن در حقیقت مرزاجی کے لیے جومزافید رت نے مقدر کی تھی وہ بھگت چکے۔مرزاجی کو مشکل سے وہ زمانہ بھولے گا جو آپ نے اس مقدمہ کے دوران میں دیکھا۔ کہاں وہ دارالامان قادیان کی عیش وعشرت اور کہاں گوروا سپور کے ایام غربت۔ زن و بچے سمیت آپ در بدر بھنگنے پھرے۔ گوردا سپور میں آپ کو بصدمشکل مکان بھی رہنے کے لیے ملا جیسا کہ الحکم میں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا اور پھر عدالت میں روزانہ حاضری احاطہ عدالت کے سامنے درخت جامن کے نیچ بیٹھے بیٹھے دروازہ عدالت کی طرف تکنگی باند سے عدالت کے سامنے درخت جامن کے نیچ بیٹھے بیٹھے دروازہ عدالت کی طرف تکنگی باند سے دن بھر گذر جاتا تھا۔ کشرت کا معدالت کے باعث پچھلے پہر بلاکر تھم دیا جاتا تھا کہ کل حاضر بودایک شاعر نے مرزاجی کے اس زمانہ کا نقشہ ایک دکش نظم میں بھینچا تھا جو ذیل میں ہدیے نظرین کیا جاتا ہے۔ پھلے بھی اخراج دیل میں ہدیے نظرین کیا جاتا ہے۔ پھلے بھی اخراج دیل میں ہدیے نظرین کیا جاتا ہے۔ پھلے بھی اخراج دیل میں ہدیے نظرین کیا جاتا ہے۔ پھلے بھی اخراج دیل میں ہدیے نظرین کیا جاتا ہے۔ پھلے بھی اخبار میں درج کرنے کے لیے دی گئی تھی۔

# نظم ولكش

ارے او میرزائے قادبانی بتا تیری کہاں وہ کن ترانی کہاں تیری وہ کری بائے کری بمیشہ سنتے تھے تیری زبانی کھڑا کیوں یاؤں پر ہے دست بستہ جھکا کر پیٹھ باصد ناتوانی کٹہرا ملزمول کا تیری جا ہے كبان وه راحت دارالاماني کہاں وہ کیوڑا سندل کے شربت نہ ملتا آپ کو ہے آج یانی زمین و آسان تھے تیرے تابع سنجھے حاصل تھی نصرت آسانی زمانہ نے یہ کیا پاٹا ہے گھایا بڑی تجھ بر بلائے ناگہانی رلایا در بدر تھ کو خدا نے نہیں حاصل تھے اب شادمانی وہ بیت الفكر بیت الذكر بھولے 🚺 ہے اب گورداسپور كی خاك جھانی معافر ہوگئ ہے میرزانی نہ مرزاجی ہی نگلے خود وطن ہے عیال ، اطفال سارے در بدر ہیں ہیں بوڑھے باپ کی ہے مہر بانی بيہ ساري زلتيں جو ديکھتے ہو ہے مردا تی سزائے آسانی مصيبت ہے ليہ گويا جاوداني عدالت میں تیری پیشی ہے ہر روز کمالی زور سے آکر بکارے ہو باجر جلد مرجا کادیانی میں حاکم یاں کے لالہ آتمارام عدالت جنگ ہے نوشیروانی دکھا دینا ہے آخر دودھ کا دودھ انہوں نے صاف اور یائی کا یانی دوران مقدمه مرزاجی اوران کے ساتھی (فضل دین) طرح طرح کی آفات

ماوی اورامراض مہیبہ میں مبتلا ہوتے رہے۔لیکن فریق کانی کوان ایام میں سردردی تک بھی لائق نہ ہوئی جواس بات کی روش دلیل ہے کہ تائید آسانی فریق کانی کے شامل حال تھی۔ مولوی صاحب جس مردا گلی اور حوصلہ ہے دوران مقدمہ میں گابت قدم رہا اور باو جود بے وطن اور تن تنہا ہونے کے ہرایک مرحلہ پراستقلال سے لڑتے رہے بجو تائیدایز دی کے یہ امر بالکل دشوار ہے ۔ کیامرز ائیوں کو وہ وقت یاد ہے جبکہ حکیم فضل دین اثناء تحقیقات مقدمہ میں ایک ناگہانی سخت بیاری میں مبتلا ہوگئے تھے اور ان کے پیر بھائی ای حالت میں چار پائی اٹھا کران کو کمرہ عدالت میں لائے تھے اور دن جربیچارے کمرہ میں لیٹے رہے اس روز بیانی اٹھا کران کو کمرہ عدالت میں لائے تھے اور دن جربیچارے کمرہ میں لیٹے رہے اس روز بیار صادق آتا تا تھا لیکن فریق ٹائی کو خدائے ایسے ابتلاؤں سے بالکل محفوظ رکھا ور نہ مرز ابی کرامت منائی جاتی ۔ اور پھروہ زمانہ بھی آپ کو یا د ہوگا جبکہ مرز ابی بیاری سنکا پی وغیرہ کی مبتل ہوگئے میں جاتی ۔ اور پھروہ زمانہ بھی آپ کو یا د ہوگا جبکہ مرز ابی بیاری سنکا پی وغیرہ میں مبتلا ہوگڑ غشی پرغشی کھاتے رہے (ان بیار ایول کی تھید ہیں مسل میں موجود ہے )

مسیحا سے شفا پاتے تھے بیار مشیل اسکا مرض میں خود گرفتار نہ سمجھے ہم ہیں ہے راز نھائی عشی کھا کلا گرا کیوں قادیائی عب عب ان کو ہے تائید اللی مقابل میں گھڑا ہے اک سپاہی پہاڑا سامنے اس کے گئی بار خدا نے میرزا کو کرکے بیار کرشے تھے یہ فدرت کے نزالے کہ سمجھیں راز اصلی ہوش والے کرشے تھے یہ فدرت کے نزالے کہ سمجھیں راز اصلی ہوش والے کہ مرزاجی کے دعوے تھے نہیں ہیں غلط فہی میں ان کے تابعین ہیں کہ مرزاجی باوجود یکہ متوکل علی اللہ ہونے کے مدعی اور البام الیس اللہ بکاف عبدہ کے تسلی یافتہ ہیں۔ کی مقدمہ میں جوحوسلہ آپ نے دکھلایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ ساری

کہنے کی ہاتیں تھیں۔ یوں تو آپ نے الحکم میں بدالہام بھی چھپوا دیاتھا کہ خدانے مجھے کہا ہے لا اله الا انا فاتخذني وكيلا لكين جرى الله في حلل الانبياءُكوايك دن بحي عدالت میں تنہا پیش ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ جب تک کہ دائیں بائیں آ گے پیچھے وکلاء کی جماعت ندودتی تھی عدالت میں جانا محال تھا۔ اگر خدا کی طرف ہے تیلی مل چکی تھی کہ آپ فتحیاب ہو نگے اور پیجی کہ خدا ہی تمہاری امداد کو کافی ہے۔اور پھرصرت کے فرمان ہے کہ میں ہی خدا ہوں مجھے وکیل بنانا تو چرمرزا جی کو کیا ضرورت تھی کہ وکلاء کی امداد حاصل کرتے۔ بیاتو صریح خدا کی نافر مانی تھہری اور پھر یہ بھی نہیں تھا کہ آپ کے مقابل فریق کیساتھ کوئی جماعت وکلاعتی بلکہ بچے یوچھوٹو آیت مذکورہ برمولوی صاحب مستغیث نے پورائمل کیا کہ ہرا یک موقعہ پرا کیلے پیش ہوتے رہےا دھر جماعت وکلاء کی ہوتی تھی اورادھرو ہمروخداا کیلا سینہ پر ہوکر مقابلہ کرتا تھا۔ پھرناظرین خودانساف کرسکتے ہیں کہ فریقین میں سے متو کل على الله و مؤيد من الله كون مخبرا؟ اورنيز الربجز وكلاء كي حوصله نه بندهتا تفاتو پر ا ہے دونوں حواری خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محرعلی صاحب ہی کافی تھے۔ان ہر بھی بھروسہ نہ کیا۔مسٹراوگارمن صاحب ہسٹراورٹیل صاحب اور بالآ خرمسٹر بیچی صاحب کو بھی اپنامددگار بنانا پڑا۔ بھائیو! بیسو چنے کامقام ہے خوب غور کرو۔

### مثنوى

بر که را باشد توکل بر اله غیر را برگز نیارد در پناه میرزا را گفت چون رب جلیل من خدائم بس مرا میدان وکیل عاجت خواجه کمال الدین چه بود راست گو مرزا توکل این چه بود این عب مرشد گرفتار بلاست عامی و شافع مرید باسفاست

دیں عجب ترچوں مسجائے زمان از نصاری جوئید امداد و امان روی پیچیدن ز فرمان جلیل او رثیل او گارمن کردن وکیل حل این عقده نیاید در خیال *جست از مرذائیا*ں مارا سوال ست این رمزے شکرفای دوستان میں بیاں سازید اے مرزائیاں می شود میسی گرفتار و ذلیل بهر خود دحال را سازد وکیل ۵....اس مقدمه میں مرزاصا حب کی علمی قابلیت کے بھی جو ہرکھل گئے اور ہالکل واضح ہو گیا کہ آ پ تقریر سے عاجز میں ماوجود کیہ مخالف فاضل مولوی نے اثنا مقدمہ دھواں وھار تقریروں سے مخالف وموافق کوائی قابلیت کا قائل کردیا۔لیکن مرزاجی ہے ایک دن بھی نہ ہوسکا کہاس کے جواب میں تقریر کرسکیں ہے بوچھوتو اگر مرزاجی کے قابل وکیل خواجہ کمال الدین صاحب مقدمہ کے پیرو کار نہ ہوتے تو مرزا جی مخالف کی برزورتقر بروں کی دہشت ے حواس باختہ ہوجاتے ۔ مولوی صاحب کو پھھالی تائیدایز دی تھی کہ جرح گواہوں برخود کی اور گواہوں کو جیرت زدہ بنا دیا۔ (حالانکہ مرز آئی کے گواہ بڑے بڑے وکیل ڈیٹی ، جج ، عالم فاضل مولوی تصاورتقریروں کے موقع پر اپنی لیافت کے وہ جوہر دکھائے کہ موافق و مخالف عش عش كرا تھے اور خود خواجہ كمال الدين صاحب اليلے تجربه كارمخالف وكيل نے ہمارےروبروکنی دفعہ سر اجلاس مولوی صاحب کی فاصلانے تقریروں کی داودی)

ہمیں خوب یاد ہے کہ جب۳ جنوری ۱۹۰۴ء کورائے چنر لال صاحب کے اجلاس میں تائیداستغاثہ میں مولوی صاحب نے تقریر کی تھی۔ مرزاجی بھی خود من رہے تھے تو مولوی صاحب نے اپنی حیثیت سے بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میں نے اس بات کا کافی ثبوت پیش کردیا ہے کہ میں بہت می جائداد منقولہ وغیر منقولہ کا

ما لک ہوں اور مرزاجی اپنی تمام جا نداد ہیوی کے نامنعقل کر کے نرے سے ہی رہ گئے ہیں اور آپ آپ اس حالت میں ہیں کہ اگر خدانخواستہ مریدان خوش اعتقاد برگشتہ ہوجا نمیں تو پھر مرزا تی روٹی کے لیے بھی بخت مختاج ہوجا کیں اور چونکہ تمام مُلوق کوآپ نے ستایا ہوا ہے امیر نبیس کے گرا کرنے بربھی آپ کوخیر ملے مستغیث نے تو ورثہ بدری کے علاوہ اور جا نداد حاصل کی ہے لیکن مرزاجی ایسے لائق میں کہ تر کہ جدی بھی تلف کر ہیٹھے میں اور بقول مرزا جی کے ان کا مکان رہائتی تو ایسا بے حیثیت ہے کہ دوروییہ کراپیہ ماہوار پر بھی اس کوکوئی نہیں لے سکتا۔ (دیجھوبیان مرزابرتد مداکھ تیس) نیز مستغیث کی عزت اپنے ضلع مختصیل کے حکام کی ان اسنادے جو شامل مسل کرائی گئی ہیں ظاہر ہے۔لیکن مرزاجی کی وقعت جو حکام ضلع کے نز دیک ہےوہ بیہے کہ وہ فتندانگیز ہے۔ (ریجمونیلدسٹرزگس صاحب دین کشنز گورداسپور)الیساہی این علمی فضیلت وغیرہ پر برزور دلائل دے کراخیر میں مولوی صاحب نے جرم استغاثہ کر دہ بذمہ ملزمان اليي زبردست دلاكل ے ثابت كيا كەم زاجى كوبھى گويايقين ہوگيا كەجرم سے بيخ کی کوئی سبیل باقی نہیں رہی۔

اس زبردست تقریر نے مرزاصا حب کے دل پرایبارعب ڈالا ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ ڈیرہ پر جاتے ہی آ پکو تخت بخار ہوگیا۔ چنا نچہ دوسر بےروز شخوفلیٹ بیاری پیش کیا اور مدتوں عدالت میں حاضری ہے ٹال مٹال ہوتی رہی اور بالحضوص اس روز تو مرزاجی کی علمی لیافت کی قلعی ہی کھل گئی۔ جبکہ بوقت شہادت مولوی برکت علی صاحب منصف بٹالہ گواہ استغا شہ کے اس پر چہ کے جواب میں جو کہ لغات مغلقہ غریبہ جمع کرکے گواہ کے سامنے وکیل مرزا نے رکھا تھا کہ اس کا ترجمہ کردیں اور عدالت نے فضول بچھ کرر دکر دیا تھا ہولوی صاحب نے چندا شعارع بیہ منظومہ خود سراجلاس مرزاصا حب کے پیش کئے تھے اور للکار کر صاحب نے چندا شعارع بیہ منظومہ خود سراجلاس مرزاصا حب کے پیش کئے تھے اور للکار کر

کہا کہ آپ ان اشعار کا ترجمہ کریں اور ترجمہ نہیں تو صرف ان کو پڑھ کر ہی سنادیں تو میں سارے مقد ہے چھوڑ کراس وقت آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ مرزاصا حب نے وہ پرچہ دیکھ کراپنا سر نیچے کرلیا اور ہالکل سکتہ میں رہ گئے اگر آپ فصح و بلیغ فاضل تصاور پھر آپ کوامداد الہی بھی تھی تو پھر کیوں ایسے موقعہ پر مخالف کے لاکار نے پر اٹھ نہ کھڑے ہوئے کہ لاؤ ہم پڑھتے ہیں اور ترجمہ سناتے ہیں اس واقعہ کے وہ سب لوگ گواہ ہیں جو اجلاس میں اس وقت موجود تھے۔ اس روز حاضرین کو یقین ہوگیا کہ فاضل مولوی کے مقابلہ میں بڑے بڑے وعاوی کامدی مرزاعلمی میدان میں فکلنے کے ہرگز قابل نہیں ہے۔

لیافت وه جو میدان میں عمیال ہو ظہور علم وقت امتحال ہو ورن کھ میں کہد لینا ہے آسان نہیں مجھ سا کوئی عالم انسان اگر مرزا میں کچھ تھی قابلیت مخالف کو دکھادیے فضیلت کہ پڑھ کرتم خادد میرے اشعار یکارا مولوی نے جب کئی بار ابھی یہ ختم ہوجاتی ہے عمرار ہوں مرزا بی کی بیعت کو بھی تیار نہ برگز میرزا نے اب بلائی کہ لاؤ حاضے اشعار بھائی میا نے تو ایبا سر جھایا کہ جیران دہ گیا اپنا پرایا كرشمه تها بي قدرت ايزدي كا كه تورا ادعا اس مدى كا ۲.....ای مقدمه میں رائے چندلال صاحب کے سامنے فر دجرم کے موقعہ پر جو بز دلی مرزا جی نے دکھائی تھی و واس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ کواپنے خدا پر کچھ بھروسہ منہ تھا، نہان کواللہ تعالی ہے کوئی الہام ہوتا ہے آپ اس مرحلہ پر ایسے گھبرائے کہ رائے چند لال صاحب كے سامنے ہونا آپ نے موت كے برابر سمجھ ليا۔ اگر خدا سے مرزاجي كواطلاع مل

چکی تھی کہ خداان کامد دگار ہے تو پھرا یک مجازی حاکم کے سامنے آنے ہے گھبراہٹ کی کیا دجہ تھی؟ آپ متواتر شرفایٹ جھیجے رہے اور بیاری کے عذرات ہوتے رہے اور پھر اس عدالت انقال مقدمہ کی درخواست صاحب ڈیٹی کمشنر کے ہاں گذاری کہاس حاکم ہے مجھے ڈرے کہ پیری مخالفت کرے گااس درخواست کے لیے لا ہورے مسٹراور ٹیل صاحب بيرسرٌ ايث لاء بلائے گئے اور بہت کچھرو پيەخرچ کيا گيا آخر بمقام عليوال صاحب بهادر نے فیصلہ کمیا کہ عذرات فضول ہیں درخواست نامنظور مقدمہ آی عدالت میں رہے گا۔ پھر اس پر بھی صبر نہ کیا گیا بلکہ چیف کورٹ میں مرافعہ کیا گیا وہاں ہے بھی نا کامی حاصل ہوئی تو دومتواترشکستیں اٹھا کرمرزا جی کے وکیل پھراسی عدالت میں پیش ہوئے اورمرزا جی کی غیر حاضری میں فروجرم سنائی گئی۔مرزاجی کے مرید کہتے ہیں کدرائے چندلال صاحب مرزاجی کی دعاہے بہاں ہے تبدیل ہوئے۔ حالانکہ رائے صاحب کی اپنی درخواست بھی کہ ان کو یباں سے تبدیل کیا جائے۔اور پھراگر دعا پر کوئی جھروسہ تھا تو حکام کے سامنے درخواستوں یرا تناروییه پر بادکر کے ناکا می کی شرمندگی اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔

اگر مرزا کو تھی نفرت خدا ہے تسلی تھی حضور کبریا ہے اور ان کو این نفرت کا یقین تھا وہ اس دہشت ہے فش کھا گر گرے کیوں تجھ لیتا ہے دانا مرد ہشیار وہ ہر حالت میں راضی بالرضا میں نہ وہ ایسے خدا ہے بے یقیں ہیں

عدالت ہے وہ بھا گے کیوں بھلاتھ وہ سنکائی میں کیوں پھر مبتلاتھ جوان کے ساتھ وہ نعم المعین تھا توچندلال صاحب سے ڈرے کیوں انہیں باتوں ہے کھل جاتے ہیں اسرار کہ عالم میں جو مردان خدا ہیں سن عالت میں وہ ڈرتے نہیں ہیں

یہ مرزا جی تو کورے صاف لکلے وہ دعوے سب گزاف و لاف لکلے ے ۔۔۔ پھر جن لوگوں نے فیصلہ مقدمہ مذا کے روز مرز اکی حالت کو پچشم خودمشاہدہ کیاان پرتو بالكل روثن ہو گیا كەمرزا جى ايك معمولى انسان جيبا بھى دل وگرد ەنبيس ركھتے ان كى تخت مضطربانه حالت اور بدحوای اس بات کا یقین دلاتی تقی که برز دلی میں مسے الزمان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہونٹ خشک ہوتے جاتے تھے، چہرہ زردتھا، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی تھی چونکہ صاحب مجسٹریٹ نے اس روز انتظام پر کیا تھا کہ ایک سالم گارڈ پولیس معدایک سارجنٹ وڈیٹی انسپکٹر کے بلوا لئے تھے جو کالی مہیب وردی سنے ہاتھوں میں جھکڑیاں لئے کر ہ عدالت میں ۹ بج مبح ہے ادھرا دھر ٹبل رہے تھے۔مرزاجی کیاان کی ساری جماعت کو یقین ہوگیا تھا کہ حالت نازک ہے۔ ملکہ جہاں تک ہم نے سا ہے داروغہ جیل کو بھی بعض مرزائی مل آئے تھے کہ سے الز مان کی رونق افروزی بران کی رعایت کرنا کیا۔اس روز تک بیہ خبر وحی نے بندر کھی تھی کہ گھبرا و نہیں جر مانہ ہوگا اور رویے تبہارے یاس کا نی ہیں۔اور پھر اس وقت کی حالت بالخصوص مشاہدہ کے قابل تھی جب ارد لی نے مرزاجی کوزورے پکارا كَ ' مِر جا گلام احمد حاجز'' مرزاجي عدالت كي طرف جو طيرتو تج مج آپ ان اشعار ك مصداق نظراً تے تھے:

> عجائب حیال سے ظالم تیرا دیوانہ آتا ہے اڑاتا خاک سر پر مجھومتا مستانہ آتا ہے لہیں ہیں خشک اور چہرے پہ زردی چھارہی دیکھو جری اللہ کیوں اب بزدلی الیی دکھاتا ہے

قدم اٹھتا نہیں جلدی گھٹا جاتا ہے دم کیا نہیں سولی دھری پھر کیوں مسچا خوف کھاتا ہے تماشا دیکھنے آئی ہے فلقت آج مہدی کا و کھیں فیصلہ مرزا کو کیا حاکم سناتا ہے چو پہنچے ماس کمرہ کے کہا پولیس والول نے رہیں سارے حواری بال اکیلا مرزا جاتا ہے نمونہ حشر کا بریا تھا مرزا کے لیے گویا نہ حامی رہ کے گوئی جو نازک وقت آتا ہے نكالو بانبو ورنه لو مجكتو قيد ششابه یہ مرزا جی کو حاکم حکم اپنا بڑھ ساتا ہے ادا کر اینا جرمانہ نکل بھاگے میجا تب بے مجرم میں مرزا ہر کوئی یہ غل مجاتا ہے مبارک آپ کو حضرت کیے تخفہ مجرمیت کا ہے لائق اس سزا کے جو کسی کا ول وکھاتا ہے به رکهنا یاد دن حضرت نه هر گز مجولنا آن کو تمہارا حافظہ کمزور جلدی بھول جاتا ہے۔ ۸.....ربی پیربات که مرزاجی کا جرمانه معاف ہوگیا اوراس بات پرآپ کے حواری پھولے

ہوئے جاموں میں نہیں ساتے اور نعر ہائے شاد مانی بلند کئے ہوئے گویا آسان محافر ہے

ہیں اور مرزاجی اخبارات اس دہن میں طرح طرح کے راگ گاتے اور لوگوں کو ہرا بھلا شاتے میں۔ ادھر میاں عبدالکر یم تمام معزز اخبارات کو کوستے اور سارے صوفیا کرام اور علمائے عظام کوصلواتیں سناتے ہیں۔ (دیمواہمے) جؤری ۱۹۰۵ء)

سوجم کومرزائیوں کی اس بجاتعلی پرنہایت بخت تعجب آتا ہے کہ کیوں اتی جلدی
وہ ساری ذلتیں اور شکستیں بھول گئے جومر شد جی کی نبست اپنی آتکھوں سے مشاہدہ کر چکے
سخے۔ اور ان کے سارے البہامات کی تکذیب کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تھا۔ کیا صرف اتن
بات ہے کہ مرزا جی کا جرمانہ ایکل میں معاف ہوگیا وہ ساری شدا کداور مصائب جو بھگت
چکے تھے جزکا ذکر پہلے ہو چکا ہے نسیا منسیا ہوگئے۔ صاحبان مرزا کے لیے قدرت کی طرف
سے جو سزا کیں مقدر تھیں وہ بھگت چکے۔ ونیا میں ان کے البہامات کی قلعی کھل گئی پھر اپیل
سے جو سزا کیں مقدر تھیں وہ بھگت چکے۔ ونیا میں ان کے البہامات کی قلعی کھل گئی پھر اپیل
سے جرمانہ معاف ہوگیا تو کوئی انو کھی بات ہوگئی بڑے بڑے ڈاکو، چور، خونی اپیل میں
چھوٹ جایا کرتے ہیں ۔ تو پھر کیا ان کی عزت ہو جاتی ہے اور مرزا صاحب نے تو بڑے زور
سے آج ہے پہلے کئی برسوں اس امر کا فیصلہ کردیا ہوا ہے کہ بریت وہ ہے جو فرد جرم سے پہلے
ہو۔ فرد جرم گئنے کے بعد کی بریت کسی کام کی نہیں۔ وہ تو عدا الت کارخم ہے۔ چنانچہ اس کی
تصدیق میں ہم تریاق القلوب مؤلفہ مرزا صاحب کی اصل عبارت درج ذیل کرتے ہیں۔

نقل عبارت ترياق القلوب مؤلفه مرزاصا حب صفحه ٨٨

بری اوہ ہے جس پر جرم ثابت نہیں اور اس کے مجرم تھبر انے کے لیے کوئی وجہ پیدا نہیں ہوئی اور مبر اوہ ہے جو اس کے مجرم تھبر انے کے لیے وجوہ پیدا تو ہوئیں مگر صفائی کی اس مبارت میں سوائے ان چند نوٹوں کے جو خطوط وحدامی کے اعد ہماری طرف سے میں باتی سب مبارث مرزات کی معنظ تناب تریاق القلوب کی اصل عبارت ہے۔

تَانِيَانَهُ عِبُرَتِنْ

وجوہ نے ان کوتو ڑدیا اور ان پر غالب آگئیں۔ لہذا یہ امر محقق اور فیصلہ شدہ اور قطعی اور فیقئی ہے کہ وہ سے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ اور ایک شکار جمہ مبرا۔ دوسر نے ہم کے بری پر جوانگریز کی ایک سے کہ اتا ہے ، یہ زمانہ آگیا کہ وہ مجرم بھی قرار دیا گیا اور اس پر فرد قرار داد لگایا گیا۔ (جیسا کہ مرفز اصاحب پر بیز مانہ آچکا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ مزائے قید یا جرمانہ کا تھم بھی سایا گیا ) اور شاید وہ ایک مدت تک حوالات میں رہا اور شاید ہفتور کی بھی پڑی۔ (یا یوں کہو کہ وہ مدت تک گھر ہے جلا وطن رہا اور عدالت کے سامنے روزانہ کئی گھنٹوں تک کھڑا ارجنے سے ٹانگیں کمزورہ وہ گئیں۔ اور اس پر بیوفت بھی آیا کہ پانی طلب کرنے پر نزل سکا اور کے تیا جرمانہ کا تھم ہوجانے سے وہ حوالات میں گویا ہو چکا اور جھرٹی بھی گویا ہوگئی ) مگر یہ شخص جو ڈ سچارج کیا گیا اس کی نیک چنانی کی چمک نے ان تمام ذاتوں سے محفوظ رکھا۔ (افسوس نہ تو مرز اجی ڈ سچارج کے گھا اور شدان کی نیک چنانی کی چمک نے ان کوان تمام ذاتوں سے محفوظ رکھا۔ (افسوس نہ تو مرز اجی ڈ سچارج کے گھا اور شدان کی نیک چانی کی چمک نے ان کوان تمام ذاتوں سے محفوظ رکھا۔ (افسوس نہ تو مرز اجی ڈ سچارج کے گھا اور شدان کی نیک چانی کی چمک نے ان کوان تمام ذاتوں سے محفوظ رکھا) انتھی ملحصاً

تو پھر جب مرزا جی خودلکھ بچکے ہیں گدیریت وہی ہوتی ہے جوفر دجرم سے پہلے ہوتو پھر حسب مقولہ مذکور مدعی ست گواہ چست۔ مرزائی اب کیوں مرزا جی کے اس مقررہ اصول کی مخالفت کرکے اپیل میں جرمانہ معاف ہونے پر ان کو اس ناقص بریت پر مبار کہا دیاں دیتے اوران کی فتح مناتے ہیں۔ جبد مرزاجی پرفر دجرم بھی لگ چکی اوراس کے مبار کہا دیاں دیتے اوران کی فتح مناتے ہیں۔ جبد مرزاجی پرفر دجرم بھی لگ چکی اوراس کے بعد سزابھی ہو چکی تو پھر عندالا پیل معافی جرمانہ کو داخل بریت ہم جھنا مرزاجی کی سخت تکذیب کرنا ہے۔ کیامرزاجی کا قرار داداصول کولہ تریاق القلوب فلط اور جھوٹ ہے اور مرزائی سے ب

"این خیال است ومحال است وجنول''

غالبًا مرزائيوں كومرزاجي كى كتاب ترياق القلوب كى عيارت بھول چكي تھي اور مرزادی کا حافظ کمزورے ہی۔اب ہم نے آپکو یاد ولا دیا ہے،امیدے کدمن بعد برگز مرزائی صاحبان اینے مرشد جی ہے ہرگزیہ گتاخی رواندر کھیں گے وہ تو فرما کیں کہ فر دجرم لَّنَهُ كَ بِعِدا كَرِكُونَى جِيوتْ جائِزُ وه برى سمجے جانے كے لائق نہيں ہاں اسكومبرا كہوتو كہو اورمرزائی پہلیں کے نہیں فروجرم تو کیاسز ایابی کے بعد بھی مرزاجی بری سمجھے جائیں گے۔ مرشد جی کے تول کے مقابل مریدوں کے قول کی کچھوقعت نہیں ہو علق۔ جو خود ہریاق میں ہیں لکھ کیکے مرزا صراحت سے کہ بعد از فرد کچھ عزت نہیں ہرگز بریت ہے تو کیا حاصل اپیلوں سے جو جرمانہ ہوا واپس کہ مرزا جی سزا بھی یا چکے کہلے عدالت ہے بہ کیوں تکذیب مرشد کی ہیں کرتے احدی ہوکر عقیدت سے نہ ہے کہنا ہے بلکہ سے عداوت سے تعجب ہے کہ مرزاجی ہیں جھوٹے اور تم نے یہ گتافی بڑی ہے باز آؤ الی جرات ہے ملی جو ذلتیں مرزا کو کیا کم تھی سزا اس کو سزا تو ہو چکی تھی جو مقدر ہوئی قدرت سے نہ مرزا جی کو بھولے گا زمانہ وہ بھی ہر گڑے بیائی جان بیارہ نے مرم کر مصیب سے الحاصل مرزاجی کااپیل میں کامیاب ہوناان کی کسی کرامت مافتح کی دلیل نہیں اور نہ ہی اپیل میں کامیاب ہونے کی بابت مرزاجی نے کوئی الہام کیا ہوا تھا۔ اگر اپیل کے متعلق صراحت سے بعد از فیصلہ مقدمہ مرزاجی کا کوئی الہام کسی اخبار میں شائع ہوا ہے تو ہراہ مہر پانی پیش کریں۔اور پیجھی فرمائیس کہ اگر مقدمہ سے بریت کرامت نشانی ہے تو مولوی صاحب دومقد مات میں بری ہو چکے تھے ان کی کرامت کیوں نہیں مانی جاتی۔

۹ ..... بهت بردی بات جوان مقد مات میں خلاہر ہوئی تھی وہ پیھی کے مرزا جی اوران کی وہ جماعت جنکو خدا کی برگزیدہ جماعت کا خطاب دیا جاتا ہے اور جن کے منہ پرصدافت صداقت کا کلمہ ہرونت جاری رہتا ہے کہاں تک اپنے دعویٰ صدافت میں سیح ہیں۔مرزاجی ا بنی متعدد تصانیف کے ذرایعہ ونیا کے سامنے بیدوعویٰ زور سے کریکھے ہیں کہ عمر بھر میں کسی معاملہ دنیوی میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اسلئے مان لینا چاہیے کہ وہ اپنے روحانی دعاوی میں بھی سیے ہیں لیکن ان مقدمات نے بہت بڑاراز جو کھولا وہ مرزاجی کی صداقت کی تلعی کھولنا ہے۔مرزاجی نے اپنے خلفی بیانات میں جو عدالت میں انہوں نے لکھائے ہیں بہت ہے جھوٹ بولے ہیں جن کی ہم تعمل فہرست اس روئداد کے آخیر پر ہدیہ ناظرین کریں گے اور ساتھ ہی ان کے بعض ارکان نے جو پھوا ہے بیانات میں غلط بیانیاں کی ہیں ان کی بھی فہرست دیں گے تا کہ پلک اس امرے پورا فائدہ اٹھائے کہ جو محض عدالت میں حلفی بیانات میں جھوٹ بولے وہ بھی بھی خدا کا راستباز بند ہیاولی امام نبی وغیر نہیں ہوسکتا ہے۔ہم ان بیانات کا جھوٹا ہونا مرزاجی کےاپنے ہی دوسرے بیانات یا تصنیفات ہےاور ان کے اپنے حوار یوں کے بیانات سے ثابت کریں گے تا کہ موجنے والوں کومرزاجی کے ادعائے مسیحیت، مہدویت، نبوت وغیرہ کےصدق و کذب کا معیار مل جائے۔ ایسے مقدمات میں جرمانہ کا ہونا یا نہ ہونا یا معاف ہوجانا کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں سب سے اہم ہات ایسے مواقع پر کذب وصدق کا پر کھنا ہوتا ہے۔جو كەان مقدمات میں ظاہر ہو چكا ہےاوران شاءاللەتعالى عنقریب وہ فہرست ہدیہ ناظرین

تَانِيَاتَهُ عِنْرِيْتُ

ہوگی۔اوراس سے جمارا مطلب بجز اسکے اور پچھنمیں کہ پیلک کو فائدہ پنچے اور وہ مرزا کے معاملہ میل غور کرنے کے وفت اس فہرست ہے استفاد ہ کریں۔

اب ہم روئیدا دمقد مہ کولکھنا شروع کرتے ہیں۔ چونکہ اس مقدمہ میں بیانات مستغیث و گواہاں فریقین مکررسہ کررجرح ہونے کے باعث اسقدرطویل ہوئے ہیں کہ ایک ایک بیان قریباً ہیں تمیں ورق پرنقل ہوا ہے۔ اس لیےان بیانات کی نقل کی یہاں بالكل تنجائش نہیں اور نہ ہی ان كا اندراج چندان باعث دلچيں ناظرين ہوگا۔اصل مقصود اندراج کیفیت مقدمہ ہے مرزا صاحب قادیانی (مدعی نبوت) اوران کے حواریوں کے کارناموں کا دکھلانا ہے جومقد مسلمانے طہور میں آئے اور پلک کوبھی اس بات کے دیکھنے كاشتياق بكات برے دعوى (نبوت ) كيدى اوراس كے خاص الخاص حواريوں نے اس نازک موقع بر کیا کچھ نمونہ دکھلایا اسلے ہم واقعات مقدمہ کے دکھلانے کے لیے نقل استغاثہ کے علاوہ لالہ آتمارام صاحب مجسل پیٹ درجہاول گورداسپور کے فیصلہ لکھ دیئے پر اکتفا کریں گے جنہوں نے تمام واقعات کوایتے فیصلہ ملیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور عدالت اپیل نے بھی اس تفصیل کا حوالہ اپنے فیصلہ میں دیا ہےاورسوائے تنہیخ تعلم سزااور چندایک امور کے باقی امور مندرجہ فیصلہ عدالت ماتحت ہے اتفاق کیا ہے۔ اور ان کاغذات کی نقول درج ہونگی جومرزاصا حب کی ذات کے متعلق ہیں مثلاان کے عذرات بیاری اور سرُفايث پيشکر ده کی نقول اوران درخواستوں کی نقلیں جوا نقال مقدمہ کے متعلق گذریں اور نقل حکم عدالت جس کے ذراجہ ہے درخواشیں نامنظور ہو کمیں وغیرہ و مفرد مرزا صاحب کے ان بیانات کی نقل جو بمقد مدایڈیٹر الحکم ومقد مدے اس تعزیرات مندشہادے ویفنس ہوا، ابھی یہاں ہی درج کی جائے گی ۔ کیونکہ فہرست صدافت قادیانی میں جواس مقد مہ کے اخیر تَانِيَانَهُ عِنْبِيَتُ

میں کھی جائے گی،ان بیانات ہے بھی حوالے دیے جائیں گے اور بیاان بیانات کی نقول درج کریں گے جومرزاصاحب کے خاص الخاص حواریوں مثلاً مولوی نورالدین بھیروی وغیرہ کے ہوئے ان کے بعد نقل موجبات اپیل اور فیصلہ عدالت اپیل درج کیا جائے گا۔

قبل اس کے کہ اس مقدمہ کے متعلقہ بیانات کلھے جا کیں۔ مرزا صاحب قادیانی اوران کے رکن اعظم حکیم الامت مولوی نورالدین صاحب بھیروی کے بیانات جو ایک دوسرے مقدمہ عذر داری انگم ٹیکس کے متعلق ہیں، درج کئے جاتے ہیں۔ اگر چہ ظاہراً ان بیانات کا تعلق ان مقد مات سے نہیں ہے لیکن چونکہ ان بیانات کا آخیر میں ریو ہو کے ان بیانات کا تغیر میں ریو ہو کے وقت اس کے بیانات سے مقابلہ کرنا ہے جو کام والے مقد مات میں ہوئے ہیں اس واسطے ان کو پہلے درج کردینا مناسب سمجھا گیاہے اس وقت ان بیانات پر مقدمہ متدائر ہی متعلق رائے زنی نہیں کی جاستی ۔ ان شاء اللہ تعالی بعد انفصال مقدمہ اس پر مفصل ریمارک ہوگا۔ بال ان بیانات کے متعلق وہ نوٹس جو مقدمہ معہودہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ ناظرین کی دلچین

مرزاصاحب كابيان امتعلقه عذرداري انكم فيكس

نقل بیان مرزا نلام احمد بمقد مه عذر داری نیکس اجلای ایف ٹی ڈکسن صاحب بہا درڈیٹی کمشنر گور داسپوررو برویے نشی تاج الدین صاحب تحصیلدار بٹالیہ

مر جوعه ۲۰ جون ۱۸۹۸ء فیصله ۱۸۹۵ میمبر ۱۸۹۵ نمبر بسته قادیان نمبر مقدمه ۵۵ مثل عذر دادی آگوئیکس مسمی مرزاغلام احمد ولدغلام مرتضی ذات مثل سکنیدقادیاں

اِمِرزا صاحب کے اس بیان پڑھنے ہے ان کی ریاست او زمینداری کی آیدنی کی قلعی بحل گئی، مدت ہے ریکس ریکس سنا کرتے تھے کیکن ۔ بہت شور ختے تھے پہلو میں دل کا ۔ جو چیراتو اک قطر وخون نہ تھا آخر ریاست کا فرادھوی ہی اکلا۔ تخصیل بٹالے ضلع گورداسپور بیان مرزاغلام احمد صاحب: مرزاغلام احمد ولد مرزاغلام مرتضی فلت مخل ساکن قادیان عمر ۲۰ سال تخیینا پیشہ زمینداری باقرار صالح میرے تین گاؤں العلقہ داری کے بیں منی منگل اور کہاراا تکی آمدنی سالانہ تخیینا عجیسے بیای روپ ۱۱ نے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میری اراضی قریبا اس گھماؤں غیر موروثی ہے اور پچھموروثی ہے جس کی آمدنی مل ملاکر تخیینا تین سورو پیدسالانہ ہوتی ہے میرا باغ ۲ بھی ہے۔ اسکی آمدنی مختلف ہوتی ہے چنانچے کسی سال بیل دوسوکسی میں چارسوحد درجہ پانچ سورو پید سالانہ ہان آمدنی میں اور جگھاؤں آمدنی نہیں۔ میراکوئی گھر ایسانہیں ہے جس کا سالانہ ہان آمدنیوں کے علاوہ میری کوئی آمدنی نہیں۔ میراکوئی گھر ایسانہیں ہے جس کا مجھے کرامی آتا ہو۔ اس گاؤں بیل بیا کسی اور جگھا گرمیرا سکونتی آمکان کرامیہ پردیا جائے تو تخیینا دورو پیدا میں ہوارکرامی کی آمدنی ہو۔ میرا نفتد رو پیدا س قسم کا کوئی نہیں ہے جس کی مجھے آمدنی ہو جب کی روپ پیل ہو۔ میران شائد روپ پیاس شم کا کوئی نہیں ہے جس کی مجھے آمدنی ہو جب کے درورو پیدا میں وغیرہ میں کوئی روپ نہیں ہے۔ میری سے دوجہ کے زیورات تقریبا

ا پیال سے توخیال گزرتا ہے کہ واقعی آپ ایک اعظے زمیندار ہو گئے کلیٹان گاؤں کی تعلقہ داری رکھتے ہیں لیکن پھرا سکے ساتھ یہ پر ھاڑکہ ان کی آمد نی سالانتخیفا علیہ ہوئی ہوئیا ایک ادئی زمیندار کی می آمد نی بھی ٹیس ہے شک تھا کہ اس تعلقہ داری کے ملاوہ کوئی اور معقول حصہ جائیلہ اور گئے ہوئیا ہی رفع ہوگیا۔ جب یہ پڑھا سکے ملاوہ ہیری اراضی قربیا ان گھاؤں فیر موروثی ہودر کی موروثی ہیں آمد نی تاہیں ہورہ ہیں بیالان ہوئی ہے اس ریاست کی پونچی شم ہوگی۔

عربی اس سے پھروہ می گذرا کہ آپ باغوں سے مالک بھی ہیں گوآمد نی تین سورہ پیر طالانہ کیچھ بڑی بات تیس کین آ ہے جائی کر معلوم ہوتا ہے کہ ان باغات کی ملک تو آپ کی زوج بھڑ مدے نام منتقل ہوچی ہے اور آپ فرے میدی ہی رہ گئے ہیں۔

عربی حالات ہوئی ہوئی آپ کی حالت قابل رتم ہے رکھی ان رمیس اور مرکان ایسا ہے جیٹیت۔

ع كول مرزار كى يكى يوى صاحبه بين جن كو كهى توشير با توت تشيدى جاتى باور كى جريم وربست ان كو ام المومنين كا خطاب اور عليها المصلوة و السلام كا تخذه بإجابًا ب- كيا مهات المومنين بحى زينت ونيا كى ولداده اورزيورات عاليه كى شيرا تشير؟ كلا و حاشار اوركيا عورت كو چار بزار روسية كا زيور پينانا اسراف نيس به اور آيت ان المعبله وين سساطه كامشمون بيهال صاوق شيل آيكا؟ آگرآپ يج رمول بوت توعورت كى اس زيور بلى برفوراده وانت المعبله ويروران كنت توردن الحيوة الدنيا و زينتها فعالين المعمد واسوحكن صواحا جميلاء ....الاية . »

جار ہزارروپیہ کے ہوں گےلیکن وہ میری ملکیت میں نہیں ہیں ۔ می<u>ں ا</u>نے اپناہاغ اپی زوجہ کے پاس رہن کر دیا ہے ابھی تک رجشری ہوئی ہے، داخل خارج نہیں ہوائیکن قبضہ باغ کا دے دیا ہوا ہے۔اس کے عوض عار بزار کا زیوراور ایک بزاررو پینفتر میں نے وصول پایا ہے پیزرر بن ابھی تک میں نے کہیں لگایانہیں ہے میرے پاس پڑا ہے تخیینًا دو ہزار کازیورمیری زوجہ کا نکی والدہ نے دیا تھااور ہاتی کا دوہزارروپیہ کازیورچودہ سال میں میں نے اپنی زمینداری کی آمدنی ہے ڈالا ہوا تھا۔ بیدو ہزار کا زبور بھی میں اپنی زوجہ کی ملکیت میں کر چکا تھا میرے مریدوں ہے مجھے تخیینا یا نج ہزار دوسوروپیے سالانہ کی آمدنی ہے۔ بیہ آمدنی مجھےاس سال میں ہوئی جسکی بابت آٹم ٹیکس لگائی ہوئی ہےاوراوسط سالانہ آ مدنی قریبا حار ہزارروپید کی ہوتی ہے بہتخینہ میں نے یاد داشت سے کھوایا ہے۔تحریری یا دواشت میرے یاس کوئی نہیں ہے اس میں سے میں اینے ذاتی خرچ میں کچھ بھی نہیں لاتا اور نہ مجھے ضرورت ہے میرا اپنا ذاتی خرج تو سات آٹھ روپیہ ماہوار میں ہوسکتا ہے ہے رو پیر مختلف مدوں میں خرج ہوتا ہے جس میں سے بڑی مدلنگر خاند ہے۔ لنگر خاند میں جوآٹا خرج ہوتا ہے اسکا حساب موضع ریہہ اور موضع یارو وال اور بٹالد سا ہوکا ران اور مالکان گھوراٹ ہے دریافت ہوسکتا ہے۔موضع ریبہ میں مہر سنگھاور مہتاب سنگھاور نہل سنگھ ہے اور

ل واو صاحب واہ بیوی صاحب بھی آپ کی انچھی جدر داور محکسار ہیں، خاوتد ایساجو امامت نیوت بلکہ خدائی کا دعو بدا راور گھر والوں کے نزد کیک ایسا ہے امتیار کہ بیوی صاحبہ قر شد تب دیتی ہیں کہ جا تیداد پہلے رجنز می کردانی جاتی ہے۔

ع مگر بیدعقده حل ثیب بواک باق بزار رو پیدی مرزانی کوکون می ضرورت پلای هی جینے وض اپنی جدی پیراث اپنا باتھ سے حمو خینے اوروہ رو پیدکن ضرور بات دغو بیدیا دینیہ میں خرجی ہوا ہے۔

ح بے شک آ پکی جان فٹاری آقہ کا تل داد ہے کہ اپنی عمر مجرکی کمائی دیوی سائے نے زیورات کی نذر کر دی البت الن کی سر دمبری پر افسوس ہے کہ آ ہے کوقر شدد سینے وقت ساری جائٹیر اوسٹیمال کی ۔۱۱۔

سے شاید وہ انو اوغاط ہوگئی کے سال بھر میں ہزاروں روپ یہ کا عزبہ تھی اڑ جا تا ہے اگر اس افواہ کی بھی اصلیت ہے تو وہ کی مدشل خربی شار ہوگا۔

ا سکے حصد داراور ٹھیکہ داران ہے اور موضع پارووال میں ٹھیکہ دار کا نام یا دنہیں ہے وہاں ہے اور قصبہ بٹالہ میں وہر بھان بانیہ ولد گنڈامل ہے لیتے رہے ہیں جس سال کی بابت آنکم نیکس تشخیص ہواہےاس سال میں آٹا بٹالہ میں ویر بھان ولد گنڈامل باشیہ سے اور دہار یوال میں متاب سنگھ وٹبل سنگھ ٹھیکہ داران گھوراٹ سکنائے امرتسر سے لیا گیا ہے حساب آ مدآ ٹا کا ان کے پاس ہے ہمارے پاس مفصل نہیں ہے۔البتہ ویر جھان کی زبانی اتنا درج ہے کہ اس سال وہر بھان سے تخیبنا حارسوکا آٹا آیا ہے۔ دہار یوال کے آٹا کا کوئی حساب معلوم نہیں ہے۔ بیروہاں سے دریافت ہوسکتا ہے اس سال آٹا کے علاوہ مندرجہ بالا گندم دکان باغ کھتری آ رہتی ساکن قادیاں معظیے ہے من بحساب ساڑھے سولہ سیر فی روپیدی تخیینا مارص ایک سوسر سٹھرویید کی خریدی۔ اس سال میں دھمیت اڑ ہتی سکند قادیان ہے گندم تخبینا تین سورو پیدی خریدی میں نے خرج آٹاوغیرہ یعنی گوشت مصالح روغن زرد حیاول جار دود ھ و تیل مٹی و حاریائی مصری کھنڈ کا آئے میں نقل کرے داخل کیا ہوا ہے وہ تخمیناً لکھا گیا ہے، ملاحظہ ہوسکتا ہے۔مہمان خانہ میں جو تلارتیں مہمانوں کے اتر نے کے لیے پختہ اور خام بنی ہیں ان پرتخبینًا ٦٣ ١ اروپیرخرچ اس سال میں ہوا ہے۔ جو آمدنی مدرسہ کی مدیر آتی ہے وہ اس آمدنی کے ملاوہ ہے اورا سکاخرج بھی اس خرچ کے علاوہ ہے۔ میں نے انتظاماً وہ کام مولوی نورالدین صاحب کے سپر د کررکھا ہے وہی حساب و کتاب رکھتے ہیں۔اور بذریعہ اشتہار چندہ وہنگان کواطلاع دی گئی ہے کہ اسکارو پیہ براہ راست مولوی نورالدین کے نام ارسال کریں میں نے اپنی آمدنی یا نچ ہزار دوسور و پیسالا ندم پیروں کے ذریعے تھہرائی ہے اس میں مدرسہ کی آمدنی درج نہیں ہے اوروہ اس لحاظ ہے کہوہ آمدنی براہ راست مولوی نور الدین صاحب کے سپر دہوکرانکو پہنچتی ہے۔اس آ مدنی اورخرج مدرسد کا حساب و کتا ہان تَانِيَانَهُ عِبُرِيَتُ

کے پاس ہوہ حساب و کتاب باضابطہ ہے۔اس سال میں اکیس اشتہار مشتہر کئے گئے جن میں ہے بعض کی تعداد سات سواور بعض کی چودہ سوادر بعض کی دو ہزار ہے ان پرصرف ڈاک کاخرج اس سال میں دوسورہ پر تخمینا ہوا ہے جواب خطوط رجٹری وغیرہ پراس سال میں تخمینا دوسو چالیس روبیہ خرج ہوا ہے۔خرج مطبع اس سال میں تخمینا ایک ہزار روپیہ ہوا ہے جرکا حساب کوئی میں ہوا ہے۔خرج مطبع اس سال میں تخمینا ایک ہزار روپیہ ہوا ہے جسکا حساب کوئی میں ہے۔اس میں مدات ذیل ہیں :

رولیاماہوار للعدر استخیایاماہوار ہے کل مش ماہوار ہے پرلیں مین ماہوار مےر سنگ سار ماہوار اعمه کا پی نولیں عمه کاغذ ماہوار معرف ہے سائرخرج ماہوار للعدر

آمدنی مطبع کی حسب ذیل ای سال میں ہوئی ہے۔آمدنی فروخت کتب چارسو
اٹھائی روپیدوں آند چنانچہ اس حساب سے خرچ مطبع آمدنی سے تخیفا پانسورو پید کے
قریب سے زیادہ آتا ہے بیٹری دوسری مدات میں سے دیا جاتا ہے۔ کیونکہ مریدوں کی
طرف سے جھے اجازت ہے کہ حسب ضرورت ایک مدسے دوسری مدمیں روپیڈری کرایا
جائے۔ جو بچت سال گزشتہ کی بھی ہوتی ہے تو میں حسب ضرورت آئندہ سال اسکوٹری کو بتا ہوں۔ دین ضرورت میں خرچ کیا جاتا ہے میرے ذاتی خرچ میں لاوں میراخری کنیں ہے۔ جھے کوئی حاجت نہیں کہ میں مریدوں کا روپیدا ہے خرچ میں لاوں میراخری میری آمدنی ذاتی ہے جو صرف زمینداری سے ہوتی ہے اور کسی قشم کی آمدنی نہیں ہے، کم میری آلدنی نہیں ہے، کم جس قدر مجھے ہاتی بعدازمنہائی خرچ بھی مدات نہ کورہ بالا میں خرچ کردیتا ہوں میری ذاتی آمدنی جس قدر مجھے ہاتی بعدازمنہائی خرچ بھی مدات نہ کورہ بالا میں خرچ کردیتا ہوں میری ذاتی آمدنی جس قدر مجھے ہاتی بعدازمنہائی خرچ بھی ہونے ہو وہ میں کسی دینی خدمت میں خرچ کردیتا ہوں گیا۔ جو تجارت وغیرہ کسی کام میں جہاں ہے آمدنی ہو بخرچ نہیں کرتا اور پھھ بیان نہیں کیا۔

ستخط: دستخط:

مرزاغلام احربقلم خود ۵۱اگست ۱۸۹۸ء

#### مولوى نورالدين صاحب كابيان

لقل بیان محیم نور الدین روبروئ تاج الدین صاحب محصیلدار با اختیار اسشنٹ کلکٹر درجہ دوم برگنه بٹالہ مشموله مسل عدالت مال با جلاس صاحب ڈپٹی تمشنر بہادر صاحب کلکٹر بہا درضلع گوردا سپورمر جوعہ ۲۰ جون ۱۸۹۸ء فیصلہ ۱۳ متبر ۱۸۹۸ء نمبر بست × نمبر مقدمہ ۵۵ تعداد کیکس مشخصہ تعداد کاس بوجہ فیصلہ عذر داری تعداد کاس بعد فیصلہ اپیل (اگر ہوا) .....معاف شد۔

مثل عذر داری اکم نیکس مسمی حرزا غلام احمد ولد غلام مرتضی ذات مغل ساکن قادیاں پختصیل بٹالہ ضلع گورداسپیور۔

بیان کیم نورالدین ولدغلام رسول ذات قریشی فاروقی ساکن بهیره ضلع شاہپور
باقر ارصالح ۵ سال ہے میں مرزاصا حب کی خدمت میں ہوں۔ مرزاصا حب کا اپنا گذاره
باغ الاورزمین ہے ہےلوگ جو باہر ہے بیسے جی ہیں وہ رو پہیم زاصا حب اپنے ذاتی خرج میں
نہیں لاتے جو رو پہیم زاصا حب کوعلاوہ اپنی آمدنی کے باہر ہے آتا ہے۔ اس کو وہ پانچ
مدوں میں خرج کرتے ہیں۔ اول جومہمان باہر ہے آتے ہیں انکی مہمان نوازی پرخرج ہوتا
ہے۔ یہ مہمان خاص مرزاصا حب کے پاس آتے ہیں جہاں تک مجھے ملم ہے کہ کل مہمان
مرزاصا حب کے پاس علم دین سکھنے کے لیے آتے ہیں بھی ایسے مہمان بھی آجاتے ہیں جنکا
ان مے مض دوستانہ تعلق ہے اور دین کی وجہ سے نہیں آتے بعض صورتوں میں مرزاصا حب

ا وی باخ جوربن بو چکاہے پھراس کی آمدنی میں مرزاصاحب کوکیا ڈنل۔ ۱۳



کولوگوں سے ہدایت ہوتی ہے کہا نکارو پیم ہمان نوازی میں خرچ ہواور بعض صورتوں میں الیں مدایت نہیں ہوتی اور مرزا صاحب خود بخو دمہمان نوازی میں رویبہ صرف کرتے ہیں جس روپید کی باہر کے لوگ شخصیص نہیں کرتے اسکی نسبت مرزا صاحب کواختیار ہے کہ یا کچ مدوں میں ہے جس مدمیں جا ہیں خرچ کریں۔مرزاصاحب نے اول کتاب فتح اسلام اورتوطیح مرام میں ان یانچوں مدوں کا ذکر کیا ہے میں مرزا صاحب کواپنی گرہ ہے روپیہ دیا كرتا ہول كيكن مخضيف نہيں ہوتى كدوه ان يائج مدوں ميں سے فلال مدمين خرچ كريں۔جو روپیپیس دیتا ہوں وہ ان مدوں میں ضرورخرج ہوتا ہے۔ دوسری مدخط و کتابت کی ہے۔ تیسری کتابوں کی۔ چوتھی قیام مدرسہ۔ یانچویں بیاراورمسا کین کی امداد کے لیے۔ان ہاتی مانده مدول میں جورو پیپنرچ ہولا کے بھی جھینے والے تخصیص کردیتے ہیں بھی تخصیص نہیں کرتے مرزاصاحب کی رائے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ان یانچوں مدوں کے متعلق جس قدر روپیدمرزاصاحب کے پاس آتا ہے، وہ خیرات کا ہے۔ لفگر خانہ میں سے مرزاصاحب خود کھانا اکثر کھالیا کرتے ہیں کیونکہ اٹکا رو پہیجھی ان مدوں میں خرچ ہوتا ہے ان مدوں کے روپیدیس ہے مرزاصاحب اپنا کپڑائبیں بناتے۔ اوگ مرزاصاحب کوان کے اپنے خرچ کے لیے بطور اید ریے پیری مریدی کے طور بردیا کرتے ہیں لیکن میں نہیں کہ سکتا کہ اس کی آ مدنی تخیینا سالانہ کتنی ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسی آ مدنی سالانہ یا نسورو پیہ ہے کم ہے یا زیادہ ہے۔مرزا صاحب کے بال یجے ہیں تین لڑ کے اور ایک لڑ کی۔ ایک لڑ کا پڑھتا اور دوچھوٹے ہیں ان کے لیے مرزا صاحب کی اپنی آمدنی کافی ہے۔ مرزا صاحب کے دو

لے تحکیم الامة صاحب کا یہ بیان ان کے مرشد صاحب کے بیان کے شاقض ہے۔ ووثو صاف کلھاتے ہیں تھے کوئی حاجت خمیس ہے کہ میں مریدوں کا روپیا ہے خرج میں لا وَس میر اخریٰ میری آید ٹی وَ الْی سے جوصرف زمینداری ہے بوٹی ہے اور کسی تم کی آید ٹی تئیس ہے کم ہے۔ اور تکیم الامة قریاتے ہیں کہ لوگ مرز اصاحب کو ان کے اپنے خرج کے لیے بطور ہونے چیری مریدی کے طور پر دیا کرتے ہیں۔ ان دونو ل اقوال ہے میں کا قول تجاور کس کا جبونا ہے؟؟

لڑے اور بھی ہیں لیکن ان سے مرزاصا حب کا کوئی تعلق نہیں۔ ابھی چھوٹے لڑکے کی تعلیم پر
جو پڑھ رہا ہے کچھ خرج نہیں ہوتا۔ لڑک بھی دودھ پینے والی بگی ہے۔ مرزاصا حب کے خسر
پنشن بیاب ہیں اور آسودہ حال ہیں نواب لو ہارو کے رشتہ دار ہیں معلوم نہیں کہ قریبی یا
بعیدی۔ اگر وقت مرزاصا حب کی ایک عورت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے خسر نے کیا
زیور دیا؟ میں ساتھ نہیں گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی عورت کا اسوقت کس قدر زیور ہے
مجھے علم نہیں کہ اس سال میں یا بھی پہلے کوئی زیور ان کی عورت کا بنا ہو۔ مرزاصا حب ہو پار
وغیرہ نہیں کہ تے۔ ۵ اگست ۱۹۹۸ء

#### دستخط : حاکم

ناظرین کوئمہیدےاس امر کاعلم ہو چکا ہے کہ بناءاستغاثہ مرزاصاحب کی کتاب مواہب الرحمٰن ہے جو کے اجنوری ۱۹۰۳ء کو چہلم میں تقسیم کی گئی تھی۔سواسکی بناء پر استغاثہ ۲۷ جنوری ۱۹۰۳ء جہلم میں بعدالت لالہ سنسار چند صاحب ایم اے مجسٹریٹ درجہ اول جہلم دائر ہوا۔ جس کی نقل ذیل میں ہے۔

# نقل استغاثه

ابوالفضل مولوی کرم الدین ساکن جھین مخصیل چکوال ضلع جہلم مستغیث بتام مرز اغلام احمد و حکیم فضل دین مالک ومطبعضیاءالاسلام قادیان سکنا کے قادیان جرم دفعہ ۵۰۰ ۵۰۲،۵۰۱ قنز مرات ہند جناب عالی! تمہیداستغاثہ یوں ہے:

ا.....مستغیث فرقه اہل سنت والجماعة کا ایک مولوی ہےاورمسلمانوں میں خاص عز ت اور امتیاز رکھتا ہے۔

۲.....مستغیث نے ایک استفاثہ فوجداری بعلت ازالہ حیثیت عرفی برخلاف ملز مال فہر

ا۔۲۔ نسبت اس ہتک وتو ہین کے جوانہوں نے بذر بعیتخریرات مطبوعہ میرے بھائی و بہنوئی مولوی فیرحسن فیضی مرحوم کی تھی عدالت لالہ سنسار چندصا حب مجسٹریٹ درجہ اول ضلع جہلم میں دائر کیا ہوا تھا۔جسکی تاریخ بیثی سے اجنوری ۱۹۰۳، مقررتھی۔

الف ..... ومن ایاتی ما انبأنی العلیم الحکیم فی امر رجل لئیم و بهتانه العظیم ـ ترجمه: واز جمله نشانهائ من انبیت که خدا مرا در باره معامله محض لئیم و بهتان بزرگ او خردا دورصفی ۲۹ اسط ۳ ـ

اس فقرہ میں دجل لئیم جیکے معنی کمین شخص ہے اس سے ملزم نے مراد ستخیث کورکھا ہے اور بیا فظ مستغیث کی نسبت سخت تو بین وتحقیر کا کلمہ ہے۔ اور بھتانہ العظیم کے لفظ سے ملزم نے میرے ذہبے بی خلاف واقع اتبام لگایا کہ میں جھوٹے بہتان باندھنے والا ہوں اور ایسا اتبام میرے ذہبے میری سخت بے عزتی کا باعث ہے کیونکہ جھوٹا بہتان باندھنا ایک اخلاقی اور شرعی جرم ہے۔

ب ....ان البلاء يود على عدوى الكذاب المهين ـ ترجمه: يه بلامير \_ وثمن پر پڑے گى جوكذاب (بہت ہى جموٹا) اور اہانت كننده ب ـ اس فقره ميں مستغيث كى نبت کذاب کالفظ لکھا گیا ہے جسکامعنی بہت ہی جھوٹا ہے اور ایک بخت تحقیر کا کلمہ ہے جس سے
کوئی زیادہ مزیل حیثیت عرفی اور دل زار کلمہ نہیں ہوسکتا فیصوصاً ایک مسلمان اور مولوی کی
نبت ایسا انتہام کہ وہ بہت جھوٹ ہولئے والا ہے اسکی نیکنا می اور عزت کو بالکل غارت
کردینے والا ہے۔

ع .....فاذا ظهر قدر الله على يد عدو مبين اسمه كرم الدين ترجمه: يس نا گاه ظا برشد تقدير خداتعالى بردست دشمن صريح كه نام اوكرم الدين است \_

اس فقرہ میں تصریح ہے کہ الفاظ ند کورہ فقرہ جات بالا کامصداق مستغیث ہی ہے۔

۴ ..... کتاب مواہب الرحمٰن جس میں مستغیث کی جنگ صریح کی گئی ہے۔ کا جنوری ۱۹۰۳ء کو خاص شہر جہلم میں جو حد ساعت عدالت ہذا میں ہے، کثرت ہے شائع کی گئی اور خاص اطریح جمری میں یہ کتاب بہت ہے لوگوں میں ملز مان نے مفت تقلیم کی۔ بلکہ ایک مجمع عظیم میں جس میں مستغیث موجود تھا مولوی مجمد ایرا جیم سیالکوٹی کو جو ہمارے فرقہ کا ایک عظیم میں جس میں مستغیث موجود تھا مولوی مجمد ایرا جیم سیالکوٹی کو جو ہمارے فرقہ کا ایک عالم محص ہے، ملزم نمبر انے ہمدست محمد دین کمپوڈر شفا خانہ جہلم جو اس کا مرید ہے ہجیجی۔ جس سے ملزم فدکور کی بیشیت تھی کہ اس مجمع میں یہ کتاب بردی جائے ہے مستغیث کی نیکنا می اور عزت کو نقصان مینچے گا اور عام مسلمانوں میں اس کی خفت ہوگی۔

۵.....اس کتاب کی تحریر مذکور کی اشاعت ہے میری سخت خفت اور توہین ہوئی اور میری حیثیت عرفی کاازالہ ہوا۔

٩..... بلزم ٢ نے كتاب مذكور باوجوداس امر كے علم ہونے كدائميس صرت لائميل ہے اپنے مطبع ضياء الاسلام قادياں ميں جسكا وہ مالك ومينجر ہے ، چھاپا اور اسكوشپر جہلم ميں جوحد ساعت عدالت بذاميں ہے ، بھیج كرشائع كيا۔ تَانِيَاتَهُ عِبُرَتُنَ

ے..... چونکہ ملز مان نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔جسکی تشریح دفعات ۵۰۲،۵۰۱،۵۰۰ تعزیرات ہند میں ہے اسلئے استغاثہ ہے کہ بعد تحقیقات ان کوسزا دیجائے اور اگر واقعات سے ملز مان کی اور جرم کے بھی مرتکب ثابت ہوں تواس میں بھی ان کوسزا دیجائے۔ د

# عرضي

فدوی مولوی کرم الدین ولدمولوی صدرالدین ذات آ وان ساکن بھین تخصیل چکوال ضلع جہلم ۲۶ جنوری ۱۹۰۳ء۔

بعد قلمبندہ و نے بیان ہر سری مستغیث کے لالدسنسار چندصاحب مجسٹریٹ نے کھیم فضل دین ملزم کے نام محسٹریٹ فعانتی صمار اور مرزا غلام احد ملزم کے نام محن (جس میں اصالتا حاضری کا حکم لکھا گیا ) جارئ گیا اور تاریخ حاضری ۱۹ مارچ ۱۹۰۳ء مقررہوئی۔ قادیاں میں اسکی اطلاع چنچنے پر مرزا جی کے وکیل خواجہ کمال دین صاحب نے ۱۹ مارچ ۱۹۰۳ء تواجہ کمال دین صاحب نے ۱۳ مارچ ملام نکو ایک تحریری درخواست منجانب مرزا غلام احمد ملزم گذرائی جسمیں استدعا کی گئی کہ ملزم ندکورکوزیر دفعہ ۲۰۵ ضابطہ فو جداری اصالتا حاضری سے معاف فرمایا جائے۔ مجسٹریٹ نے بعد خور کے درخواست کو منظور کیا اور حکم دیا کہ تا تھم خانی ملزم کو ذاتی حاضری سے معاف کریا ہے۔ محاف کے بعد غور کے درخواست کو منظور کیا اور حکم دیا کہ تا تھم خانی ملزم کو ذاتی حاضری سے معاف کیا جاتا ہے ، اس کی جانب سے اسکاوکیل چیروگی کرے۔

۱۱ مارچ تارخ ساعت مقدمه پرفضل دین ملزم اصالتاً حاضر بوااور مرزا کی طرف سے اسکا و کیل پیش ہوا ملز مان کی طرف سے زیر دفعہ ۵۲ ضابطہ فوجداری درخواست بغرض التوائے مقدمہ دی گئی کہ وہ چیف کورٹ میں درخواست انتقال مقدمہ بذا کرنا جائے ہیں۔ عدالت نے ۱۹۰۳ پر بل ۱۹۰۳ء تک مہلت دی۔ عدالت نے ۱۹۲۳ پر بل ۱۹۰۳ء تک مہلت دی۔

۱۰۱٪ بريل ۱۹۰۳ء کوعدالت عاليه چيف کورٽ ميں درخواست انتقال گذري جو

تَانِيَانَهَ عِبْرِيَتْ

آ خر کار نا منظور ہوکر مقدمہ بدستور سپر دعدالت لالہ چند لال صاحب مجسٹریٹ درجہ اول گوردا سپورہوا۔

مرزاجی کی طرف ہے یہ پہلی حیلہ جوئی تھی ان کے نقطہ خیال میں یہ تھا کہ مستغیث ایک دور دراز سفر کی تکلیف اٹھا کر غیر ملک غیر ضلع میں کہاں تک مقابلہ کر سکے گا آ خرتھک کررہ جائے گا اور مرزاجی کے البہامات کا نقارہ ہجے گا۔ لیکن وہ کام جومشیت ایز دی ہے ہوں ایسے انسانی منصوبوں ہے بھی رکنہیں سکتے مستخیث کے دل میں حق تعالی نے موں ایسے انسانی منصوبوں ہے بھی رکنہیں سکتے مستخیث کے دل میں حق تعالی نے ایک فوق العادت ہمت پیدا کردی اوروہ طرح طرح کی تکالیف سفرد کی کھر کھی اپنی ہمت کونہ مارا۔

رائے چند لال صاحب کی عدالت سے طبی ملز مان جہت حاضری ۱۹۰۳ ما ۱۹۰۳ کا اور فضل دین ملز مان اصالتاً حاضر عدالت جوئے۔ حاضر ہوتے ہی ایک تحریری درخواست ہر ڈا صاحب کی طرف سے ان کے وکیل خواجہ کمال الدین صاحب نے پیش کی کہ ملز م کوزیر وقعہ ۲۰۵ ضابطہ فوجداری اصالتاً حاضری سے معاف فر مایا جائے اس پروکلا عطر فیمن کی بحث ہوئی وکیل ملز م اس بات پر زور دیتا تھا کہ لالہ سنسار چند صاحب مجملے ہے جہلم نے بھی ملز م کو اصالتاً حاضری سے معاف کیا تھا اور عدالت مذکور کو بھی ایسا ہی کرنا چاہے۔ ادھر سے شخ نبی بخش صاحب اور با بومولا مل صاحب وکلا ء منجانب استغاثہ بیروکار تھے انہوں نے بالنفصیل بیان کیا کہ ملز م کو اصالتاً حاضری سے معاف کرنے کی کوئی وجنہیں جبکہ ستنجیث اور اس کے گوا ہان ایک دور در از ضافی جہلم سے معاف کرنے کی کوئی وجنہیں جبکہ ستنجیث اور اس کے گوا ہان ایک دور در از ضافی جہلم سے سنسار چندصاحب نے اسکواس بنا پر حاضری سے متنتیٰ کیا تھا کہ اسکوجہلم میں ایک دور جبگہ سنسار چندصاحب نے اسکواس بنا پر حاضری سے متنتیٰ کیا تھا کہ اسکوجہلم میں ایک دور جبگہ سنسار چندصاحب نے اسکواس بنا پر حاضری سے متنتیٰ کیا تھا کہ اسکوجہلم میں ایک دور جبگہ سنسار چندصاحب نے اسکواس بنا پر حاضری سے متنتیٰ کیا تھا کہ اسکوجہلم میں ایک دور جبگہ سنسار چندصاحب نے اسکواس بنا پر حاضری سے متنتیٰ کیا تھا کہ اسکوجہلم میں ایک دور جبگہ

ضلع گورداسپورے آناپر تا ہے تواب وہ علت موجود نہیں بلکداب تو ملزم کی نبست مستغیث کورفت ہے کہ وہ بعید مسافت طے کرکے بہاں آتا ہے۔الغرض اس تاریخ کو بڑے معرکہ کی بحث وکلا عرفین میں ہوئی اور مرزا جی اور ان کی جماعت کو یقین تھا کہ حاضری عدالت کی مصیبت ہے ضرور مخلص ملے گی۔لیکن جو بات قدرت نے حاکم عدالت اللہ چندلال صاحب کے دل پر ڈالی ،وہ بیتی کہ اس شخص سے بیرعایت ہونا منشاء اللی کے خلاف ہے۔ فدرت کی طرف سے بیر طابت ہونا منشاء اللی کے خلاف ہے۔ فدرت کی طرف سے بیرطانت اللہ عیش کو ایک فرائی کے مدتی کو ایک بھرون کی اس منازی کی اس موالی کے مدتی کو ایک بھرون کی اس منازی حاکم کی جو تیوں میں کھڑا کرکے اسکو قائل کیا جائے۔ تو ایسانیس جیسا او عاکرتا ہے بلکہ تو ایک حقیر عاجز انسان ہے اور بیر تیرا فتر اء ہے جو تو کہتا ہے کہ الارض و السماء معک سے معمل میں بھی ۔کیا جس کے ساتھ زمین و آسان ایسے ہوں جیسے خدائے ذک الجبروت کے تو وہ پھریوں بیچارگی سے ایک بھائی حاکم کے سامنے پکڑا ہوا آسکتا ہے؟ اور الکے بھی حاضر رہنے کی تکلیف سے بچا ہے۔

الغرض بموجب اس فیصلہ کے جوآ سانی عدالت بارگاہ رب العلمین سے صادر بوا، حاکم مجازی مجسٹریٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ ملزم کو حاضرر بناپڑ کے اور اس کی درخواست نامنظور ہے۔ حاضری کے لیے مجلکہ فوراً اس سے لیا جائے۔ بیٹی مسفتے ہی مرزا جی کے اور انکی جماعت کے اوسان خطا ہوگئے اور ابتدائی شکست نے ان کے دلول کوشکتہ کر دیا۔ آخر حسب علم عدالت مجلکہ داخل کیا گیا اور آئندہ بیشی کی تاریخ "۲۲ متبر" ۱۹۰، مقرر ہوئی اور مستغیث کو حکم ہوا کہ گواہان استغاثہ کو طلب کرائے۔ چنانچہ گواہان استغاثہ بادخال خرچہ طلبانہ طلب کرائے گئے۔

تاريخ مقرره پر پھرمقد مەپیش ہوا۔مرزاجی وفصلدین ملز مان معہو کلاءخو دحاضر

ہوئے۔اس تاریخ کوجری اللہ(مرزاجی بہادر)نے ایک اورمنصوبہ سوچا (شایدا ہے ملہم نے بھی کچھ ہدایت کی ہو) کہ آج درخواست اس مضمون کی ہونی جا ہے کہ بید مقدمہ تا انفصال دیگرمرزائی مقدمات کے ملتوی رہے۔ چنانچہ درخواست پیش کی گئی اور اس پر بھی مرز اصاحب مخلص مریدخواجه کمال الدین صاحب وکیل نے بری کمبی بحث کی اور قانون جھانٹے اور زور لگایا کہ اس مقدمہ کو ان مقد مات ہے بڑا تعلق ہے جو حکیم فضل دین اور یعقوب علی مرزائیوں کی طرف ہے مستغیث مقدمہ (مولوی کرم الدین) پر دائر ہیں ، جب تک ان کا فیصلہ نہ ہولے یہ مقدمہ بھی ملتوی رہے۔ حاضرین اس درخواست اور بحث پر تعجب کرتے تھے کہا ہےفضول حیلوں ہے کیا کا م نکل سکتا ہے۔ کیوں نہیں مرزا جی سیدسپر ہوکرسید ھے میدان میں نکلتے اور فضول ٹال مٹول کر کے اپنی بز دلی ظاہر کرتے ہیں۔الغرض بعداختیا م تقریر وکیل ملزمان کے وکلاءاستغاشہ نے اپنی مفصل بحث میں اس درخواست کے فضول اور بے بنیاد ہونے پر دلائل دیے اور ثابت کمیا کہ اس مقدمہ کوان مقد مات ہے کیا واسطه ميه جيب بات ہے كەمرزائيول كے مقد مے قو جلتے رہيں اورغريب الوطن مولوي كرم الدین ان مقدمات میں خراب ہوتے رہیں لیکن ان کا مقدمہ داخل دفتر رہے اور ان مقدمات کے انفصال پھراس مقدمہ کی تحقیقات برایک ممتد زمانداورخرج کیا جائے۔ فی الجمله بعد بحث وكلاءفريقين اس درخواست كاوبي حشر جواجوم زاجي كي سابق درخواست كا ہوا تھا۔عدالت نے کہا مقدمہ چلے گا۔ملزم کی درخواست نامعقول ہے نامنظور کی جاتی ہے۔اس دوسری شکت نے توجری اللہ کے حوصلہ کو اور بھی پست کردیا مرزاجی و کلاء کی طرف اورو کلاء مرزاجی کے منہ کود کیفنے گئے اور ول میں کہنے گئے۔ ع جرا کارے کند عاقل کہ باز آید

اب سوال یہ ہے کدا گرمرزاجی کے کان میں ہرونت آسان سے ندا (وحی ) پہنچا کرتی ہےتو کیوں فضول درخواشیں کرئےخواہ مخواہ اپنی خفت کرائی۔ کیااس ہارہ میں پہلے کوئی الہام نہ ہوا کہ تمہاری میرمنت رائیگال جائے گی ، ایس عبث درخواسیس کر کے اپنی سبکی مت کراؤ۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ مرزا جی ملہمیت نبوت تو بجائے خود ایک مومن کی ہی بھی فراست نہیں رکھے۔حدیث شریف میں آیا ہے اتقوا فراسة المؤمن فان المومن ينظر بنور ربه (مؤمن كى فراست ئررنا جائي كدوه ائ خداك نورت ويكتاب) اگرمرزاجی کونورفراست ہے بھی کچھذرہ ملا ہوا ہوتا تو وہ اپنی خدادادفراست ہے بھی سمجھ ليت كدييفنول عذرات بين خلاصه يدكه درخواست نامنظور بهوكر تحكم بهوا كدمقد مدااكتوبركو پیش ہو۔اوراس تاریخ کو گواہان استفاقہ بھی حاضر ہوں ۔ ۱۰ اکتوبر کو پھر مقدمہ پیش ہوا۔ ملز مان بھی اصالتاً حاضر ہوئے اس تاریخ کومستغیث کا بیان قلمبند ہوا اور مولوی برکت علی صاحب بی اے گواہ استغاثہ کی شہادت ہو گی۔ وکلاء ملز مان نے جرح محفوظ رکھی چوتک دوسرے گواہوں کی اطلاع پانی نہ ہوئی تھی ، مکررطلب ہوئے اور تاریخ بیشی ۱۲۔۱۳۔۱۳ نومبر ١٩٠٣ ء مقرر ہوئی۔ ١٦ نومبر کی تاریخ پر ایک عجیب نظارہ چیش آیا۔ جس وقت فریقین کو یکار ہوئی تو مستغیث حاضر ہوا۔اورملز مان میں ہے صرف مرزا جی حاضر ہوئے فضل دین نہ آیا۔وکیل نے کہا کہ فضل دین بخت بیار ہے حاضری ہے اسکوآج کی ٹاریخ کیلئے معاف کیاجائے وکلاءاستغاثہ نے اعتراض کیا کہ ملزم زمر ضانت ہے اسکوضر ور حاضر ہونا پڑے گا۔ آخرعدالت نے علم دیا کہ ملزم کوآ نابڑے گا۔ اگر یوں نہیں آسکتا تو جاریائی پراٹھا کر لے آؤ۔ آخر مجبور امرزاجی کے مخلص حواری حکیم فصلدین ملزم کوان کے پیر بھائی جاریائی بر اشا كرلة عراس وقت ايك عجيب اداى كاعالم مرزائيوں ميں جھايا ہوا تھا۔ كيونكه مرزا

تَانِيَانَهَ عِبْرِيَتْ

جی ان کو ہمیشہ سنایا کرتے تھے انبی معین من اداد اعانتک کیکن یہاں پھھاور ہی نقشہ باندھاہوا ہے۔ تحکیم جی زبان حال ہے کہدرہے میں ..... مُعر

میں حاضر ہوں گو سخت بیار ہوں جو حاہو سزا دو سزا وار ہوں اجی میروا جی بتاؤ درا میں کیوں اس بلا میں گرفتار ہوں مول مخلص حواری تیرا جال شار تو پھراس قدر کیول موا خوار مول کہاں وہ اعانت کے دعوے ہوئے میں الہاموں سے تیرے بیزار ہوں الغرض فضل وین مزم بحکم عدالت کمرہ عدالت کے باہرلٹائے گئے اور شہادت گواہان قلمبند ہونی شروع ہوگئے۔ بیان گواہان ذیل قلمبند ہوئے ۔مولوی محدعلی صاحب ایم ا ہے وکیل، ملک تاج وین صاحب واصلیاتی نولیں جہلم،مولوی عبدالسجان صاحب ساکن سانیاں ہمولوی اللہ دینہ ساکن سوہل وکیل ملز مان نے کہا کہ وہ گواہاں پر جرح محفوظ رکھنا جا ہتا ب- حاكم نے كہا كہ پرآ ب كوچارج لكنے سے يملے جرح كرنے كاحق نبيس ہوگا۔ وكيل نے کہا کہ بیں مجھے حق ہونا جا ہے لیکن حاکم نے کہا کہ اگر جرح کرنی ہے تو کروور نہ بعد فر د جرم لگنے کے جرح کا موقع ملے گا۔ اس پروکیل صاحب نے کہا کہ آج تیار نہیں ہوں کل جرح كرونگا -عدالت نے علم ديا كەكل كاخرچه گواہاں آپكودينا پر كا يملے تو پچھ ايت ولعل كى گئی۔ آخر وکیل ملزمان نے خرچہ گواہاں دوسرے روز کا دینانشلیم کیا اور دوسرے روز پر مقدمه ملتؤى جوابه

۱۳ کومولوی محد کرم الدین صاحب مستغیث پرجرح شروع کی گئی جو ۱۵ اتک جاری رہے ہو گئی جو ۱۵ اتک جاری رہے ہوئی۔ سوالات کی ترتیب دینے پر گویا مرزا نیوں کی ساری سمینی متعین تھی مرزا جی سے لیکران کے سارے مولو یوں کے مشورے سے سوال مرتب ہوکر وکیل

صاحب کو پرزه کاغذ دیا جاتا تھااور و کیل صاحب سوال کرتے تھے۔ سوال اگر چربزی سوچ

ہے جرب کیا جاتا تھااور بڑا پیچیدہ اور لا پنجل خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن مولوی صاحب کا جواب

من کر ساری جماعت شش و پنج میں پڑجاتی تھی اور چران رہ جاتی تھی کہ اس شخص کی طبیعت

بھی بلاکی ہے کہ جماری ساری محنت رائیگاں جاتی ہے چونکہ بیان بہت بڑا طویل ہے۔ اسکی

نقل کرنے ہے ہوائے طوالت کے کوئی فائدہ نہیں اس لیے ہم اس بیان میں ہے صرف اس

فہرست کی نقل بدیہ ناظرین کرتے ہیں جو کہ مرزا صاحب نے اپ عقائد کی فہرست تجریری

ویکرمولوی صاحب ہے ان کے بالمقابل استفسار کیا تھا۔ اس فہرست ہے مرزا صاحب کے

عقائد کہ بھی پند چلے گا اور رہ بھی کہ استفسار عقائد میں باوجود یکہ مخالف کوزک دینے کے لیے

معائد کی گئی تھی لیکن مَافَلُ وَ دَلُ چوابات ملنے پروہ کوشش بھی سب خاک میں ل گئیں۔

وھو ھالدا۔

# فهرست عقا ئدمرز اغلام احمدقا دياني

مشموله سل فو جداری بعدالت رائے چندلال صاحب مجسٹریٹ درجہاول گور داسپور مولوی محمد کرم الدین ساکن جھین مستغیث بنام مرز اغلام احمد و کیلیم فضل دین ساکن قادیان بنام (۵۰۰۔ ۵۰۱ تعزیرات ہند)

| مستغيث كاجواب             | عقا ئدمرزاغلام احدقادياني                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| اليليلى القليفلازنده مين- | المصرت عيسلي العَليْقِيلَ فوت مو چكه مين                           |
| ۲ کیں۔                    | ۲۔ حضرت عیسی النظیفی صلیب پر<br>چڑھائے گئے تھے اور عشی کی حالت میں |
| ~                         | پ<br>زنده بی اتارے گئے تھے۔                                        |

٣\_ حضرت عيسى العَلَيْقُلُوا عان يرمع جسم || ٣\_ گئے۔

عضری نہیں گئے۔

رس کے

اتریں گے اور نہ کسی قوم ہے وہ لڑائی | ضرورت ہوگی تو لڑائی کریں گے، اگر

۵۔ایسا مہدی کوئی تہیں ہوگا جو دنیا میں 📗 🕒 مہدی آئیں گے اور ایسے زمانہ میں

آ کر عیمائیوں اور دوسرے مذہب استمیل کے جب بدامنی اور فساد دنیا میں

والوں ہے جنگ کرے گا اور غیر اسلامی 🏿 پھیلا ہوا ہوگا۔فسادیوں کومٹا کر امن قائم

پھیلانے کیلئے لڑائی کرنابالکل حرام ہے۔

ے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ سیح موعود آ کر 🛘 کے۔ یہ سند بحث طلب ہے۔

صلیوں کوتو ژنا اور سوروں کو مارتا پھرے

۸\_ میں مرزا غلام احد مسیح موعود مہدی 🛮 ۸\_میں نہیں مانتا۔ 🕰

موعود اورامام زمان اورمجد دوقت اورخلي طور پررسول اور نبی الله بموں اور مجھ برخدا

کی وحی نازل ہوتی ہے۔

م حصرت عیسی النظیفی آسان نبیس اسمرآسان سے اتریں گے، اگراڑائی کی

امن کاز مانه ہوا تونہیں کریں گے۔

اقوام کُوَل کرے اسلام کوغلیہ دے گا؟ 📗 کرینگے۔

۲ \_اس زمانه میں جہاد کرنا ، یعنی اسلام 📗 ۱ \_اس زمانہ میں برنش انڈ میں جہاد کرنا حرام

9 \_ میچ موعود اس امت کے تمام گذشته 🏿 ۹ \_ مرزاصاحب میچ موعود نہیں اور نہ وہ کسی ھے افضل ہے۔ اولیا ہے افضل ہے۔ •ا کے موجود میں خدانے تمام انبیاء کے اسلام زاصاحب نہ سے موجود ہیں ندان میں اوصاف نبوت میں ہے کوئی ہیں۔ صفات اور فضائل جمع کردیے ہیں۔ اا۔ کافر ہمیشہ دوز خ میں نہیں رہیں گے۔ 🏿 اا۔ بحث طلب ہے۔ ۱۲۔مہدی موعود قرایش کے خاندان ہے ا ا۔مہدی موعود قریش کے خاندان ہے -690 مہیں ہونا ج<u>ا</u>ہیے۔ ۱۳ ـ امت محمدیه کامسیح اور اسرائیلی میح دو ا ۱۳ مسے ایک ہاوروہ اسرائیلی ہے۔ الگ الگ فخص میں اور سے محمدی اسرائیلی میچے ہےافضل ہے۔ ۱۴۔ حضرت عیسیٰ العَلیفیٰ نے کوئی حقیق ۱۳ حضرت عيسلي القليكلانے مرده زنده مرده زنده نبیں کیا۔ ١٥- آمخضرت القليفيكا معراج جسم ۱۵\_آنخفرت ﷺ کا معراج جسم عضري كيهاتحة نبين ہوا۔ عضری کے ساتھ ہوا۔ المنقطع ہوئی۔ ۱۷۔ خدا کی وی آنخضرت ﷺ کیہاتھ منقطع نہیں ہوئی۔

مرزاغلام احمد دستخط : حاكم

( بروف اگریزی )

محد كرم الدين

منجملہ فوائد کے جواس مقدمہ ہے ہوئے یہ بھی ہے کداب عقائد قادیانی کا پورا
پیدہ فہرست مذکورہ صدر ہے ملے گا۔ یول تو مرزا بی ایک عقیدہ ظاہر کرتے اور پھر دوسر ہے
موقع پر اس ہے انکار کرد ہے تھے۔ لیکن یہ فہرست عقائد جو عدالت میں انہوں نے خود
مرتب کر کے داخل کردی ہے اور جس کی فقل مصدقہ عدالت ہو بہودر ن کردی گئی ہے۔ اب
اس ہے انکار کرنا اظومشکل ہے اور اگر اب انکار کریں گئو یہ آئیندان کے منہ کے سامنے
کردینا کافی ہوگا۔

اب ویکھنا یہ ہے کہ ایسے عقائد مرزا جی کے سواپہلے بھی کمی مسلمان کے ہوئے ہیں یانہیں اور یہ عقائد کہاں تک شریعت غراء کی بنیا دکوا کھیڑنے والے اسلام کی مضبوط اور محکم ویوار میں رخنہ کرنے والے انبیاء عظام اور اولیائے کرام کی تو بین کا کوئی وقیقہ ہاتی نہ جھوڑنے والے قرآن کریم کی صریح تکذیب کرنے والے ہیں۔

اگر چہال موقعہ پراس فہرست پر بسط سے کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔لیکن پھر بھی مسلمان بھائیوں کو توجہ ولانے کے لیے ذیل میں کسی قدر فہرست مندرجہ بالا کے بعض نمبرات برمخضر بحث کی جاتی ہے امید ہے کہ ناظرین غور فرمائیں گے۔

عقیدہ نمبرا: مرزابی نے یہ لکھایا ہے کہ بیسی النگلی سلیب پر پڑھائے گئے اورغشی کی حالت میں زندہ بی اتارے گئے ۔ سوواضح ہو کہ یہ عقیدہ علاوہ اسکے کہ احادیث رسول اکرم حالت میں زندہ بی اتارے گئے ۔ سوواضح ہو کہ یہ عقیدہ علاوہ اسکے کہ احادیث رسول اکرم کی آیات کی جی افعال میں ایس سے قرآن کریم کی آیات کی بھی تخت تکذیب ہوتی ہے خدائے پاک نے توصلیب پر چڑھانے کی صرت الفاظ میں فعی فرمائی ہے۔ و ما صلبوہ (انہوں نے اسکوصلیب پر نہیں چڑھایا) اور آپ اسکو خلاف کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھائے کی اس خیال باطل کی تسلیم سے کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھائے گئے حتی کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھائے کے حتی کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھائے گئے حتی کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھائے کے حتی کہتے ہیں کہ

کہ یہودی اینے منصوبہ شرارت میں یہاں تک کامیاب ہوئے کدانہوں نے خدا کے سچے رسول (میسیٰ ) کو پکڑ کرصلیب پر تھینچ دیا۔اور جان کندن کی حالت کو پہنچا دیا گوکسی حیلہ ہے آ خروہ زندہ نج گئے تو خدا کے اس برگزیدہ رسول کی کمال درجہ کی تو ہین اور یہودیوں کی فتح ثابت ہوتی ہے۔ایسی زندگی ہےتو مرجانا اچھا تھا جبکہ دشمن نے انگو بخت ایذ اکیس پہنچا کیس ان کوصلیب دیگرینم مرده کردیا تو پھرمیح کی عزت اوررب العزت کا کمال قدرت کیا ثابت ہوا۔ خدائے یاک تو سیج سے وعدہ کرے کہ میرے حضور میں تیری اسقدرعزت ہے کہ تیرے تابعین بھی تیرے خالفین (یہود وغیرہ کفار) پر قیامت تک غالب رہیں گے۔(وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ) اور اوسر تالع تو کہاں متبوع کی بیاکت وشمن کے ہاتھ ہے ہوتی ہے کہ الا مان ۔ مرزاجی قرآن کوسیا کہیں یا آ پکو،اس فاسد عقیدہ ہے تو قر آن کریم کی سراسر تکذیب ہوتی ہے۔اور دیکھتے کہ خدائے کریم کا پیجمی سیج ہے وعدہ ہے وہ مطہر ک من اللاین کفروا (میں تجھے پاک ر کھنے والا ہول کفار سے ) تو جب سیح ان نایاک ماتھول ( یہودیوں کے پنجہ میں ) پھنسا دیے گئے تو وعدہ تطبیر کہال گیا۔ قرآن کریم نے فیصلہ کردیا ہے۔ انعا المشر کون نجس تو پھران نجس ہاتھوں میں عیسی کواسیر کردیناو مطہو کے کے مضمون کے بالکل منافی ے۔ نیز ایک اور صرح آیت بھی اس عقیدہ کا ابطال کرتی ہے جوخدا سے بیاک نے فر مایاوا ذ کففت بنی اسرائیل عنک (میں نے بن اسرائیل کے ہاتھ مجھے ایڈا پہنچانے سے روك ديئے )اس سے صاف واضح ہوتا ہے كہ بني اسرائيل صليب بر تھينچنا تو كون تے اللہ كو ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ کف کامعنی ہی ہاتھ کوروک لینا ہے جیسا کہ دوسری آیت ہے اسکی تصديق بوتى إ اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم.

ترجمہ: جسوفت قصد کیا ایک جماعت نے کہ دراز کریں طرف تنہاری ہاتھ اپنے کو پس بند کے ہاتھ ان کے تم ہے۔

اب بیہ کہنا کہ میبودی مسیح کو پکڑ کرلے گئے اورصلیب پر تھینچ کران کوخت اذبیتیں پہنچا ئیں اور الکو آدھ موا کر دیا وغیرہ وغیرہ ۔ بیسب باطل خیالات ان آیات مذکورہ بالا کی تکذیب کرتے ہیں ۔ پھرافسوس ہے کہ ایسی صرح کے نصوص قرآنی پڑھنے کے بعد بھی مرزائی صاحبان مرزاجی کے فاسد مقیدہ کوشلیم کے بیٹھے ہیں۔

چونکدمرزائی صاحبان مسلمانوں کوسی کے نزول من السماء کے متعلق طرح کے اعتراضات ہے دق کیا کرتے ہیں اس لیے اس مسئلہ پرقدر ہے دوشیٰ ڈالی جاتی ہے۔ مرزاصاحب اورائے مرید کہتے ہیں کہ اگر چیعض احادیث ہے کہ کا نازل ہونا ثابت ہے۔ کین اس سے مراد نزول من السماء نہیں ہوسکتی کیونکہ کی حدیث میں لفظ من السماء نہیں ہوسکتی کیونکہ کی حدیث میں لفظ من السماء نہیں ہے۔ من السماء کا لفظ احادیث میں موجود ہے جیسا کہ عبارات ذیل سے ثابت ہوگا۔

ا .... عن ابن عباس ان رهطا من اليهود صلبوه فدعا عليهم لِيسخنهم قردة و خنازير فاجتمعت اليهود على قتله فاجاره الله بانه رفعه الله الى السماء وطهره من اليهود (نان)

۲ ..... عن ابی هریرة قال قال رسول الله گه کیف انتم اذا انزل ابن مریم
 فیکم و اما مکم منکم (میل)

٣ ..... فعند ذلك ينزل اخى عيسى بن مريم من السماء (الزامال) ٣ ..... فانه لم يمت بل رفعه الله الى السماء (انزماتكيه) ۵ .....عن الحسن البصرى ان عيسى لم يمت فانه راجع اليكم قبل يوم القيامة. (بن كثرود منثر)

۲.....اخرج البخارى في تاريخه والطبرى عن عبدالله بن السلام قال يدفن
 عيسىٰ بن مريم مع رسول الله و صاحبيه فيكون قبره رابعا.

ان احادیث میں تصریح ہے کہ یمہود نے بغض وعنادی وجہ ہے کے النظامی آئے گئے کے لیے صلح النظامی آئے کے لیے صلح النظامی کے لیے صلیب تیاری اور ارادہ قتل کیا۔لیکن خدا نے ان کوآ سان کی طرف اٹھالیا اور یمہود کے پلید ہاتھ ان کوچھونے نہ پائے اور کہوہ ابھی زندہ ہیں۔ قیامت سے پہلے ان کا نزول اجلال ہوگا اور جب ان کی وفات ہوگی تؤروضۂ رسول میں دفن ہوں گے۔

مرزا صاحب خود بدولت برابین احمدید میں لکھ چکے ہیں کہ عیسی اللہ و وہارہ آسک اللہ و دین الحق لیظھرہ علی آسکی اللہ و دین الحق لیظھرہ علی اللہ ین کلہ کی تکمیل ہوگ ۔ نیز: مرزا صاحب انسی متوفیک کامعنی وہی لکھ چکے ہیں جو اللہ ین کلہ کی تکمیل ہوگ ۔ نیز: مرزا صاحب انسی متوفیک کامعنی وہی لکھ چکے ہیں جو جمہورائل اسلام نے کیا ہے: میں تجھ کو پوری نعمت دو تگا اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف۔ (براہیں اندیسے اللہ میں اندیسے اندیسے اللہ میں اندیسے اندیسے اللہ میں اندیسے اندیسے اللہ میں اندیسے اندیس

الیابی آ کی الہامی کتاب توضیح مرام صفحة میں درج ہے۔ (خلاصه)

اب ہم صفائی بیان کے لیے لکھنا جا ہتے ہیں کہ دونبی ایلیا اور سی ابن مریم آسان کی طرف اٹھائے گئے اور بیا حادیث کے مطابق ہے۔

ایما بی ازالداو ہام صفح ۲۹۵-۲۹۵ میں ہے: میں مانتا ہوں اور بار بار مانتا ہوں کدا یک کیا دس ہزار ہے بھی زیادہ سے آکتے ہیں اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال واقبال کے ساتھ آئے اور ممکن ہے کداول دمشق میں بی نازل ہو۔ ای کتاب سفید ۲۹۸ میں ہے: ' دممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسام سے بھی آ جائے کہ جس پر حدیثوں کے ظاہری الفاظ صادق آ سکیں''۔

اب جب کہ مرزاصاحب خود توقی کامعنی پوری نعمت دینا پورالیما اور بلند کرنا کر چکے بیں اور یہ بھی تشلیم کرتے ہیں کہ احادیث کے ظاہری الفاظ ہے کیے کا فنزول من المسماء ثابت ہے۔ اور یہ ناممکن بھی نہیں تو پھر یہ ضد کہ سے کا اتن مدت دراز زندہ رہنا آسان پرجانے پرنازل بونابالکل ناممکن اور محال ہے، کہاں تک حق بجانب ہے۔

صرف کشف اور الہامات کی بنا پراحادیث نبویہ کی تکذیب اور جمہور اہل اسلام کے عقیدہ راسخہ بلکہ خود اپنے پہلے عقیدہ کی مخالفت ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ آپ خود فر ماتے ہیں۔

ا.....اس پرعلاء اہل اسلام صوفیائے عظام اور اولیاء کرام کا اتفاق ہے کہ جوالہام اور کشف رسول اللہ ﷺ کے طریق کے خلاف ہو، شیطانی القاء ہے۔ (آئینہ کلات سخیر۲)

۲.....جو مخص ایسی بات کے جس کی شرع میں کوئی اصل شدہووہ مخص ملہم یا مجتبد ہی کیوں نہ ہو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان اس ہے کھیلتا ہے۔ (آئیز کمالات مفام)

۳..... ہے الہام بعض دفعہ کنجروں، ڈوموں اور رنڈیوں کو بھی ہوجائے ہیں۔ مگرسچاوہی ہے جس کے سب الہام سے ہوں۔ (توخیح مرام)

توچونکه مرزاصاحب کے اکثر البهامات مثلاً محمدی بیگم کے نکاح کا البهام، شعانین حولا کا البهام، شعانین حولا کا البهام، شوا تین مبارکه کا البهام، شوا تین مبارکه کا البهام وغیرہ جھوٹے ثابت موجعے ہیں۔ اس لیے آپ کے بتائے ہوئے معیار کے روسے آپ سے ملہم نہیں ہیں۔ یہ بات کہ عیسی النگلیکی آئی مدت دراز زندہ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ قدرت بیا بات کہ عیسی النگلیکی اتنی مدت دراز زندہ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ قدرت

تَانَوَانَهُ عِنْبَتِنْ

ایزدی پرعدم ایمان کی دلیل ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی عمروالے انسان گذر پچکے ہیں۔ چنانچہ
ابوالبشر آ دم کی عمر دو ہزار سال بھی ایک ہزار سال جنت میں اور ایک ہزار سال زمین میں
رہے۔ تو پھر مسیح النظامی ہو بشہا دت قرآن مثیل آ دم ہیں ،ان کی عمر پراعتراض کیوں ہے۔
نوح النظامی کی عمر بھی تو آخر ۵۰ کم ایک ہزار سال تھی۔ ملائکہ کی عمر کتنی لمبی ہے۔ جرائیل
النظامی ہرایک نبی ورسول کے پاس حتی کہ نبی آخر الزمال بھی تک منجانب اللہ وحی لاتے
رہے ، ملک الموت قابض الا رواح کی درازی عمر میں کس کو کلام ہے۔ پھر مسیح جو بشری اور
ملکوتی صفات کے جامع مضان کی درازی عمر پراعتراض معترض کی جہالت کی دلیل ہے۔

## أبك لطيف فلسفيانه بحث

مرزاصاحب کہتے ہیں:اہل علم بھی تشلیم نہیں کرتے کہ کوئی خاکی جسم آ سان پر جائے اور لوٹ کر آ ئے بیسنت اللہ کے بھی خلاف ہے۔ پھر عیسیٰ التَّلَیٰٹِیْ کَا بحسد عضری آ سان برجانا ہالکل محال ہے۔

جواب: اہل علم سے مرادا گرعلم جدید کے عالم اہل بینان مراد ہیں تو پھر آپ ان کے علوم
کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن کی پیروی چھوڑ دیں۔ کیونکہ وہ افلاک ہیں خرق والتیام
کے بھی قائل نہیں ہیں عالا تکہ قرآن کے روے قرب قیامت ہیں آسانوں کا پھٹ جانا
ثابت ہے۔ فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدھان .....رالایہ اور اگر اہل
علم سے مراد اہل یورپ ہیں اور آپ مغربی علوم کو وحی من السماء سمجھے ہوں تو پھر
فرمائے علم مغرب کا کونسا اصول رفع جسمانی کا مانع ہے۔

آپ فرمائیں گے کہ ہر چیز کی کشش اس ست کو ہوتی ہے جہاں اسکی اصل ہواور جسم انسانی کی اصل زمین ہے اس لیے وہ اسکواپنی طرف جذب کر لیتی ہے۔اور او پر جانے

نہیں دیں۔

جواب: زمین کی اصل بھی آسان ہے۔ زمین اور اسکے ملحقات کو بواسطہ کا نئات تھینچ رہی
ہیں۔ تبع مسملوات کے تو آپ بھی قائل ہونگے جن کا وسط فلک چہارم ہے جس کے
دونوں طرف تین تین فلک ہیں اور چہارم ان کے بچ میں ہے۔ چھافلاک میں جس قدر
سیارے ہیں سورج ان کواپنی طرف تھینچ رہا ہے دن بدن اسکی طرف تھینچ جارہے ہیں اور
قریب ہورہے ہیں ان بھی سیاروں میں زمین بھی ہے رفتہ رفتہ اس قدرنز دیک آگ کی کہ
سوانیزے پرسورج ہوگا۔ فلا صدید کہ تمام اجسام جن کی عظمت زمین سے بھی زیادہ ہے۔
چوسے آسان کی طرف کھی جارہے ہیں تو پھرانسان بے مقدار کا کیا کہنا۔

چونکہ ہم سب زمین کے پاس ہیں اس لیے ہم پر اس کی کشش توی ہے لیکن فالحقیقت جم انسان دو جز ہے مرکب ہے جم اور روح جم کی کشش نیچے کواور روح کی کشش اوپر کو ہے پھران دونوں میں ہے جس کی قوت زیادہ ہوگی دوسرے کو تھینچ لےگا۔ چونکہ ہم میں صرف ایک ہی جزو (روح) لطیف ہے ، اس کے مقابل دو کثیف ہیں ، ایک مادری دوسرے پوری۔ اس لئے ہم پر جذب زمین غالب ہے اور جذب علوی کا زور نہیں بالک مادری دوسرے پوری۔ اس لئے ہم پر جذب زمین غالب ہے اور جذب علوی کا زور نہیں بالک کی سامتنا لیکن اگران میں سے ایک کی کثافت کم ہوجائے یا دونوں اطیف ہوں تب ملائکہ کی طرح پرواز فلک ہمل ہوجائے۔ چونکہ پیسی النظم کی کے مرف مادری جزو کثیف تھی لیکن پوری نہیں اس لیے لطافت میں کمال ہونے کے باعث جرخ چہارم تک جا سکے۔

## لطافت جسم رسول ﷺ

آنخضرت ﷺ کے ہردواجزاء مادری و پدری بھکم ایز دمتعال لطیف ہوگئے تھے اس لیے آگی پرواز بروزمعراج فلک الافلاک تک پہنچ گئی حضور النظیفائی کی لطافت جسمی بدرجہ غایت پینچی موئی تھی جس پرحسب ذیل شواہدموجود ہیں۔

ا..... بطن مادر میں جسم کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ 9 ماہ گذر گئے آ ثار حمل نمودار نہ تھے شکم کی حالت وہی معمولی رہی۔

r.....وقت تولد در در و ندار د كيونك آپ كا تولدروح كي طرح موا تفا\_

س....جسم کی لطافت اس درجہ کو پینچی ہوئی تھی کہ آپ جو غذا کھاتے کثیف نہ ہونے ہاتی، بولے پاتی، بول و براز زمین نگل لیتی باتی، بول و براز زمین نگل لیتی تھی۔ حقیقت میں بول و براز کی صورت ہی نتھی۔

ہم .....ہجرت کے وقت دشمنوں کے محاصر ہ نے نگل گئے کوئی دیکھ نہ سکا۔ آپ کا جسم ملکوتی آئکھوں سےاوجھل ہوگیا۔

۵۔۔۔۔۔ عارثور میں داخلہ ہواتو کمڑی کا جالا بھی نہ لوٹے پایا۔۔ یکھیکٹنیں کہ کمڑی نے بعد میں جالا بنایا۔ آپ کی شان اس سے ارفع تھی کہ کمڑی کی ربین منت ہوں۔صدیق کے جسم میں بھی جمال ہم نشین کے برتو پڑنے سے وہی لطافت پیدا ہوگئے۔ دونوں یار داخل غار ہوگئے، تارعتکبوت لوٹے نہ یایا۔۔
تارعتکبوت لوٹے نہ یایا۔۔

٣ .....جس وقت دثمن غار كے سر پر جا كھڑے ہوئے تو بھى دونوں دوستوں كو بوجہ لطافت جسم ديكھ نەسكے حالانك دونوں ان كوديكھ رہے تھے۔ تَانِيَانَهَ عِبْرَيْتُ

ے..... جنگ احدیمی عبداللہ بن شہاب حضرت کو ڈھونڈ تا تھا گو کہ آنجناب اسکے بازو بہازو کھڑھے ہوئے تھے، دکھریند سکا۔

۸.....ایک روز ابوجبل ایذا دبی کے لیے گیا۔حضور ﷺ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔
 ابوجبل کونظر نہآئے۔ بے ٹیل مرام واپس چلا گیا۔ (فاذا قوات القوان جعلنا بینک
 وبین الذین لا یؤمنون بالا خرة حجابا مسطور ا)

9 ..... ہر چندآ پ کا قد درمیانہ تھا مجمع میں جب آ پ چلتے سب سے او نچے نظر آ تے تھے چونکہ آ ہے جسم روح تصال کیے چھوٹا ہڑا ہوجانا کچھاد شوار نہ تھا۔

١٠ ..... آ پ كيجم اطهر بركاسي نه بين كتي تقى كيونكد كثافت نتقى -

اا.....ای لطافت کے باعث آپ کا سایہ نہ تھا۔ (روح کا سایہ س طرح ہو)

۱۲..... شق صدر ہوکر تمام سفلی آلائشوں ہے پاک ہوگئے پھر معراج جسمی ہوئی اور عرش معلی تک جاہیجے۔

## رفع جسمي براعتراض اوراسكا جواب

ا ..... چونکدافلاک پرپانی اور جوانہیں اس لیے کوئی انسان وہاں پہنے گرزندہ نہیں رہ سکتا۔

جواب: بیصرف یونانیوں کا خیال ہے قرآن میں وہاں انباز اور جنات کا موجود جونا اور
الوان نعمت کا مہیا ہونا ثابت ہے۔ پھر قرآن کو پس پشت ڈال کر فلسفہ یونان ہے تمسک
ایک مسلمان کا کام نہیں۔ دوم علوم جدیدہ بھی قرآن پاک کی تائید کررہے ہیں۔ جیئت
دانوں نے جب دور بین لگا کرد یکھا تو چا نداور مریخ میں پہاڑیاں دریا اورآگ سب پھھ
فظرآئے۔ پھروہاں ہوا اوریانی سے کیونکرانکار کیا جاسکتا ہے۔

مریخ میں چھوٹے چھوٹے خطوط نظر آتے ہیں، جونہریں خیال کی جاتی ہیں۔

ایام ہارش میں وہ چوڑی نظر آتی ہیں، پھر ہار یک ہوجاتی ہیں۔غرض فلکیات میں آب وہوا ہرجگہ موجود ہے جس سے انکار کرنا سخت نادانی ہے۔

۳ سنگلیات پر ہوا او پر درمیان میں خلاء ہے پھر بغیر سانس لینے کے کیونگر گذر ہوسکتا
 ۔۔۔

دم زدن میں طے کیا نیلی رواق ہرق ہے بھی تیز تھا بے شک براق کچھ نہ ہوئی ہے ہوائی آپ کو سانس کی نوبت نہ آئی آپ کو

اییا ہی رفع عیسیٰ النظی پھی ہوا پہلی کی طرح ان کا گذر ہوا۔ کتب اسلامیہ میں لکھا ہے کہ واپسی بھی ایسی ہی ہوگی جیسے بجلی کی چیک شرق سے غرب کو ہوتی ہے۔ ۳۔۔۔۔جسم خاکی کا گذر کر ہ آتش ہے ناممکن ہے کیونکہ آگ جلاتی اور خاکی جسم جل جاتا

-4

جواب: بددرست ہے کہ آگ کا خاصداور الرجلانے کا ہے اور دوسری چیزوں کا خاصہ
آگ میں جا کرجانا ہے۔ گربیت ہے کہ کسی چیز کے خواص اس سے جدانہ ہو سکتے ہوں۔
ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں آگ کے دوخاصے ہیں جلانا اور روشن کرنا۔ دوسری اشیاء میں جلنا
اور روشن ہوجانا رکھا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ آگ ایک خاصہ کے ساتھ پائی جائے لیمنی صرف
روشنی باقی رہے۔ دوسرا خاصہ جلانا مفقود ہوجائے جیسے ولا بی جایانی پھول جھڑی یا دوسری

تَانِيَاتَهَ عِبْرِيَتُ

آ تھبازیاں کدان میں آگ روٹن ہے گراصلاً کسی چیز کوجلانہیں سکتی۔اییا ہی بعض اشیاء سے جلنے کا اثر جا تار ہتا ہے۔مثلاً سمندر ( کیڑا) آگ میں ہی پیدا ہوتا اور آگ میں ہی رہتا ہے۔سعدی فرماتے ہیں:

سمندر چه داند عذاب الحريق بدريا ند خوام شدن بط غريق انسانوں میں ایسے کئی شعبدہ باز ہیں جود ھکتے انگاروں پر چلتے ہیں آ گ اینے جسم برڈالتے اورآ گ ہے کھیلتے ہیں۔ چنانچہ ابھی ماہ نومبر ۱۹۳۱ء میں لا ہوراسلامیہ کالج میں ایک سیدزادہ نے آتشیں کھیل دکھلایا تھا۔ پرنسپل صاحب موجود تھے۔ آگ سلگائی گئ بڑی بڑی کنڑیاں جلائی گئیں۔سیدزادہ صاف قدم قدم آگ میں ہے گذر گیا، کچھاٹر نہ ہوا۔ پھراب ایک شعبدہ باز کے جسم کوآ گ جلانہیں سکتی تو ایک مجسم روح اولوالعزم رسول المنظم کوآ گ ہے گذر جانے کا کیا خطرہ ۔ حضرت ابراہیم التک کا کو کفار کا جلتی آ گ میں پھینک دینا، آ گ کا گلزار ہوجانا، حضرت خلیل اللہ کا بال بیکا نہ ہونا،مشہور معجز ہ ہے جس کی تصدیق قرآن کریم ہے بھی ہوتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بودا وسلاما علی ابر اهيم غرض نوركونار ع كيا ضرر؟ يغيم العَلَيْنَ محض نور تحد لقد جاء كم من الله نور و کتاب مبین. پرآ گ کوکیا طاقت که نور کوجلا کے ایبای روح الله سمجھے۔علاوہ ازیں آ جکل محققین بورب اس امر کے قائل میں کہ سورج میں مخلوق آباد ہے۔ پھر جب سورج کی گری میں مخلوق زندہ رہ علق ہے تو آنخضرت ﷺ اور عیسی العلی کے رفع جسمی كے منكرا يے پرانے اعتراضات پر كيوں اترار ہے ہيں۔

۴ .....انسان بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھرعیسیٰ النظیفالا آسان پراس فقد روراز عرصہ گذرجانے پر کھانے پینے کے سواکس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ جواب: عیسی النظیمی کارفع بوجه اپنی ملکی صفت کے ہوا اور ملائک آسان پرزندگی بسر
کردے ہیں اور جوان کی غذا ہے وہی عیسی النظیمی کی بچھے۔ آنخضرت کی حدیث
ہے: ابیت عند رہی ہو یطعمنی و یسقینی گاندہی جیسا شخص بغیر طعام کے کئی دن
زندہ رہ سکتا ہے تو عیسی النظیمی کی زندگی بغیر طعام کے کیوں ممکن نہیں ۔اصحاب کہف کا قصہ
قرآن میں موجود ہے، جو تین سونو سیال غار میں بغیر کھانے پینے کے زندہ رہ بھروہی خدائے قدیم جو اصحاب کہف کو تین سونو سیال غار میں بغیر کھانے پینے کے زندہ رکھ سکتا ہے عیسی خدائے قدیم جو اصحاب کہف کو تین سونو سے سال بغیر خوراک کے زندہ رکھ سکتا ہے عیسی النظامی کو کیوں آسان پر بغیر کھانے بینے کے زندہ نہیں رکھ سکتا ہے میسی النظامی کو کیوں آسان پر بغیر کھانے بینے کے زندہ نہیں رکھ سکتا ہے میسی النظامی کو کیوں آسان پر بغیر کھانے بینے کے زندہ نہیں رکھ سکتا ہے۔

**سوال**: مرزاصاحب قرآنی آیات ہے وفات سے پراستدلال کرتے ہیں۔ان کی زندگی کاقر آن سے کیا ثبوت ہے۔

جواب: آیت: و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته حیات کے پرنس صری ہوفات کے اسوقت ہوگی جب ان کی آ مد ٹانی پرکل اہل کتاب ان پرایمان لا ئیں گے۔ مضاری پرلام تاکیدی مفتوح استقبال کی علامت ہے۔ مرزا صاحب کا یہ معنی کہ بوقت مرگ اہل کتاب کی پرایمان لاتے ہیں، قطعاً غلط ہے کیوں کہ بشبادت قرآن ایسا ایمان کا اعدم ہوتا ہے۔ نیز اگر ایسا ہوتو کوئی یہودی یا عیسائی وقت مرگ اپنے ورثاء کو بتا ایمان کا اعدم ہوتا ہے۔ نیز اگر ایسا ہوتو کوئی یہودی یا عیسائی وقت مرگ اپنے ورثاء کو بتا جائے کہ میں کے کورسول خدا اور اس کا بندہ ما نتا ہوں (بسا اوقات انسان کے آخری وم تک حواس قائم رہے ہیں اور سائس بند ہونے تک بات چیت کر سکتے ہیں ) نیز ہے بات قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بیل طبع اللہ بکفر ہم فلا یؤمنون الا قلیلا ..... (الاہد)

#### سوالات

ا .....زول عیسیٰ سے پہلے ہزاروں اہل کتاب مرچکے تو تمام اہل کتاب کہنا کیسے سیح ہوسکتا سر؟

۲ ..... ہزاروں اہل کتاب عیسی القلی لا کا حدید عالیہ جنگ میں ہلاک ہو تگے تو تمام اہل کتاب موٹن نہ ہو گے۔

٣-....كفاركا قيامت كل موجود ربنا ضرور بم لقوله تعالىٰ: وجاعل الذين
 اتبعوك فوق الذين كفرو.....(الآية) والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة .....(الآية)

٣ ..... دوران عبد محر علي ميسى العلي مرايمان لاناكيا مطلب؟

### جوابات

ا.....ایجاب میں چونکہ وجود موضوع شرط ہےائی لیے وہی یہودی مراد ہیں جواس وقت موجود ہو نگے۔

۲ ...... آخر میں موئن ہو نگے جیسا کہ قبل موقد کالفظ اشارہ کرتا ہے بینی جنگ وجدال کے بعد جوموجود ہو نگے ،سب میسیٰ التقلیق پرایمان لائیں گے۔

سم ..... جوم زا پرایمان لانے کا مطلب ہے، وہی مطلب عیسی النظی پرایمان لانے کا مجھو۔ حالانکدامت محمد یہ کو جملہ انبیاء پرایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفوق بین احدِ من

رسله.

دوسری آیت و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه بھی حیات سے پرنص صری ہے۔ یہ قاعدہ مسلّمہ ہے کہ بلکا ماقبل و بعد ہمیشہ ذہن متعلم میں متضاد ہوتے ہیں۔ اب اگر رفع روحانی مراد ہوتو تعضاد بین القتل رافع الروح باتی نہیں رہتا۔

سوال: آیت الی متوفیک ورافعک الی ے ثابت ہے کہ پیلی النظیمالی فوت ہوگئے ہیں اوررفع روحانی ہوا کیونکہ توفی کامعنی موت کے ہیں۔

جواب: توفی کامعنی بروئ افت کی چیز کو پورا کر لینے کے ہیں۔ چنانچ کتب افت کے حوال منه و استوفیت اذا حوالہ جات درج ذیل ہیں : السان العرب: توفیت المال منه و استوفیت اذا اخذته کله چیز کو بالتمام پکرنا۔ ۲۔ تاج العروس:

ان بنى الدور ليسوا من احد ولا توفاهم قريش من العدو فلا توفا رسول الكرئ ودمت العينان فى الجفن آيات: استهوالذي يتوفكم باليل 0

٢....الله يتوفِّي الانفس حين موتها٥

٣.... والتي لم تمت في منامها ٥

تاج العرول: و من المجاز "الموت".

اس ہے معلوم ہوا کہ تو فی کااصل معنی کسی چیز کو پورالینے کے ہیں۔ موت نیند وغیرہ سب مجاز ہیں۔ جیسا قرینہ ہوگا ویسامعنی مراد ہوگا۔ جہاں قرینۂ بیس وہاں وہی حقیقی معنی اخلہ المشیع و افواً مراد ہوگا۔ جیسا کہ آبت انبی متو فیک میں ہے۔

اس آیت کانزول اس وقت ہوا۔ جب یہودی مسے کے قل کامشورہ کررہے تھے تو

اگر اسکامعنی وفات کالیا جائے تو بجائے اسکے عیسیٰ التکلیکی کی اس ہے تسلی ہوان کواور پر پیٹانی لاحق ہونی چاہیے۔ گویاعیسیٰ التکلیکی کوتسلی دیجاتی ہے کہ یہود کیا ہم خودتم کومار دیں گے۔ پھر یہود کی غرض تو پوری ہوگئی۔ مارنا تو ہبرصورت خداکے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اسباب مہیا کردیۓ خدانے ماردیا لیس یہودی کامیاب ہوگئے۔

خبیں معنی آیت کا یہ ہے۔ کہ ہم تجھے یہود مردود کے ناپاک ہاتھوں ہے بچاکر آسان کی طرف اٹھا میں گے۔اوران کا منصوبہ خاک میں ملادیں گے۔اس لیےاس سے پہلے و کان اللہ عزیز آحکیماً لکھا ہے کہ اللہ تعالی ایسا کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ قرآن میں بیکلمکسی مشکل کام کے ہل کرنے کے لیے آتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر متوفیک کامعنی ممیتک بھی ہوتو ہمارے خالف نہیں۔ ایک دن ضرور آپ نے فوت ہوجانا ہے اور خلاہر ہے کہ و او حرف عطف میں ترتیب شرط نہیں ہے جیسے کہ ذیل میں چندا مثلہ درج ہیں۔

ا.....واقيموا الصلوة واتوا الزكوة (كيازكوة ثمارير صرروى جاس)

۳ سسو کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک ( کیا آنخضرت ﷺ کو دوسرے انبیاءے یہلے دی والہام ہوا)

۳ .....یا مویم اقنتی لوبکِ واسجدی وارکعی مع الراکعین ( کیام یم علیها
 السلام پہلے بجدہ پچررکوع کیا کرتی تخیس)

اقیموالصلواة و لاتکونوا من المشرکین.(کیا ثماز پڑھنے کے بعد ترک شرک ہوگا۔)

غرض آیت انبی متوفیک .....انع وفات میچ کی برگز دلیل نہیں ہوگتی۔

بلکہاس ہے آپ کازندہ بحسدہ آسان پراٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے۔جبیبا کہ جمہوراہل اسلام کاعقیدہ متفقہ ہے۔

سوال: آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم روفات کی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگرر فع ساوی مانا جائے تو آیت کے معنی راست نہیں ہوتے۔

جواب: معنی آیت بیہ کہ جب تک میں قوم میں رہاان کا نگران حال رہا۔ جب تونے مجھے لے لیا یعنی رفع جسمانی ہوگیا پھران کے حال کا توبی واقف ہے۔ آیت میں مادمت فیھم ہے مادمت حیا فیھم نیس ہے۔

ایک دوسری آیت میں بھی رفع جسمی کا نبوبت ماتا ہے۔ واذکر فی الکتاب
ادریس انه کان صدیقا نبیاً و رفعناہ مکاناً علیااس میں تصریح ہے کہ حضرت
ادریس النظیمیٰ کارفع بھی حضرت میسی النظیمیٰ کی طرح بحمدہ العصری ہوا کیونکداگراس
سے رفع روحانی مراد ہوتو پھر ادریس النظیمیٰ کا مالحضوص ذکر بے فائدہ ہے۔ جب کہ ہر
ایک نبی ولی بلکہ ہرایک مومن کا رفع روحانی بالیقین ہوا کرتا ہے۔ اور جب خصوصیت سے
حضرت ادریس کا مکاناً علیا میں مرفوع ہونا بیان کیا گیا ہے تو سوائے رفع جسمی اور پھھ
مراد نبیس ہوسکتا۔

### رفع جنات

یہ بھی تو مسلم ہے کہ جنات، جن کی خلقت نار سے ہے، وہ بھی ارضی مخلوق ہونے کے باوجود آسان تک بھنے کتے تھے۔اگر چہ بعثت رسول کے بعداس سے روک دیے گئے پھراشرف المخلوق انسان جس کے سرپو لقد محر منا بنی ادم کا تاج ہے، اس کارفع کیوں محال ہے۔ قرآن ساس بات كابھى جوت ملتا بك كة ظرساء وارض سانسان كاعبور مكن ب جب كفضل ايزوى (سلطان) شامل حال جوجيها كفر مايايمعشر المجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان - الابسلطان كا اشتنابتار با بكد اقطار السموات والارض سانسان كا گذر جوسكتا بد جب حق تعالى اسكوقوت وقدرت عطافر مائے جسكو اللہ تعالى بطور ايك نعمت كے ياددلاتا ب

غرض حضرت میں النظام کے مسلمات سے ہے۔ زمانہ آنحضرت کی السلام کے مسلمات سے ہے۔ زمانہ آنحضرت کی السلام کے مسلمات سے ہے۔ زمانہ آنحضرت کی البعین ،اولیاء سوصدیوں تک مسلمانوں میں یہ عقیدہ مسلم چلا آیا ہے صحابہ، تابعین ، تبع تابعین ،اولیاء ،ابدال ،اقطاب سب اس عقیدہ پر قائم رہے۔ بقول مرزا ہرصدی پر ایک مجد د ہوتا ہے کسی مجدد ہے بھی اس عقیدہ کا انکار فابت نہیں ۔ حق کے مرزا کا ابتدائی عقیدہ بھی یوں ہی تھا۔ پھر اس اجماعی بقینی اور قطعی مسئلہ سے انکار کرنا صاف الحاد زندقہ اور بیدی ہے۔

علاوہ ازیں آیت و اند لعلم للساعة بھی اس کی بین دلیل ہے کہ میسلی النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامی النظ

۲ .....عقیدہ نمبر ۲۰۵۰ ، میں مرزاجی ایک گہری چال چلے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے جوابات میں حریف بڑی دشواری میں پڑے گالیکن جوابات میں پھر چیرت میں رہ گئے۔ وہ ہمیشہ اس بات کی سعی کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کومسلمانوں سے بدخلن کریں کہ وہ ایسے

مہدی وسیح کے منتظر ہیں کہ جوآ کر عیسائیوں اور دیگر مذاہب والوں کو تہ تینج کر کے اسلام کو غلبہ دے گااورخود بدولت گورنمنٹ براحسان جتلایا کرتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو گورنمنٹ کی خیرخواہی میں مسلمانوں کوا ہے سیح یا میدی کے انتظار سے روکتے ہیں اورخود ہی مہدی خود ہی مسیح ہیں۔ یہی غرض اس موقع پرتھی کہ اگر مولوی صاحب پیرکہیں گے کہ مہدی وسیح وہ ہوں گے جواسلام کومکوار کے زورے بھیلا کمیں گےاورعیسائیوں اورغیر مذاہب کے لوگوں کونیست و نابود کردیں گے تو گورنمنٹ کوجھی بدظنی ہوگی ۔اورمجسٹریٹ کوجو کہ ہندو ند ہب ہے بھی ناراضگی ہوگی لیکن آفرین ہے اس شخص کی قابلیت پر جوابات میں کس لیافت ہے چالباز حریف کے منصوبہ کوخاک میں ملادیا۔ آپ نے جو جواب لکھائے ان کا مطلب پیہ ہے کہ بیہ غلط بات ہے جوم زاجی گورشٹ اور دیگر ندا ہب والوں کو کہد کرمسلمانوں ہے بد ظن کرنے کی کوشش کررہے ہیں مسلمانوں کا پیعقیدہ ہرگز نہیں کہ مہدی وسیح خواہ مخواہ ہے وجہ تلوار چلاتے پھریں گےاورغیر مذاہب والوں کوتل کرتے پھریں گے۔ ہاں اگر فسا داور بدامنی کا زمانہ ہوگا تو شرمٹانے اور امن قائم کرنے کے لیے اٹکویہ کرنا پڑے گا کہ ایسے فسادیوں کومٹا کرامن قائم کردیں اور یہی ہرایک باانصاف سلطنت کا اصول انصاف ہے۔ مرزاجی ہمیشہ مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ مسلمان خونی مہدی اور خونی عیسی النظیفان کے منتظر ہیں۔ کیکن نہایت افسوس ہے کہ خونی کالفظ کہاں سے انہوں نے لگایا۔ کمی حدیث میں پہلفظ ان کی صفتوں میں نہیں آیا اور نہ مسلمانوں کا بیاعتقاد ہے۔ بلکہان کی اوصاف تو تھکم ،عدل ا حادیث میں کاھی ہیں اور بیا کہ وہ زمانہ جورو جفا کوامن وصلح ہے بدل دیں گے۔ پھر مرزا جی کو کچھاتو خوف خدا کرنا جاہیے کہ وہ کیوں مسلمانوں کے ذمے ایک بیہودہ تہمت لگاتے ہیں۔علاوہ ہریں گورنمنٹ برمرزاجی ہر چنداحسان شاری کریں اورمسلمانوں ہے بدظن

کرنے کی کوشش کریں ان کے اس قول ہے اصل کی کچھ بھی وقعت ہماری دورزس اور بیدار مغز گورشنٹ کے سامنے نبیس ہوگی گورنمنٹ کواپنی و فادارمسلمان رعایا پراطمینان ہے۔اور گورٹمنٹ کوخوب معلوم ہے کہ مرزاجی جیسے مہدی سیج وغیرہ بننے والے ہی کوئی نہ کوئی آ فت سلطنت میں بریا کیا کرتے ہیں مسلمان تو بیز مانہ مہدی وسیح کا اقرار ہی نہیں دیتے۔ کیونکیہ بیامن اورانصاف وعدل کا زمانہ ہے اورخلق خدا کو ہر طرح ہے اس سلطنت کے سابیہ میں امن وآ سائش حاصل ہے اور مہدی اور سے کے آنے کی جب ضرورت ہوگی کہ عنان سلطنت بخت ظالم اور جفا پیشہ ہا دشاہ کے ہاتھوں میں ہوگی اوررو ئے زمین برکشت وخون اور فتنه ونساد کا طوفان بریا ہوگا۔ اس وقت اسکی ضرورت ہوگی کہ الہ العالمین اپنی مخلوق کی حفاظت اورآ سائش وامن گستری کے لیے کسی انصاف مجسم امام باوشاہ اسلام (مہدی مسیح) کومبعوث فرما کیں لیکن مرزاجی نے تو مسلمانوں میں پیہ خیال پیدا کردیا ہے کہ مہدی وسیح کا یمی زمانہ ہےاور قادیاں ضلع گور داسپور میں وہ مہدی وسیح بیٹھا ہوا ہے وہ کسر صلیب کے لیے مبعوث ہوا ہے تا کرعیسویت کومح کر کے اسلام کوروش کرے۔ اور یہ بھی برملا کہتا ہے کہ خدانے اے بتلا دیا ہے کہ سلطنت بھی اس کو ملنے والی ہے چنانچہ اس نے اپنی متعدد انصانیف میں بیالہام وکشف سنایا ہے کہ خدانے اسے بتلادیا ہے کہ بادشاہ اس کے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بلکہ یہ بھی لکھے دیا ہے کہ وہ با دشاہ اے دکھائے بھی گئے ہیں۔اور یہ بھی کہتا ہے کہاس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہت مرز ائیوں کی جماعت کو کئی زمانہ میں ملے

اب خیال فرمایئے کہ بیہ خیال کہاں تک خوفناک خیال ہے جبکہ مرزا بی نے بیہ الہام ظاہر کرکے پیش گوئی کردی ہے کہ بادشاہ اسکے حلقہ بگوش ہوں گے اور بادشاہت مرزائیوں کو ملے گی کیا عجب کدا یک زمانہ میں مرزائیوں کو جواسکی پیشن گوئیاں پورا کرنے

کے لیے اپنی جانمیں دینے کو تیار ہیں (جیسا کدا ہے بیان میں وہ کھاچکا ہے کداس کے مرید
جان وہال اس پر قربان کئے بیٹھے ہیں ) یہ جوش آجائے کداس پیشگوئی کو پورا کیا جائے اور
وہ کوئی فقنہ و بخاوت ہر پا کریں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزاجی نے مسلمانوں کونصار کی
سے خت بخن اور مضتعل کر رکھا ہے۔ وہ دجال سجھتے ہیں۔ تو نصار کی کوخر دجال کہتے ہیں تو
ر ملوے کو۔اب موال بیہ کہ میدر ملوے کس نے جاری کر رکھی ہے۔ جب بیخر دجال ہے تو
اس کے چلانے والے بادشاہ وفت کو بی مید دجال کہتے ہیں اور مسلمانوں کو اسکے ہر خلاف
اس کے چلانے والے بادشاہ وفت کو بی مید دجال کہتے ہیں اور مسلمانوں کو اسکے ہر خلاف
خت مشتعل کر دہے ہیں۔ گور ثمنٹ کوالیے اشخاص کا ہر وفت خیال رکھنا چا ہے یہاں گنجائش
نہیں ہم کسی وقت اس بارے میں مفصل بحث کرکے گور نمنٹ کوائی کے خطر ناک خیالات
سے مطلع کریں گے۔

۳....عقیدہ نمبر ۸۔ میں مرزانے بڑی وضاحت وصراحت ہے۔ رسالت اور نبوت کا دعویٰ کردیا ہے اور ظلی کی قید جو یہاں نکالی ہے یہ مضلحت وقت کے لیے ہے ور نداس مقدمہ میں بیرصاف طور پر مرزانے کہد دیا ہے کہ وہ نبی اللہ اور رسول بلاکسی قید کے ہے چنا نچہ اپنی میں بیرصاف طور پر مرزانے کہد دیا ہے کہ وہ نبی اللہ اور رسول بلاکسی قید کے ہے چنا نچہ اپنی تخریری بحث میں جو اسے انگریزی میں داخل کی ہے یہ بھی ایک عذر کیا گیا تھا کہ چونکہ مرزا مدعی نبوت ہے اور نبوت کے مدعی کو کذاب کہنے والا کذاب ہوتا ہے اس لیے مستغیث کو جو اس کے دعویٰ کو جھوٹا مجھتا ہے اس نے کذاب کہا چنا نچہ اس کی عبارت کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

''اصول اسلام کے بموجب اس معاملہ کی ایک اور حالت ہے وہ شخص جوایک شخص مدعی رسالت کو جھوٹا جانتا ہے، کذاب ہے اور بیہ بات شہادت استغاثہ سے مانی گئی ہے اب تَانِيَانَهَ عِبْرِيَتْ

مستغیث پورےطور پر جانتا ہے کہ مزم نمبرا نے اس حیثیت (بعنی نبوت رسالت) کا دعویٰ کیا ہے اور باوجود اس کے مستغیث نے اسکی تکذیب کی پس مذہبی اصطلاح کی رو سے مستغیث گذاب تھا''۔

اب و کیھے اس موقعہ پر دعویٰ رسالت کا بلاکسی قید کے بالصراحت اعتراف کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس وجہ ہے وہ نبی رسول ہے اورا پنے جھٹلانے والے کو کذاب کہنے کاحق رکھتا ہے اور ایسا بی اسکے مخلص حواری اور وکیل مولوی محمد علی صاحب ایم ۔اے پلیڈر نے اپنی شہادت میں یول کھھایا ہے۔

" مگذب مدى نبوت گذاب موتا ہے۔ مرزا صاحب ملزم مدى نبوت ہيں اس کے مریداسکودعوے میں ہچا اور دشمن اسکوجھوٹا ہجھتے ہیں۔" پھر آ گے چل کر گواہ فدکورا ہے ہیا ن میں یوں لکھا تا ہے۔" مرزا صاحب دعویٰ نبوت کا پنی تصانیف میں کرتے ہیں"۔ اب بیہ بات نہایت وضاحت ہے ثابت ہوگئ کہ مرزاجی قادیا نی مدی نبؤ ت ورسالت ہے اب اگر مرزاجی یا ان کے مرید جو بمیشہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ جب اکلوکہا جائے کہ مرزار سالت و نبوت کا مدی ہے تو وہ صاف کا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور مرزاجی کا یہ مصرعہ پیش کردیا کرتے ہیں: ع

### من فیستم رسول و نیاور ده ام کتاب

لیکن اس مقدمہ پیس بیہ بات صاف ظاہر ہوگئی کہ مرزارسالت و نبوت کا کھلے طور سے مدی ہے جیسا کہ فہرست عقائد اور تحریری بحث اور مواوی محمعلی کی شہاوت سے ثابت ہوگیا۔ اور ظاہر ہے کہ بیعقیدہ آیت صرح کا ماکان محمد ابدا احد من وجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین کی صرح کی تکذیب ہے۔ اور چودہ (۱۳) سوسال سے

جومسلمانوں کا بالتواتر مسلمہ عقیدہ چلا آیا ہے،اسکی مخالفت ہے اور ایسی گتاخی اور سخت جرأت ہے، جو کسی شخص نے آنخضرت ﷺ کے بعد آج تک نہیں کی۔ صحابہ کرام نے باوجود کثرے فضائل درواز ہ نبوت کو ہرگز نہ کھنگھٹایا۔ بابڑے بڑے اولیائے کرام صاحب كرامات وخوراق ہوگذر ہے لیکن کسی کو پیر جزأت نہ ہوئی کہ منصب رسالت کی طرف آ ککھ اٹھا کرد کھے۔آنخشرت ﷺ نے سحابہ کرام کو کہددیا کہا گرکوئی میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں میرے سحانی ہوتے لیکن نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن اللہ رے ولیری یہ گتاخی کی تو چود ہویں صدی کےایک مخل زادہ مرزاغلام احمہ نے جوفتم نبوت کی مہر تو ڑنے لگا،منصب رسالت کی ہےاد بی کرنے لگا۔ انا کاٹھ و انا لیہ راجعون۔مرزائےم بیروں کی تواب بیہ حالت ہے کہ اگر روز روش کووہ رات کہدیتو مرزائی باوجود دیکھنے آ فتاب عالمتاب کے یمی کہیں گے کہ بیٹک اسوفت رات ہی ہے دیکھوتو ہمارے مرشدومولا خداکے سے ملہم جو کہد رہے ہیں۔ پھراس ہٹ اور ضد کا کیاعلاج ہے لیکن اس موقع پر میں مناسب بجھتا ہوں کہ مرزاجی کے اس دعویٰ نبوت کی نسبت ان کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فتو کی گفر ناظرین کے سامنے کردوں تا کہ حسب مقولہ''مشت خودود ہان خود''مرزا بی گیا بی تحریرانکوالزام دے۔ اورفتو کا کسی ایسے زمانہ کا ہے جس وقت آپ نبوت اور رسالت کا تھلے طور پر دعویٰ کرنے ے ڈرتے تھے اور صرف ملہمیت اور محدثیت کے القاب اس وقت اینے حق میں استعمال کرتے تھے۔اب جوں جول مریدان خوش اعتقاد ان کے دعاوی برامناو صدفنا کہتے گئے۔آپ کا حوصلہ وسیج ہوتا گیااورآپ نے کھلےطور پر دعوی نبوت اور رسالت کا کردیا۔ ٣....عقيده نمبر٩: ميں مرزاجی نے ايک بہت بڑا بيجا دعویٰ په کیا ہے کہ وہ امت محربیہ کے تمام گزشته اولیاءے افضل ہیں تو گویا آ پ صحابہ کرام تابعین نبع تابعین اور حضرت غوث

الثقلين وغيره اولياءكرام سےافضل بيں (معود ہاللہ من دلک)۔سارےمسلمانوں كاعقيدہ ے کے رسول خدا ﷺ کے بعد افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، ہیں پھر آپ کے دیگر صحابه کرام درجه بدرجهاس برندصرف احادیث رسول مقبول ﷺ بی شاید میں بلکه قرآن کریم بھی سحا یہ کرام دھون الله علیهم اجمعین کے فضائل پر ناطق ہے چنا نجے اس سے انکار کرنا گویا روز روشن میں آفتا ہے عالمتا ہے انکار کرنا ہے پھر کتنا بڑاغضب ہے کہ مرزاجی نے تمام اسلامی عقائد کوملیا میٹ کر کے تھلے طور پر دعویٰ کردیا کہ وہ تمام صحابہ کرام اور اولیاءاللہ ہے افضل ہے بھلا کوئی اس اپنے مندمیاں مٹھو بننے والے سے بیرتو یو چھے کہتم نے کوئی خدمت اسلام کی کی ہے جس کے عوض تمہیں یہ کہنے کاحق پیدا ہو گیا ہے کہتم آنخضرت ﷺ کے جان شارآب کے باران غارصحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی خدمت اور بادی اسلام کی محبت میں اپنی املاک اپنی جانمیں قربان کردیں اس ہے فضل ہو گئے ہو؟ مرز اجی! کاش آ پکوالیی گستاخی ہے شرم آتی ۔خدا کا خوف کیا ہوتا۔ بھلاتہارے جیسے نفسانی شخص یا قویتاں اورعزر اڑانے والے بلاؤزردے،مرغےانڈے کھانے والے هغرت صدیق اکبرجیے تمام مال و جائداد خدا کے راستہ میں لٹا کرایک کمبل پہن لینے والے اور ساہ سات روز فاقہ ہے گذار دینے والے اور حضرت عمر فاروق ﷺ جیسے دلق پوش نفس کش اور دیگر صحابہ کرام ہے دعوی افضلیت کاحق رکھتے ہیں ۔افسوں اور ہزارافسوں مسلمانو! مرزاکے اس عقیدہ نمبر 9 کویڑھ کر انصاف کرنااور پھر ذرامرزا کے مریدوں کے سامنے پیعقیدہ رکھ کران ہے یو چھنا کہ بھائیو چودہ (۱۴۴) سوسال ہے اس فتم کی جرأت کسی مسلمان نے مسلمان کہلا کر کی ہے کہ دہ امت مجمہ یہ کے تمام گذشتہ اولیاء جن میں سحابہ کرام اور دیگر اولیاءعظام سب داخل ہیں ہے افعال

ہونے کاعلمی رؤ س الاشھاد دعویٰ کرے۔ بھلایہ توبتلانا کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے تو دریائے نیل کور قعہ لکھ کر بھیجا تھا اور دریانے گردن اطاعت خلیفۃ المؤمنین کے فرمان کے سامنے دکھ دی تھی۔ آپ کا کہنا تو معمولی انسانوں (ان حکام نے جن کی جو تیوں میں آپ کو کھڑار ہنا نصیب ہوا) نے بھی نہ مانا۔ آپ نے پانی ما نگااور نہ ملا پھر حضرت عمر فاروق ﷺ نے خطبہ پڑھتے ہوئےممبر پر کھڑے ہوکر ساریۃ کو (جب وہ کفار کے زند میں گھر گیا تھا) يکارا يا مساديمة المجبل اوران کي آ واز سينگروں کوسوں پرسار پير کے کانوں ميں جا پيچي اوراس نے آپ کے ارشاد کی تھیل کرنے پر پہاڑ کی آ ڑ لے لی اور کفار کے ہاتھ سے 🕏 گیا۔ کیکن مرزا کے خلص مرید عبداللطیف کے کا نوں میں آپ کی ندا دیار کابل میں ہرگزنہ سینجی تا کہاس کی جان نے جاتی۔ پھرآ ہے کہتے ہیں کہان صحابہ کرام ہے آ پ افضل ہیں۔ ہاں مرزا جی صحابہ کرام کا درجہ تو بہت بلند تر ہے ان کا ذکر رہنے دیجئے دیگر اولیاء کرام کی كرامات بھي آپکومعلوم ہي ہيں۔حضرت ابراہيم ادہم كا بھي آپ نے قصد مثنوي مولا ناروم میں بڑھاہے کہ آ پ نے اپنی سوزن دریا میں پھینک کرمجھلیوں کو جب یکاراتو: ر<sup>ہامع</sup>م صد ہزاراں ماہی اللّبی سوزنِ زر در لب ہر ماہی سر برون کردند از دریائے حق کہ بگیر اے فیخ سوزنہائے حق ذرا آپ بھی تو بھی ایک آ دھ ہی خارق عادت کرامت دکھا دیتے۔لیکن آپ کے پاس تو بخدا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ پھر آپ کے اس نرے دعویٰ کو آپ کے مریدان خوش اعتقاد شاید مان ہی جائمیں ( گودل ہے تو وہ بھی نہیں مانتے ہوں گے ) کیکن دیگر مسلمانوں کوتو آپ کے ان عقا کدنے آپ سے سخت متنظر کردیا ہے اور آپ کے ایسے دعاوی پرجس

### " آنچيخو بان جمه دارندنو تنبا داري"

ا .....عقیدہ نمبر۱۱ میں مرزا بی کہتے ہیں کہ مہدی موجود قرایش کے خاندان سے نہیں ہونا چاہیے حالانکہ رسول اگرم ﷺ مرزا بی کہتے ہیں المعہدی من عقوقی من او لا د فاطمہ داہو داود، یعنی مہدی میر سے اہلیت بی فاطمہ سے ہوگا۔ اب کہے مرزا بی آپ ہے ہیں یارسول خدا ہے۔ آپ بیتو فرما ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس امر پر کیا جُوت ہے کہ مہدی موجود قرائی کے خاندان سے ہونا چاہیے۔ جن قریش کے خاندان سے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو اپنے صادق ومصدوق ختم الرسلین نبی برحق پرایمان ہے وہ کہی بھی آنحضرت کی لوگوں کو اپنے صادق ومصدوق ختم الرسلین نبی برحق پرایمان ہے وہ کہی بھی آنحضرت کی کے قول یاک کی تکذیب کرکے آپ کی بیات نہ مانیں گے کہ مہدی موجود بی فاطمہ سے نہ کے قول یاک کی تکذیب کرکے آپ کی بیات نہ مانیں گے کہ مہدی موجود بی فاطمہ سے نہ

ہونا جا ہے بلکہ او لاد النقوا ہے ہونا چاہے۔ علاوہ اس کے مہدی موعود کی نبت تو آتخفرت ﷺ نے یہ پید دیا ہے کہ وو عرب کے بادشاہ ہو نگے۔ لا تلاهب الدنیا حتیٰ يملک العرب رجل من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي(مُثَارة) دنياختم نبيس بوگي جب تک بدنہ ہو گدعرب کی بادشاہت اس محض (مہدی) کو حاصل ہو جومیرے اہلبیت ہے ہوگااوراس کا نام میرے نام کےموافق ہوگا۔لیکن مرزاجی تو عرب کا نام سنگر کا نینتے ہیں اگر آ پ مہدی موعود ہیں تو آپ کو قادیاں (پنجاب) میں نہیں بیٹھ رہنا جاہیے بلکہ عرب میں تشریف لےجانا جا ہے اور عرب کی بادشا ہے بھی حاصل کرنا جاہے۔ پھر اگر آ بعرب کی ملک گیری میں کامیاب ہوجا نمیل گئو پھرمسلمان اس امر پرغور کریں گے کہ آپ کومہدی کہلانے کاحق حاصل ہے یانہیں؟ ایکے علاوہ دوسری تعریف مہدی موعود کی آنخضرت ﷺ نے یہ بتلائی ہے یملأ الارض قسطاً وعدلا کما ملنت ظلما وجوراً۔ ترجمہ: زمین کوعدل وانصاف وامن ہے بھردے گا کہ وہ ظلم سے بدامنی سے پر ہوگی۔ (مرزاجی مسلمان اس مہدی کے معتقد و منتظر ہیں جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ دنیا کوعدل و انصاف وامن ہے برکردیں گے۔ حالانکدآپ گورنمنٹ کو مغالطہ دے رہے ہیں۔کہ مسلمان خونی مہدی کے قائل ہیں کیا آپ برخلاف اس تعریف کے جواس تعریف میں ہے مہدی کی تعریف میں خونی کہیں دکھلائیں گے ) حالانکہ مرزاجی نے تو د نیا میں شوروشرارت بدامنی ہے نمونہ قیامت ہریا کردیا ہے پھر کس طرح مانا جائے کہ وہ مہدی موجود ہیں اس تعریف سے جوحدیث بالا میں مہدی موعود کی رسول اللہ اللہ فی نے بیان فر مائی ہے۔ بعثت مبدی التکافی کاز ماند ہی وہ ہوگا جب کہ دنیا ظالم اور جفا کار بادشا ہوں کے ہاتھ سے نالا ل

ہوگی اور زمین پر بدامنی اور فساد پھیلا ہوا ہوگا اور اس وقت مہدی معبود اس فتنہ وفساد کو دور کر کے امن قائم کریں گے۔ حالاتکہ اس وقت ہمارے سر پر ایک ایسے امن پیند بادشاہ ( ملک معظم قیصر ہند ) کا ہاتھ ہے جس کے انصاف وعدل اور امن گشری کے مخالف وموافق قائل ہیں اورمسلمان اس کے سامیامن وامان سے اپنے مذہبی فرائض بجالاتے ہیں، جمعے عیدیں اطمینان سے پڑھتے ہیں اور بیوت اللہ (مساجد) کو آباد کئے ہوئے ہیں یعنی ہم کو ا ہے مذہبی امور کی بجا آوری ہے بالکل آ زادی ہے۔ پھر اگرمسلمان اس زمانہ میں کسی مہدی کی ضرورت مجھیں تو وہ حدیث رسول ﷺ (جواویر ذکر ہوچکی ہے) کی تکذیب کرنے والے شہرتے ہیں۔اب فرمائے کہ مہدی العَلَیٰ کی متعلق جوعقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے گورنمنٹ کے نزدیک قابل اطمینان ہے یاوہ عقیدہ جوآ پ نے پھیلار کھاہے کہ مہدی مسیح اس وقت ہندوستان میں اور خاص قادیا ل صلع گورداسپور میں بیٹےا ہوا ہے مسلمان اس کے ساتھ ہولیں تا کہ سرصلیب کا کوئی انتظام کیا جائے۔اور د جال کا خروج بھی ہو چکا ہے وہ کون؟ نصاریٰ انگریز ہیں اور ان کی ریل دجال کا گدھاہے اور عنقریب بادشاہت اسی مہدی کے گروہ میں آنے والی ہے اور خدانے اس مہدی ہے کید دیا ہے کہ بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور ان بادشاہوں کی صورتیں بھی خدانے اس مبدی کو د کھادی ہیں۔ سوبیا یک خطرناک عقیدہ ہے جو قادیانی مہدی نے مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہےاورلوگوں کوطرح طرح کی دھمکیاں دے کریہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی جار ہی ہے۔ کسی کوموت کی دھمکی دیجاتی ہے اور کسی کوسخت ذلت کی کہیں زلزلوں کے حوادث ے ڈرایا جاتا ہے اور کہیں طاعون کا تازیانہ دکھایا جاتا ہے۔ بہر حال مرزا قادیانی کا

ہندوستان میں اس زمانہ امن میں ضرورت مہدی اور ظہور مہدی کا عقیدہ قائم کرنا ایک خوفاك عقيده بجس كى آنے والے فتنه كا تحت خوف بـ اللَّهم احفظنا من الفتن واهدنا الصراط المستقيم.

ے....عقیدہ فمبر ۱۳ میں مرزانے حضرت عیسی ایک اولی العزم مقتدر رسول ہے افضل ہونے کا کھلے طور میر دعویٰ کیا ہے۔ حالا تکہ کوئی شخص غیر رسول ،رسول سے افضل نہیں ہوسکتا خواہ وہ کیسا ہی عارف زابدصا حبے کمالات کیوں نہ ہو (پیمسلمانوں کاعقیدہ مسلّمہ ہے )اور پھر ایسے رسول سے جوصا حب شریعت و کتاب ہواور جس کے فضائل برقر آن شریف شاہد ہو اورجس کے معجزات کی ایک دنیامعتر ک ہواوراُ دھرافضلیت کے مدعی کی بیرحالت ہو کہاس کی منکوحه آسانی (محمدی بیگم) اغیار کے ہم آغوش ہواورمسیحیت کا دعویدار دیکھ دیکھ کرخون جگر کھار ہا ہوا در آ سانی عدالت میں اسکی اس قدر بھی شنوائی نہ ہو کہ وہاں ہے عزرائیل ملک الموت ایک سلح سیای کے ہاتھ ایک وارنٹ گرفتاری بھیج کراس کے رقیب کوفورا عالم برزخ کی جوڈ یشنل حوالات میں لے جا کراینے برگزیدہ نبی (معاد اللہ) کی منکوحہ اس کووالیس دلائی جائے مرزاجی جب تک آپ کامحری بیگم والا الہام پورانہ ہوگون عقمند ہوگا جوآپ کورسولوں ے افضل صاحب کرامت و معجز ہشلیم کرلے۔ آپ خدا ہے گز گزا کر دعا مانگواور رورو کر درخواست کرو که آپ کی آسانی منگوحه جلد تر بموجب الهام آپ کوعطا ہواہیا نہ ہو کہ خدانخواسته آپ اینے ایام زندگی کوبسر کر کے آنجہاں کو چلدیں اور آپ کی ولی آرز و آپ کے ساتھ ہی خاک میں ال جائے پھر آپ کے مرید تو شاید ہے کہ کردل کوتسکین دیدیں کہ کیا مضا نقتہ ہے جود نیامیں محمدی بیگم دوسروں کے قبضہ میں رہی آخراس نے بھی مرنا ہے اور پھر

تَأْذِيَانَهَ عِبْرَتْنَ

اس جہان میں تومیح کے قابومیں آ ہی جائے گی لیکن مرزاجی کی تربت ہے تواس وفت یہی ندا آ گے گی: نعم

جب مرحکے تو آئے ہارے مزاری پھر بڑی صنم تیرے ایسے پار معتبدہ نمبر ۱۵ میں مرزاجی کہتے ہیں کہ حضرت میسلی القلیم القلیم نے کوئی حقیقی مردہ زندہ نہیں کیا حالانکہ قرآن شہادت دیتا ہے کہ احیاء موتی کامعجز ہ حضرت میسی التلک کو دیا گیا تھا اوروہ مُر دول کوخدا کے افان سے زندہ کرتے تھے۔اس بارے میں ہم قر آن کریم کوہی حکم كرتے بيں اور آ يت قرآ ل پيش كرديتے بيں :وابوئ الاكمه والابرص واحى المعوقهي باذن الله بيس مادرزاداندهول كوتتدرست كرتا بول ادركوزهي كواورمر دول كوخدا کے تھم سے زندہ کرتا ہوں۔اب ناظرین اس نص قرآنی کو پڑھیں اور بدون اس کے کہ کسی تفییر کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت ہوصرف آیت کے صریح معانی کو ہی لینے ے صاف واضح ہوجا تا ہے کے میسی العَلیٰ العَلیٰ حقیقی مردوں کوزندہ کرتے تھے۔خدا تعالی نے فرمایا ب : ولقد یسو نا القوان للذكونو پر اگرموتی كمعنى كي نبعت اس كرسر ك اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر ہم مجازی معانی کی طرف دوڑیں تو پھر یسسونا القوان کے کیامعنی ہوں گے۔ پھرتو قرآن کے الفاظ ایک معمد لانچل بن جائیں گے حالانکداییا خیال کرنا بالكل وابى ہے۔مُر دول ہے مراداگر يہال پر جيسا كەمرزا جى تاويل كرتے ہيں وہ لوگ ہوں جن کے دل مردہ ہوں۔اوران کوزندہ کرنے سے بیمراد کدان میں ایمان واسلام کی روح پھونک دی جاتی ہے۔تو یہ ہرایک نبی کی صفت میں آسکتا ہے۔حضرت عیسلی النظیمان ے اس صفت کو مخصوص کرنا چہ معنی دارد؟ بیٹو سار ے انبیاء بلکہ اولیاءاور علماءر بانبین کا کام

ہے کہ وہ مردہ داوں کو اپنے انفاس مقدسہ کی برکت سے ٹی زندگی بخشے ہیں۔ اور آیت موصوفہ میں اس وصف احیاء موتی کو حضرت عیلی الطلب کی طرف نبیت فرما کرآگے خدا تعالی فی فر لایا ہے: ان فی ذلک لاید لکم ان کتتم مؤمنین بیتم ہارے گئان ہو۔ اور ہے اگرتم مؤل ہو۔ آیت (نشان) وہی ہوتا ہے جو خارق عادت اور غیر معمولی ہو۔ اور علاوہ ازیں اس بات پرچودہ (۱۳) سوسال ہے مسلمان متفقہ عقیدہ رکھتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسی التعلیم کے مردے زندہ کئے جیسا کہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسی التعلیم کا محضرت عیسی کے جوہ مردے جائے تھان میں سے ایک حضرت القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسی کی التعلیم کا سے جوہ کی جائے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسی کی التعلیم کا سے تھا کہ حضرت کا التعلیم کا سے جوہ کی کی التعلیم کی کھتے ہیں کہ حضرت کی ہوں کی التعلیم کی کھتے ہیں کہ حضرت کی کھتے ہیں کہ حضرت کے جوہ کی کی او فات کو جائے ہی گئے دورہ مردے جائے تھے ان میں سے ایک حضرت نوح التعلیم کی کھتے ہیں کہ حضرت کے جوہ کی کی ان خات کو جائے رہزار برس گزرے تھے۔

# مرزاجی کااپنی نسبت اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا فتو ک کفر

ہم اب اس فتو کی کو لکھتے ہیں جس کا وعدہ صفحہ کے اخیر پر کیا گیا تھا۔ اور بیوہ فتو کی ہے جومر زاجی نے گویا اپ ہاتھ ہے لکھ کر اپنے کفرنا مدیر مہر کردی ہے اور اب مسلما نوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام الزمان (مرزا قادیانی) کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتو کی شخصر ورت نہیں دوسرے علماء ہے فتو کی ہوجے پھریں کے مرزاجی کا فرییں یانہ؟

یہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ مرزا جی نے اب صرح کطور پر دعو کی عبوت ورسالت کر دیا ہے جبیبا کہ اثنائے مقدمہ میں انہوں نے اپنی بحث تحریری میں لکھ دیا ہے اور پھر ان کے مخلص حواری مولوی محمطی وکیل نے اپنی شہادت میں کہدیا ہے اور پھر فہرست عقا مکدمیں بھی رسالت کا دعویٰ کیا گیا گو ہروزی کی قید ہی سہی لیکن مرزا جی پر ایک ایساز مانہ بھی تھا جس وقت آ پ کودعویٰ نبوت ورسالت پر ان کی کانشس ملامت کرتی تھی اور آیات قر آئی آپ تَأْتِيَانَةَ عِبْرِيَتُ

كواس بجااد عاء يردُّان بتلاتى تحين اس زمان بين آپ يكار يكاركر كتے تھے كه: مجھاللہ جل داند كاشم بين اعقيده باور لكن داند كاشم بين كافرنيس ـ لا الله الا الله محمد رسول الله يمراعقيده باور لكن رسول الله و خاتم النبيين يرآ تخضرت الله كانبت ميرايمان بـ -

( كرامات الصاوقين مؤلفه مرزاصفي ٢٥)

وين صاف طور يرلكوديا تقا: اعلم يا احي اني ما ادعيت النبوة وما قلت لھم انبی نبی (مدنة البشرى نبروء) ترجمه (بھائی میں نے نبوت كا دعوى نبيس كيا اوران کونہیں کہامیں نبی ہوں ۔اور پھرای کتاب کےصفحہ مذکور پر دعویٰ نبوت کرنے کو کفر لکھا اورخود کوایئے دعویٰ کفرے بری کیا۔ان کی وہ عبارت عربی بجنب درج ذیل کر کے اس کا ترجمه دياجاتا ٢-: وما كان لي أن أدعى النبوة وأخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين وها انني لا اصدق الهاما من الهاماتي الا بعد ان اعرضه على كتاب الله واعلم انه كلما يخالف القرآن فهو كذب والحاد و زندقة فكيف ادعى النبوة وانا من المسلمين. ترجمه: محك كيا حق ب كرنبوت كا دعوى كروں اور اسلام سے خارج ہوں اور قوم كفار ميں شامل ہوں اور ميں اپنے كسى البام كوسجا نہیں کہتا جب تک اسکو کتاب اللہ پر پیش نہ کروں اور واضح ہو کہ جو کہ جو کہ قرآن کے مخالف ہے وہ جھوٹ ہے الحاد و بیدین ہے۔ پھر میں کیوں کر دعویٰ نبوت کرسکتا ہول حالا تک میں مسلمان

اب ناظرین سے بادب التماس ہے کہ مرزا صاحب کی اس عبارت کوغور سے پڑھیں ایک دفعہ بیں بلکہ دو تین مرتبہ پڑھیں اور جوحشرات عربی نہیں جانتے وہ ترجمہ اردوکو دیجیں جوہم نے بلائم کاست کیا ہے یا اس پراعتبار نہ ہوتو کسی عربی دان سے ترجمہ کرالیں۔
اور پھر اس بات کا خود فیصلہ کریں کہ بیر عبارت آپ کی نسبت زمانہ حال میں جبکہ آپ نے
دعویٰ نبوت کردیا ہے کیا فتو کی تجویز کرتی ہے؟ صاف کہنا پڑے گا کہ آپ کی بیر تحریر آپ کے
برخلاف بوجاد عا بنبوت کفر الحادز ندقہ خروج عن الاسلام لحوق بالکفار کا فقوی تجویز کرتی ہے۔
برخلاف بوجاد عا بنبوت کفر الحادز ندقہ خروج عن الاسلام لحوق بالکفار کا فقوی تجویز کرتی ہے۔
عبارت بالا جو قدرت نے کسی زمانہ میں مرزا جی کے اپنے ہاتھ سے لکھائی ہے
مسائل ذیل کا تصفیہ کرتی ہے۔

ا.....مرزا بَی کوادعائے نبوت گاکوئی حق نبیس (و ما کان لمی ان ادعی النبوة ) ٢.....مدعی نبوت کا خارج از اسلام ہے (و احوج من الاسلام )

٣ ..... نبوت كادعوى كرنے والا كفار على فق ب (والحق بقوم كافرين )

٣.....مرزا جى كے وہ سب الہامات جو دعوى نبوت كے باعث ہوئے ہیں كتاب اللہ كے مخالف ہوئے وہ ہيں كتاب اللہ كم مخالف ہونے كى وجہ سے نا قابل تسليم (و ها انهى لا اصدق الها ما .....الع

۵.....ایبادعوی اور الهام جوقر آن کے خلاف جوگذب ، الحاد ، زندقہ ہے (وا علم انه کلما یخالف القوان) اس لیے مرزاتی کا دعوی نبوت جبوث الحاد بیدی ہے۔

۲ ..... مرزاجی دعوی نبوت کے بعد مسلمانوں میں شارنہیں ہو کتے (فکیف ادعی النبوة وانا من المسلمین) سب مرزاجی اوران کے مریداور تمام مسلمان انصاف ہے کہد سکتے ہیں کہ مرزاجی کی نبیت فتوی تکفیر کے لیے کسی اور مفتی کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت باتی رہتی ضرورت باتی رہتی ہے۔ کا اور دیل دینے کی ضرورت باتی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ مرزاجی کی تحریر مندرجہ بالا ہی اس بارہ میں کافی حجت ہے اوران کے حق

تَأْتِيَانَةَ عِبْرِيَتُ

میں فتو کا کفر کے لیے بیا نکا اپنا ناطق فیصلہ موجود ہے۔ کیا مرزا بی کا کوئی مرپید جراُت کرسکتا ہے کہ امام الز مان کے اس فیصلہ کورد کرے اور مرزا بی کوتو اب اپنی تحریر دیکھ کراس شعر کا ورد کرنا پڑھے گا۔ شعر

مردم از وست غير ناله كنند قادياني زوست خود فرياد

## 🔵 🔻 ۱۵، دىمېرسا ۱۹۰ يوگى پېشى

مستغیث پرجر ہی ہونے کے بعد آئندہ تاریخ پیٹی ۱۵، دعبر ۱۹۰۳ ہے اس تاریخ پر گواہاں استغاثہ بھی حاضر آئے اور مرزا بی بھی معدا بے حواری کے اصالتا حاضر تھے۔ مولوی غلام محرصا حب قاضی تخصیل چکوال کی شہادت شروع ہوئی۔ اثناء شہادت گواہ موصوف میں عدالت نے مناسب سمجھا گدمرزا غلام احمد ملزم سے پچھ استفسار کیا جائے موصوف میں عدالت نے مناسب سمجھا گدمرزا غلام احمد ملزم سے پچھ استفسار کیا جائے چنانچ مرزاصا حب ہے کہا گیا گئی مرزا علام احمد مور نہیں دیتا کہ میرامؤکل بیان بھائے ہو اور مرزا بی مضورہ نہیں دیتا کہ میرامؤکل بیان کھائے۔ آپ کو کیل نے کہا گدمیں مشورہ نہیں دیتا کہ میرامؤکل بیان کھائے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ میں مشورہ نہیں دیتا کہ میرامؤکل بیان کھائے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ جم ضرور پوچھیں گے کیوں مرزا بی جواب دوگے بانہیں؟ مرزا بی کے اعضاء پر پچھ رعشہ سا آگیا اور مجسٹریٹ کارغب پچھ ایسا چھایا کہ آپ کو وکیل کے مشورے کے خلاف عدالت کے تام کی تقیل کرنی پڑی اور آپکا بیان قامبند کیا گیا جسکی قال حسب ذیل ہے۔

بیان مرزاغلام احمد ملزم سوال: کیامواہب الرحمٰن آپ کی تصنیف ہے؟ جواب: میری تصنیف ہے۔ تَانِيَانَهَ عِبْرَتُنْ

سوال: بيالفاظ كيم كذاب، بهتان عظيم مندرجة سفحه ٢٩ اكلمات تحقيرين كنهيس؟

**جواب : جوفض ان الفاظ كامصداق نه بواس كى نسبت تحقير كے كلمات بيں۔** 

سوال صفح ١٢٩ كامضمون مستغيث كي نببت إكيا؟

جواب إلى تغيث كالبت بـ

**سوال**: كيا آب منتغيث كوان الفاظ كامصداق جمحة تهے؟

جواب: بال مجمتا تفا

سوال: كياآب ني تأب جبلم مين تقيم ك؟

**جواب**: جہلم میں یہ کتاب تقشیم ہو گی تھی جومیرے سامنے میرے آ دمیوں نے شائع کی تھی مفصل بیان میں تحریری مذر بعہ وکیل دینا چاہتا ہوں جو بعد میں دیا جائے گا۔

**سوال**: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ صفحہ ۱۲۹ مواجب الرحمٰن جس میں الفاظ کئیم وغیرہ آئے ہیں کس تاریخ کو آپ نے لکھا اگر ٹھیک تاریخ یا ذنبیل ہے قو قریباً قریباً تاریخ اس صفحہ کی تحریر کی کوئسی ہے؟

جواب:۱۳۱۱-۱۳۱۱-۱۳۱۱-۱۹۰۶ و بیصفی میں نے لکھا تھا مختلف صفحوں کا مضمون مختلف تاریخوں پر لکھتا رہا ہوں جیسا مضمون بنتا گیا ویسا لکھتا گیا۔ تاریخوں کی کوئی یا دواشت میرے پاس نہیں ہے۔ مگرز ہانی یا دداشت ہے مجھ کو بیتاریخیں یا دہیں۔

سوال: کیا آپ نے اس کتاب کا کوئی مضمون ۲، اکو بر۱۹۰۱ء سے پہلے بھی لکھا تھا؟ جواب: میں اسکوا چھی طرح سے بیان نہیں کرسکتا یعنی مجھے کو یہ یا دنہیں ہے میں نہیں کہہسکتا کہ لکھا ہویا نہ لکھا ہو۔ مور خد ۱۵۔ دیمبر ۱۹۰۳ء۔ العبد مرزا غلام احمد بحروف فاری میں نے

خود پڑھ کردستخط کئے۔

دستخط : حاكم

### مولوی برکت علی صاحب منصف کی شهادت

لزم کا بیان لکھا جانے کے بعد پھر مولوی غلام محمد صاحب کی شہادت ہو کر جرح ختم ہوئی۔ دوسرے روز ۱۹ دیمبر کو جناب مولوی برکت علی صاحب منصف بٹالہ کی شہادت شروع ہوئی چونکہ مولوی صاحب ایک بڑے لائق اور فاضل مشہور شخص ہیں آ کی شہادت سننے کے لیے بہت ہے لوگ اہلکاران وغیرہ جمع ہو گئے اور کمرہ عدالت میں ایک خاصہ ججوم ہو گیا مرزاجی کے لائق وکلاء ہامداد مرزائی جماعت مولویوں کے بہت کچھ سوالات جرح لکھ ر کھے تصاورا نکا خیال تھا کہ زبر دست جرح ہے فاصل گواہ کی شہادت میں تھم پیدا کردیں گے۔اوراگرچەمنصف صاحب کی قابلیت علم انگریزی میں تومسلم تھی لیکن کسی کواس بات کا علم نہ تھا کہ آ کی لیافت عربی علوم میں کیسی ہے اور اس شہادت میں سوالات عربی علم ادب کے متعلق ہونے تھے اور الفاظ استغاثہ کردہ جوعر نی تھے آئلی تشرق کفت گرام اور علم ادب كروے ہونی تھی اس ليے مرزائی سمجھے ہوئے تھے كدگواہ سوالات جرح كے جواہات ميں چکر کھا جائے گالیکن جس وقت خواجہ کمال الدین صاحب وکیل ملزم نے گواہ ندکور برجرح كرنى شروع كى تواس قابليت اورليافت سے فاضل گواہ نے جوابد يے شروع كئے كه تمام عربی دان فضلاء جو کمرہ عدالت میں موجود تھے سنگر جیرت زدہ ہوگئے۔ آپ نے الفاظ استغاثه کردہ کی تشریح بموجب علم صرف ونحو کے جس وقت بیان کی تو کوکیجز (ویل جرح كننده) كوساري جرح بهول كئي اور كچھ پيش نه جاسكي آخر تھك كر ره كئے اور جرح ختم

گردی۔منصف صاحب کی گواہی مستغیث کی اعلیٰ حیثیت اورالفاظ استغاثہ کردہ کے بخت مزیل میثیت الفاظ ہونے اور ان ہے مستغیث کی ازالہ حیثیت عرفی ہونے کے متعلق تھی۔منصف صاحب کی شہادت ہے (جو ہالکل آ زاد نداور بےلاگ شہادت تھی )عدالت كومعلوم ہوگیا كہ داقعی الفاظ بنائے استفاثہ بخت تنگین ہیں اورمستغیث کی حیثیت كا ازالہ کرتے ہیں یہ بات بھی ذکر کرنے کے قابل ہے کہ اثناء جرح میں وکیل ملز مان نے ایک چیپی ہوئی عربی تحریر (جس کومرزاجی نے مشکل لغات جمع کرکے مرتب کیا تھا ) مصنف صاحب کے سامنے رکھی کہ آپ اسکا ترجمہ کریں مصنف صاحب اسکا ترجمہ کرنے پر تیار ہو گئے لیکن عدالت نے بہ سوال نصول مجھ کررد کردیا کداسکا ترجمہ کرانے کی گواہ ہے کچھ ضرورت نہیں اس وقت مستغیث لے ایک عربی نظم ہاتھ میں لیکر مرزاصا حب سے درخواست کی کداگر معیارلیافت عربی تحریروں کے ترجمہ کرنے پر ہے تو آپ جوعربیت میں فاضل وقت ہونے کے مدی ہیں ،اس نظم کا ترجمہ کردیں۔ میں آپ کا اس وقت مرید بنیآ ہوں اور مقدمات جھوڑ تا ہوں کیکن جیسا کہتمہید میں ذکر ہو چکا ہے۔مرزاصاحب نے سرینچے کر دیا اورزیان تک نہ کھولی کہلاؤ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔

#### بحثاستغاثه

۱۳ جنوری کو بحث فریقین سننے کے لیے کمرہ عدالت میں جم غفیر شرفاء شہر گورداسپوراورا ہلکاران وغیرہ مرد مان کا جمع ہوگیا اور پہلے استغاثہ کی طرف ہے بحث شروع ہوگی اور پہلے استغاثہ کی طرف ہے بحث شروع ہوگئ چنانچہ پہلے بابومولامل صناحب و کیل نے قانونی بحث نہایت قابلیت ہے کی بعدازاں خودمولوی محمد کرم الدین صاحب مستغیث نے واقعات کی بحث کی اوراس لیافت و قابلیت سے تقریر کی کدموافق و مخالف عش عش کر

ا شخے چونکد مرزاجی ابھی اصالتا حاضر تھے اور بخٹ من رہے تھے مولوی صاحب کی زبردست تقریران کا ان کے دل پر سخت رعب پڑا اور الیتی دہشت پڑی کہ ڈیرہ پر پہنچتے ہی تپ شدید میں مبتلاہ ہوگئے اور دوسرے روز مرزاجی عدالت میں حاضر نہ ہوئے اور ان کے وکیل نے بیاری کا سرتھا پیش کیا۔ اور ساتھ ہی فضل الدین ملزم کی طرف سے وکیل نے درخواست بیاری کا سرتھا کے سرتھا کے درخواست مقدمہ کو ملتوی کیا جائے کیونکہ ملزم عدالت بندا سے مقدمہ انتقال کرانے کی درخواست عدالت عالیہ میں کرنا چاہتا ہے۔ وکلاء استفا شہنے اعتراض کیا کہ اس مرحلہ پر اب التوائی میں ہوسکتا مگر مجسٹریٹ نے انکی درخواست کوسکر حسب ذیل تھا کہ در ایدی ۱ افروری میں اور اور مقدمہ ماتوی کیا۔

# نقل حكم ظهرى درخواست ملز مان نسبت التوائح مقدمه

آج یدرخواست وکیل ملزم فضل الدین نے پیش کی شهادت استغاثہ ختم ہو پھی مختی اور بحث و کیل مستغیث اس امر کی بھی ختم ہو پھی ہے کہ آیا ملز مان پر فر دجرم مرتب ہویا نہ ؟ اور ملز مان کی طرف ہے آج بحث ہوئی تھی کہ فروجرم مرتب ہویا نہ ؟ اور ملز مان کی طرف ہے آج بحث ہوئی تھی کہ فروجرم مرتب کی جائے یا نہ کی جائے کہ و کیل ملزم نے یہ درخواست دگ کہ ہم مقد مدانقال کرانا چاہیے ہیں مہلت مل جائے۔ فریق ثانی اس درخواست پراعتر اض کرتا ہے کہ مہلت نہیں ہو سکتی مگر دفعہ ۵۲ میں تھم ہے کہ ایس ورخواست کی صورت میں التواء الازی طور پر کردینا چاہیے اسلے تھم ہوا کہ ایک ماد کی مہلت ملز مان کو دیجائے کہ درخواست انقال کر کے تھم التواء کالائیس مقدمہ موروری ہو 19 کو پیش ہو۔ مورودی جنوری ہو 19 کے ویش ہو۔

#### دستخط : ما کم

اس کے بعد م فروری ۱۹۰۴ء کوعد الت صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گور داسپور

تَأْذِيَانَهُ عِبُرَتُنْ

میں درخواست انقال مقدمہ کی گئی جو کہ بذر بعیہ مسٹراورٹیل صاحب ایڈوو کیٹ گذری جس کی فقل درج ذیل ہے۔

## نقل درخواست انتقال مقدمه

جناب عالى!

#### وجوبات ورخواست حسب ذيل مين:

ا..... جبکہ مجسٹریٹ نے ہروئے فیصلہ خود بمقد مہ دعا بر خلاف مستغیث بیقر ار دیا تھا کہ مستغیث بیقر ار دیا تھا کہ مستغیث ہی ان خطوط کا لکھنے والا جن میں مبینہ دیخطی نوٹ مجرحسن فیضی متوفی کا ذکر ہے۔ اور نیز وہ ان چھیوں کا بھی لکھنے والا تھا جو اسکے مضمون سراج الا خبار میں شائع ہوئیں مجسئریٹ کومقد مہ ہذا شروع ہی میں خارج کر دینا جا ہے تھا۔

۲..... بیر که برخلاف اسکےعدالت ماتحت نے غیر معمولی جلدی کیساتھ مقدمہ شروع کیا اوراپنا مصمم اراد ہ ملز مان پر فر دجرم لگانے اور مجرم قر اردیے کا خلا ہر کیا۔

- (ب) کٹی مواقع پرمرزاغلام احمد صاحب کا استفسار لیا گیابا وجودیکہ وکیل نے اعتراض کیا کہاس استفسار کی غرض استغاثہ کی شہادت کی کمی کو پورا کرنا تھا۔
- (ج) مستغاث علیہ حکیم فصلدین کوعدالت سے باہر رہنے کا حکم دینا جبکہ فصلدین کی

صحت خطرناک حالت میں تقی۔

- (د) شاءاللہ گواہ کی جرح کو پورا کرنے کی اجازت نہ دینا اور مقدمہ کوجلد ختم کرنے میں بڑی بےصبری ظاہر کرنا۔
- (ه) مستغاث علیهم کے تحریری بیان لینے ہے ایک طرح انکار کرنا جبکہ اس کے تحریری بیان میں بدد کھایا گیا تھا کہ ان کے برخلاف کوئی جرم نہیں۔
- (و) الفاظ استغاثہ گردہ کے ایسے معانی کے ثابت کرنے کی اجازت دینا جواستغاثہ میں نہیں ہے باوجود بکہ زبانی تھم کے ذریعیاس کے برخلاف خود فیصلہ عدالت نے کردیا تھا۔
- (ز) مستغاث علیهم کوشہادت استغاثہ کی جرح کے لیے ایک حد تک اخراجات کا ذمہ دار کرنا۔

یہ ..... بیہ کہ متعلقہ مقدمہ دغا میں برخلاف مستنغیث کے مجسٹریٹ نے جن مبینہ بیانات شہادت استغاثہ و بیان مرزاغلام احمد صاحب برسزم کو بری کیاوہ بیانات مسل میں نہیں۔ ۵۔لہذا سائلان کو تخت خطرہ ہے کہ ان کا مقدمہ بے ردود عایت بعدالت مجسٹریٹ صاحب ہو سکے لہذا درخواست ہے کہ مقدمہ عدالت حضور میں انتقال ہوں۔

# عرضی فضل دین حکیم سائل ۴ فروری ۱۹۰۴ء

اس درخواست کے گذرنے پرصاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے مستغیث کے نام نوٹس جاری کیااور تاریخ پیشی مقدمہ ۱۱ فروری ۱۹۰۴ء قرار پائی۔اس تاریخ کو مقدمہ بمقام علیوال (جہاں صاحب موصوف دور و پر تھے) پیش ہوااس تاریخ پر بہت سے مریدان باصفا آپنچے تھے اور علاوہ خواجہ کمال الدین صاحب و مولوی محمطی صاحب وکلاء کے مسٹر اور نیل

صاحب بہادر بیرسٹر ایٹ لا پھی آ گئے تھے۔ اورادھرے مستغیث اوران کے وکیل بابو مولامل صاحب بھی پہنچ گئے تھے اورعلیوال اوران کے اردگرد کے بے تعدادمسلمان یہاں مولوی کرم الدین صاحب کے استقبال کے واسطے پہلے ہی منتظر کھڑے تھے اور مولوی اللہ د نەصاحب دېمولۇي محمعلى صاحب سوېلى بھى يىلىلى بىي يېرال پۇنچ چىكە تتىھە مولوي صاحب اور ان کی جماعت کے واسطے فرش وفروش کے علاوہ بہت ی کرسیاں بھی مہیا کررکھی تھیں جنانجہ مولوی صاحب اور ایکے وکیل صاحب معدایخ خاص دوستوں کے کرسیوں ہر اور دیگر مسلمان فرش پر بیٹھ گئے ۔ لیکن افسوس کہ مرزائی جماعت کی طرف سے یہاں کوئی انتظام فرش وکرسیوں وغیرہ کا نہ کیا گیا تھا جس کی وجہ ہے انکی جماعت کے معززین کو ہڑی تکلیف ہوئی صرف ایک کری بھی صاحب بہادر کے لیے بڑی مشکل ہے دستیاب ہوئی۔ دوسرے جنٹل مینوں نے کھڑے کھڑے ادھراُ دھر تاکہ وقت گذارا۔قریب گیارہ بیج کے مقدمہ بلایا گیا اور صاحب بہادر نے ایک گھنٹہ تک وکلائے فریقین کی تقریریں من لیس ملز مان کی طرف ہے مسٹراورٹیل صاحب نے بڑی بحث کی گدرائے چندلال صاحب کی عدالت ہے مقدمہ ضرورانقال ہونا جاہے۔ دوسری طرف ہے بابومولامل وکیل صاحب وکیل ستغیث نے بڑی معقولیت ہے اسکی تر دید کی اور ثابت کیا کہ انقال مقلہ مد کی کوئی وجنہیں ہے اور انتقال مقدمه کی صورت میں ستغیث کو بخت تکلیف ہوگی جو کہ دور در از ضلع ہے آتا ہے اور ملز مان اسکو تکلیف میں ڈالنے کے واسطے ہی انتقال مقد مات کی درخواشیں کررہے ہیں۔ بعد ساعت بحث ہر دوفریق کےصاحب بہادر نے مرزائیوں کی درخواست کونامنظور کیا اور تحكم ديا كهاي عدالت ميں مقد مات ساعت ہونگے۔اس وقت مرزائيوں كى حالت ديكھنے کے قابل تھی اور ندامت اور حسرت کے آثار چیروں سے نمودار ہورہے تھے۔ ذیل میں ہم

تأذيأت عبرت

میجری ایم ڈالس صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے فیصلہ کا ترجمہ درج کرتے ہیں۔ ترجمہ چٹھاا نگریزی صاحب ڈپٹی کمشنر بہا در ضلع گور داسپور

بحث وکلائے فریقین ٹن گئی کرم الدین کا وکیل انقال کی بابت اس وجہ پر اعتراض کرتاہے کہ بیمقد مات ایک مجسٹریٹ نے ایک حد تک ساعت کئے ہیں میرامؤ کل جو جہلم ہے آتا ہے اسکو دوبارہ گواہوں کے بلانے سے بلاوجہ بخت حرج اور تکلیف ہوگی۔ بیہ درست ہے۔

کیا کوئی وجوہات ہیں جن سے فرض کیا جائے کہ محسٹریٹ نے پہلے ہی ہے اس مقدمہ کا فیصلہ سوچ لیا ہوا ہے۔ میں ایسا خیال نہیں کرتا اس نے ان مقد مات کو بہت کچھین لیا ہے گئیں ہوزان مقدمات میں فردنہیں لگا یا تینوں مقدے ایک ہی حد تک پہنچے ہوئے ہیں لیا ہے گئیں ہوزان مقدمات میں فردنگی ہیں صرف و کلائے کی بحث کا انتظار ہے لیس میمکن نہیں کہا ستفا شدگی شہادتیں ختم ہوگئیں ہیں صرف و کلائے کی بحث کا انتظار ہے لیس میمکن نہیں کہا سے کہ محتم بیٹ فردلگا تا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے فیصلہ کرنے میں بہت دیرلگا تی ہاں واسطے یہ وجوہات ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ مرزائی جماعت کوکوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گیا عات نہیں دیجا۔

یہ توقف طویل بحث اور جرح طرفین کے باعث ہے ہوئی ہے اور بیاری کی وجہ
ہے التواء کی درخواسیں کرنے کے باعث اور آخر کار انقال کی بید درخواسیں دینے پر میں
نہیں دیکھتا کہ ایک طرف کو دوسرے کی نسبت زیادہ الزام دوں مقدمات کی کیفیت کی بابت
مجھے پھی تعلق نہیں ہے اور ندان کی نسبت کوئی رائے ظاہر کرسکتا ہوں جو پھی مجھے کرنا ہے وہ ان
مقدمات کے انقال کی بابت ہے۔ میں نہیں دیکھتا کہ مجسٹریٹ نے مرزا غلام احمد یا

فصلدین کی بابت کوئی کمی کی ہومرزا عدالت کی حاضری ہے جب تک کہ اسکی حاضری ضروری ہو،معاف کیا گیا ہے اور پھر دوسرے فریق کی درخواست براسکو بلایا گیا ہے جب تک کہ ڈاکٹر کے شِفکیٹ نے نہیں دکھایا گیا کہ وہ بوجہ بیاری حاضری ہے معذور ہے۔ علیم فضل دین نے درخواست کی کہ وہ تیار ہےاسکو باہر لیٹنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ عدالت میں کھڑ انہیں ہوسکتا اے بیا جازت دی گئی۔مجسٹریٹ نے ان دونوں جنٹلمیوں کی ہابت ہرایک رعایت کی ہے لین ان مقدموں کے انقال کرنے ہے اٹکار کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے انصافاً میر مناسب معلوم ہوا ہے ک بیتمام مقد مات اس مجسٹریٹ کوفیصل کرنے جا بئیں ۔ اور خاص کر جبکہ اس نے ان مقد مات کواس قدر سن لیا ہے۔ ان مقد مات بیس سے جوجہلم میں دائر کیا گیا تھا چیف کورٹ کے تھم سے اس ضلع میں تندیل کیا گیا ہے اور معزز جوں نے پیکھا ہے کہ ان کا ایک ہی جج فیصلہ کرے اور مجھے اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ مجسرًیٹ نے کوئی تعصب کیا ہے میں اس موقعہ مراور زیادہ اس امر کومناسب مجھتا ہوں کہ بدمقدمات بہی مجسٹریٹ فیصلہ کرے اور ان کا فیصلہ جہاں تک ممکن ہوجلدی کیا جائے۔ ندکورہ بالا دلائل ہےانقال کی درخواشیں تینوں مقد مات کی باہت نامنظور ہیں۔(علیوال۱۳ فروري ١٩٠٨ء)

دستخط: صاحب دُي كُمُسْمْ بِهادر كورداسيور.

جب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کی عدالت سے درخواست انتقال نامنظور ہوکر عدالت رائے چندلال صاحب میں مسلیس واپس آئیس تو عدالت موصوف نے ۱۹ فروری ۱۹۰۴ء تاریخ پیشی مقدمہ مقرر کرکے فریقین کو نوٹس روانہ کئے کہ تاریخ معہود پر

حاضرعدالت ہوکر پیروی مقدمہ کریں۔

تاریخ ندکورے ایک روز بہلے مرزاصاحب معدایے اساف کے گورداسپور میں آ گئے کین پہاں پہنچ کر پھرائی لا جاری ہوئی کہ پچبری تک جانا محال ہو گیا گور داسپور کی آ ب وہوا میں کچھالیں نحوست ہوگئی کہ یاوجود بکہ ۱۴ کوں کے فاصلہ کے سفر کرنے ہے کسی بھاری نے مرزاجی کو تدروکا۔ لیکن گورواسپور میں آتے ہی بھاری دامنگیر ہوگئی اور ایسی حالت پر پہنچاد یا کہ کچہری تک جانے سے خطرہ جان پیدا ہوگیا۔ جنا نجہ عدالت میں مرزا ہی کے وکیل نے شیفکیٹ طبی پیش کیا کہ مرزاجی ایک بخت بیاری قلب میں متلا ہیں اسواسطے حاضری عدالت ہےمعذور ہیں محبوراً عدالت نے ایک ماہ تک مرزا جی کواصالتاً حاضری ے معاف کیااور دکیل نے ان کی طرف ہے پیروی کرنے کا قرار کیااتنے میں لا ہورے مسٹر اور ٹیل صاحب کا تار آیا کہ انہوں نے چیف کورٹ میں منجائب ملز مان درخواست انتقال مقدمات داخل کردی۔اس واسطےعدالت نے کارروائی مقدمہ کوملتوی رکھا اور ۲۳ فروری تاریخ مقرر کی ۔ادھر جھان چیف کورٹ نے بھی درخواست انتقال مقد مات کو نامنظور کردیااور فکست برفکست اٹھا کر۲۳ فروری کومرزائی جماعت پھراسی عدالت میں حاضر ہوئی۔عدالت نے ۸ مارچ تاریخ بیثی مقدمہ مقرر کی۔اس تاریخ برمقدمہ پیش ہوا خواجہ کمال الدین صاحب وکیل ملز مان نے تر دیداستغاثہ میں تقریر کی اوراستغاثہ کی طرف ہے ۱۵ورق کی تحریری بحث مستغیث نے جواب میں ۱۰ مارچ کوداخل کردی۔ صاحب مجسٹریٹ نے بعد غور کے فر د قر ارداد جرم دونوں ملز مان برم تب کر کے سنادی اور فضل دین ملزم کا جواب بھی لیا گیا۔مرزاجی کوجواب کے لیے ۱۴ مارچ کوطلب کیا گیااس فر دجرم کے لگنے

ے مرزائیوں کے چھکے چھوٹ گئے سخت اداس کا عالم طاری ہوگیا کیونکہ مرزا جی اپنی انسانیف میں لکھ چکے تھے کہ فرد جرم لگنے سے پہلے چھوٹ جانے کوہی ہریت کہتے ہیں بعد فرد جرم لگنے سے پہلے چھوٹ جانے کوہی ہریت کہتے ہیں بعد فرد جرم لگنے کے چھوٹ جانا داخل ہریت نہیں اس واسطے ادھر ادھر بھا گے پھر سے مریض بھی ہے شرفائید ہے جی چیش ہوئے لیکن آخر کار فرد جرم کا دانے لگ ہی گیا۔ ذیل میں فرد قرار داد جرم کی فقل درج کی جاتی ہے۔

# نفل فر دجرم بنام مرزاغلام احمد قادياني

میں لالہ چندلعل صاحب مجسٹریٹ اس تحریر کی روسے تم مرزا غلام احمد ملزم پر
حسب تفصیل ذیل الزام قائم کرتا ہوں کہتم نے کتاب مواہب الرحمٰن تصنیف کر کے شائع
کی جس میں صفحہ ۱۲۹ میں مستعیث کی نبعت الفاظ لئیم بہتان عظیم اور گذاب استعال کئے جو
اسکی تو بین کرتے ہیں ۔ اور یہ گہتم نے تاریخ کے اماہ چنوری ۱۹۰۳ء کو یااس کے قریب موقعہ
جہلم میں شائع کے لہذا تم اس جرم کے مرتکب ہوئے جس کی سزا مجموعہ تعزیرات ہندگی دفعہ
جہلم میں شائع کے لہذا تم اس جرم کے مرتکب ہوئے جس کی سزا مجموعہ تعزیرات ہندگی دفعہ
عمرہ یہ ماری کے جو یز بر بنائے الزام ندکورعدالت موصوفہ کے (یا ہمارے) روبروٹمل
عمرہ یتا ہوں کہ تہاری تجویز بر بنائے الزام ندکورعدالت موصوفہ کے (یا ہمارے) روبروٹمل
عمرہ یتا ہوں کہ تہاری جم میں معربے بے درجہ اول ضلع گوردا سپور مورضہ ۱۵۱ رہے ۱۹۰۳ء۔

(مبرعدالت) دستخط رائے چندلال صاحب مجسلریث درجداول،

( برُوف آگریزی)

نوٹ: ملزم عدالت کی اجازت ہے غیر حاضر ہے اسکو واسطے جواب کے بتقر ریم امار چ

تَأْوَيَانَهَ عِبْرِيَتْ

۴۰۹۰ءطلب کیاجائے۔

#### دستخط: حاكم

المارج کو امید تھی کہ اب تو مرزا صاحب ضرور تشریف لا کمیں گے لیکن اس تاریخ کو بھی آپ نہ آئے اور بیاری کا شرفیکیٹ پیش کیا گیا۔ و کلاء استفافہ نے اعتراض کیا کہ بیروزمرہ کے عفررات بیاری محض مقدمہ کو تعویق میں ڈالنے کے لیے ہیں۔ اگر مرزاجی کی حالت واقعی خطرنا کے ہے تو سول سرجن صاحب کی شہادت پیش کی جانی چاہیے۔ بہت سے بحث ومباحثہ کے بعد سول سرجن صاحب کی شہادت لئے جانے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کہتان مورصا حب سول سرجن گوردا سپور کی شہادت حسب ذیل گذری۔

## نقل بیان کپتان یی ہی مورصاحب سول سرجن گورداسپور

میں نے بمقام قادیان مرزا غلام احمد کا ملاحظہ کرکے ۱۳ مارچ ۱۹۰۴ء والا شیفایٹ دیا تھا جو کچھ شیفایٹ میں لکھا تھا اس پرمیری رائے اب تک قائم ہے۔میری رائے میں مرزا غلام احمد اب بھی گور داسپور تک سفر کرنے کے نا قابل ہے۔گور داسپور تک سفر کرنا اسکی صحت کے لیے خطرناک ہے۔

جوح: اس ہے قبل دو دفعہ میں نے اسکا ملاحظہ کیا تھا گورداسپور میں ہی دیکھا تھا جب
میں نے پہلی دفعہ اسکو دیکھا تھا اسکو دو ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے جب دوسری دفعہ اسکو ۱۱ فرور ی
میں نے پہلی دفعہ اسکواسونت پرانی کھانسی کی تیزی کا دورہ تھا میں نے شرفیکیٹ میں بیاری کا
مزیس لکھا جس میں اب مبتلا ہے اسکی عام جسمانی صحت کی حالت سے میری بیرائے ہے
کہ مردی یا
کہ وہ عدالت میں آنے کے قابل نہیں۔خطرناک کہنے سے میرا بیہ مطلب ہے کہ سردی یا

تَانْيَانَهُ عِبْرَتُنْ

کمزوری کے باعث ممکن ہے کہوہ مرجائے یہ بھی ممکن ہے کہوہ اس جگہ بھی وسلامت حاضر ہو سکے۔ ۱۵ مارچ ۱۹۰۴ء۔

دستخط كيتان مورصاحب ول مرجن دستخط حاكم

ڈ اکٹر صاحب کی اس شہادت پر کہ مرزا جی کے گورداسپور تک سفر کرنے میں اکلے مرجانے کا امکان ہے عدالت کومجبورا تاریخ بدلنی پڑی۔ چنانچیہ ۱ ، اپریل تک مقد مہ کی تاریخ ایزاد کی گئی۔

اب ہم اس موقعہ پرامل انصاف کونوجہ دلاتے ہیں کدا گرمر زاجی کوخدا کی طرف ہے تسلی مل چکی تھی کہ خداان کے ساتھ ہےاور کوئی شخص ان کونقصان نہیں پہنچا سکتا اور کہ اس مقدمه میں آخرانہوں نے نے جانا ہے تو پھر یہ حیلہ بازیاں اور عذر سازیاں کیوں ہو کیں؟ سینکڑ وں رویے ڈاکٹر وں کی فیسوں پراڑ گئے۔سول سرجن صاحب کوقادیان میں ڈبل سفر خرج اورفیس دیکر بلانااور پھرا خیرتک مٹرفکیٹ پیش ہوتے رہنا یہ ہرگز ایسے مخص ہے نہ ہونا جاہیے تھا۔ان باتوں سے صاف واضح ہو گیا کہ مرزاجی بہت ڈریوک کمزور دل شخص ہیں۔ رائے چندو لال صاحب کی عدالت کے رعب نے انگوالیا خوفز دہ کیا کہ ساری دنیا کی امراض سیح الزمان کولاحق ہوگئیں کہیں سنکا بی ( دل کے فعل کالاک جانا ) کا حملہ ہوجا تا تھا۔ تبھی کرا نک برنکاٹس (یرانی کھانسی کی تیزی) کا دورہ ہوجا تا ہےاور بھی گور داسپورتک سفر کرنا حضور والا کی موت کا امکان دلا تا تھا باو جود یکه آپ کوخدانے اطلاع دی ہوئی کہ ابھی آ کی عمر کے سال بور نے بیس ہوئے بھر کیوں ایسی گھبرا ہے تھی ۔مرزاجی اگر متوکل علی اللہ ہوتے تو سید ھے میدان میں نکلتے اور ہرگزیاری کے عذرات نہ کرتے۔ تَانِيَانَهُ عِنْبِيَتُ

فی الجملہ مرز ابھی کا مرض دور نہ ہوا۔ جب تک کہ آپ کو پینجبر نہ پینچی کہ رائے چند ولال صاحب یہاں ہے تبدیل ہوگئے ہیں اور ان کی جگہ رائے آتما رام صاحب آگئے ہیں۔

## رائے چندولال صاحب کی تبدیلی

اگر چہ مرزا جی نے خود کسی جگہ نہیں لکھا لیکن مرزائی عموماً کہتے ہیں کہ رائے چندولال صاحب کی تبدیلی مرزا جی کی بددعا کی وجہ ہے ہوئی اور حضرت جی کا یہ بڑا بھاری معجزہ ہوا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رائے چند ولال صاحب تنزل ہو کر گور داسپور سے تبدیل ہوئے۔ سوواضح ہو کہ صاحب موصوف کی تبدیلی بموجب الکی اپنی درخواست کے ہوئی تھی۔ مرزا جی کی دعایا بدعا کا کوئی اثر نہیں تھا اور پھرای تنخواہ پروہ گور داسپور سے ملتان کو تبدیل ہوئے اور وہاں انکواختیا رات جے عدالت مطالبہ خفیفہ بھی عطا ہوئے۔

پس مرزائیوں کا بیکہنا کہ مرزاجی کی بدوعا کا اثر ہوا ایک خیال باطل ہے۔ جب
ایک شخص کی اپنی خواہش اور استدعا ہے کوئی امر وقوع میں آئے تو اس میں اسکی کوئی سبک
متصور نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مرزاجی کی دعانے انکو فائدہ کیا بچشا کہ جس بات کا انکواس حاکم
سے خوف تھاوہی سلوک ان ہے دوسرے حاکم نے بھی کیا یعنی آخر کا رفر دجرم کی تھیل کی اور
پھر سز ابھی دیدی۔ بال مرزاجی کی کرامات کے ہم بھی قائل ہوجاتے اگر دائے چندولال
صاحب کی تبدیلی پرکوئی مرزاجی کی کرامات کے ہم بھی تائل ہوجاتے اگر دائے چندولال
صاحب کی تبدیلی پرکوئی مرزاجی کا تخلص مریدیہاں آجا تا اوروہ آتے ہی مرزاجی کو مصیب
مقدمہ سے مخلص بخش کران کورخصت کردیتا۔ لیکن یہاں توبیہ معاملہ ہوا کہ جو آرام و آسائش

تَانِيَانَهُ عِبْرَتُنَ

مزے ہے کری پر ڈٹ کر بیٹھتے تھے، ٹھنڈے شربت اور دودھ نوش کرتے رہتے تھے دوسرے حاکم نے کٹبراپر کھڑ ارہنے کا تھم دیدیا پانی تک پینے کی اجازت نددی۔ مرزا جی کی دعا کا اثر تو النا پڑا پھر یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ مرزا جی کی دعا کا اثر نہیں بلکہ ان کو ان آسائٹوں کی ناشکری کی مزاملی کہ خدانے ان پرایبابارعب حاکم مسلط کیا کہ جسکی نبعت وہ خوداعتراف کرتے ہیں کہ برایک طرح کی تکلیف اکلودی گئے۔ حاکم کا کیا قصوریہ تو قدرت کی طرف سے سزاتھی جواکلولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدیدہ

### لالهآ تمارام صاحب كىعدالت ميں پہلى پيشى

نے حاکم کے اجلاس میں ۸ مئی ۱۹۰۴ء کو مقدمہ پیش ہوا مرزا جی بھی حاضر ہوئے چونکہ وکلا علز مان نے درخواست کی تھی کہ کارروائی از سرنوشر وع ہواسلئے عدالت نے دو بارہ شہادت لینی شروع کی اور مرزاجی ملزمول کے کٹیرے میں معدا ہے حواری فضل دین کے گھڑے کئے مولوی محموعلی گواہ استغاشہ کی شہادت شروع ہوئی الا بجے سے شروع ہوگی الا بجے سے شروع ہوگی الا بجے سے شروع ہوگی الا بے میں مقدمہ پیش رہا اورا تناعرصہ مرزاجی یا وال پر کھڑے رہے۔

رائے آتمارام صاحب نے بیاقاعدہ کرلیا کہ مقدمہ روز پیش ہوا کرے مرزا بی روز مرہ احاط عدالت میں حاضر باش رہتے تھے۔ایک درخت جامن کے نیچے برلب سڑک ڈیرہ ڈال رکھاتھا، دن بھروہاں پڑے رہنا پڑتا اور مقدمہ پیش ہوکر پھر تھم ہوجاتا کہ کل حاضر ہو۔ الغرض اس طرح روز انہ حاضری فریقین ہوتی رہی اور شہادت گواہان ذیل منجانب استغاثہ ماہ اگر تک مولوی غلام محمد مولوی غلام محمد ماہ صاحب قاضی مخصیل جہلم مولوی غلام محمد صاحب قاضی مخصیل جولوں ۔

# فردِجرم کی تکمیل

ہر چند مرزاصاحب اور ایکے حواری امیدوار تھے کہ مقدمہ ای مرحلہ پر خارج ہوجائے گااور مرز اجی کی فتح ونصرت کا دنیامیں ڈ نکا بجے گاچنا نچے اخبار الحکام۲۴ جولا ئی ۱۹۰۴ء میں حسب فریل الہلمات بھی ای امید پر شائع کر دیئے گئے تھے۔

ا.....مبارك سومبالأك

٢.... ميں کچھےايک مججز ود کھاؤنگا۔

لیکن آخر کار پر دہ غیب ہے جو ہات ظہور میں آئی اس نے انکی سب امیدوں کوخاک میں ملادیا۔ یعنی لالہ آتمارام صاحب مجسٹریٹ کی عدالت ہے ٦ اگست،١٩٠٨ء کوفر دجرم کی تکمیل ہوگئی اور مرزاجی کا جواب بھی قلمبند ہو گیا۔ اس روز مرزاصا حب کی گھبراہٹ انتہائی درجہ کو بینچی ہوئی تھی۔انہوں نے جواب دیتے ہوئے جلا کر کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا وغیرہ وغیرہ کیکن جو ہونا تھا ہو گیا۔فر دجرم سنا کرمرزاجی ہے شہادت صفائی وغیرہ طلب کی گئی اور یو چھا گیا کہ کیا آپ گواہان استغاثہ کو بھی طلب کرانا جا سے بن یانہیں؟ مرزاجی نے کچھون اورمقدمہ کوطوالت دینے کی خاطر اورمستغیث کوننگ کرنے کی غرض ہے گواہان استغاثہ کو دوبارہ طلب کرنے کی درخواست کردی باوجود یہ کہ جرح وغیرہ میں پیٹھ کسر ندرہ گئی تھی چونکیہ قانو نا فر دجرم کے بعد ملز مان کاحق ہوتا ہے کہ گواہان استغاثہ کوطلب کرا میں اسلئے مجبوراً عدالت نے بموجب ان کی درخواست کے بعض گواہان استغاثۂ کو دوبار ہ طلب کیا اور حسب ذیل گواہوں پر دوبارہ جرح کی گئی۔مولوی محمد جی صاحب،مولوی برکت علی ساحب

،منصف بٹالہ مولوی محرعلی صاحب ایم اے وکیل گواہان استغاثہ پر جرح مکرر کامر حلہ بھی طے ہو چکا تواب مرزاصاحب کے گواہان صفائی کی نوبت پینچی ۔ملز مان کی طرف ہے٢٦ اگست کوالیک کمبی چوڑی فہرست داخل کی گئی جس میں ۲۴ گواہان دور دراز فاصلہ ہے بلوانے کی استدعائقی گوا بی میں کئی سیشن جج اور اعلیٰ عہدہ دار بھی درج کئے گئے تھے اور حضرت پیر صاحب گولز وی کوچھی لکھایا گیا تھااور بزاز ور دیا گیا تھا کہ پیرصاحب کوضر ورطلب کیا جائے اس ہے مقصود یہ تھا کہ اگر پہلے ہیرصاحب کی طلبی کامنصوبہ یورانہیں ہوا تو ابضرور ہی کامیابی ہوگی۔ جب ملزم اپنی صفائی میں ایک گواہ کو بلوا تا ہے تو عدالت مجبور ہوتی ہے کہ اس گواہ کو بلائے لیکن خدا کی قدرت کہ اس مرحلہ پر بھی مرزائیوں کی مراد پوری نہ ہوئی حاکم نے تمام دور دراز فاصلہ کے گواہوں کو چھوڑ دیااور پیرصاحب کو بھی ترک کیا گیا۔ صرف گیارہ گواہ جو قریب فاصلہ کے تھے اور جن کے آئے میں زیادہ دفت نظر نہ آتی تھی ، بلانا منظور کیا۔افسوس کہ مرزائیوں کو پیر صاحب کو بلوانے کی نبیت بدآخری ناکامی ہوئی اور قطعا ما يوسى موگئى۔اب ان كاكوئى جارہ باقى نہيں رہااور طوعاً وسحورها انكورانسى بالرضامونا بڑا۔

ولو انه قال مت حسرة لسارعت طوعاً إلى امره

### شهادت گوامان صفائی

• استمبرے شہادت گواہان صفائی شروع ہوگئی جن اصحاب کی شہادت قلمبند ہوئی ان میں سے حسب ذیل اصحاب کے نام ہمیں یاد ہیں۔ ڈاکٹر محمدالدین صاحب لا ہوری،

بخشی رام لبهایا صاحب ما لک اخبار دوست هند بهمیره، چوبدری نصرالله خال صاحب پلیڈر سِالْکُوٹ،مولوی غلام حسن سب رجسر از بیثاور، شیخ علی احمد صاحب پلیڈر گور داسپور، ڈاکٹر مرزالعقوب بیگ صاحب به دلوی فیروز دین صاحب ڈسکوی ،سیدمحر شاہ صاحب پلیڈر ،منشی احمد دين اپيل نوليس گوجرا نواله، دُا کمڙمجرحسين صاحب، خان محمعلي خان صاحب مالير کوڻله، مفتی محمه صادق بھیروی ،مولوی علیم نورالدین صاحب بھیروی ، شیخ نوراحمه صاحب وکیل ، منثىء بيزالدين صاحب ينشز تحصيلدار،ميال حسين بخش صاحب ينشنرا كمشرااسشنث كمشنر ٩ التمبرتك شهادت گوا مان صفائی ختم ہوگئی صفائی اس امر کے متعلق تھی کہ الفاظ استغاث شکین نہیں خفیف میں کہ ستغیث کی نہدہ ملز مان کو ایسا کہنے کا حق تھا۔ گواہاں اگر چہ بڑے بڑے قابل شخص وکیل ڈیٹی وغیرہ تھے لیکن اس بات کے موافق ومخالف معترف ہوگئے کہ مولوی کرم الدین صاحب مستغیث جسوفت جرح کرتے تھے گواہان حیرت میں رہ جاتے تھے مولوی فیروز الدین صاحب ڈسکوی کی شہادت کے وقت یہ عجیب لطف ہوا کہ جومعانی آپ نے شہادت میں حسب مدعا ملز مان لکھائے ان کے برخلاف ان بی کی مصنفہ کتاب لغات فیروزی ہے فاضل مستغیث نے معنی دکھا کرانگی تر دیدگی ہاور مجسٹریٹ صاحب نے مواوی فیروز دین ہے یو جھا کہ آ ہے کے بیمعنی سیجے ہیں جواب لکھائے ہیں یاوہ جو کہ لغات فیروزی میں ہیں؟اس وقت بیچارہ مولوی کچھ دیر تو سکوت میں ریا ہم خربتایا کہ مہیجے ہیں جو میں نے اب لکھائے ہیں اپنی کتاب کے لکھے ہوئے کوشہادت کی خاطرا پیے منہ سے غلط کہنا یڑا۔اییا ہی بعض دیگر گواہوں کی شہادت میں عجیب لطفے ہوتے رہے چونکہ گواہوں کے بیانات بہت ہی طویل ہوئے ہیں ان کے فقل کرنے سے طوالت ہوتی ہے اس لیے باقی تَانِيَانَهُ عِبْرِيَتُ

گواہوں کے بیانات کوچھوڑ دیاجا تا ہے۔ ہاں حضرت مولوی تکیم نورالدین صاحب کا بیان ضرور لکھنے کے قابل ہے اوراسکے پڑھنے سے ناظرین بہت کچھ دلچیں اٹھا کیں گے۔اسکئے ذیل میں درج کیاجا تا ہے۔

# نقل بیان مولوی نورالدین صاحب

نورالدین ولد ظلام رسول قریش عمر ۲۵ سال پیشہ طبابت سکند قادیان بجواب وکیل ملزمان میں بارہ سال ہے قادیاں میں رہتا ہوں اس سے پیشتر بجو پال و جموں میں نوکر تفاہ علیہ بین رہتا ہوں اس سے پیشتر بجو پال و جموں میں میری خواہ ماہوار مالہ سے سنمار ال روپیہ تک تفی یعنی مالہ سے سمار تک ہوگئی عربی کی معلومات میری اس حد تک بیں جرکانا میں ندارد سیسی مدین مدین میں وغیرہ میں بیٹھا تا ہوں کہ بین وغیرہ میں جو تا ہے بروزن فعال حفیال بھی مبالغہ کا وزن ہے اگر ایک فعل ایک کذاب کے معنی جو تا ہے بروزن فعال حفیال بھی مبالغہ کا وزن ہے اگر ایک فعل ایک وقت کے بعد دوسر ہو و ت کیا جائے تو اس کیلے مفعال آتا ہے اگر عادت کے طور پر کیا جائے تو اس کیلے مفعال آتا ہے اگر عادت کے طور پر کیا جائے تو اس کیلے مفعال آتا ہے (رو کے شرح حماسہ تیرین کی) اسکو کم خودانت میں معرفت تا ہم بھی ہے۔ بہتان کے معنی بے جا الزام کے بیں لیکم کے معنی بخیل وغیر کریم کے بیں استعال کیا ہے۔ لئیم کے معنی خلاف تھو کی بیں لئیم صفت مشید ہے صفت مشید اس اسلام نے لئیم کے معنی خلاف تھو کی بیں لئیم صفت مشید ہے صفت مشید اس

ل مولوی صاحب نے اس بیان میں جو بمقدمہ ۱۵ التحویرات بند لکھایا تھا اپنی تخواد۵ ۵۷ روپید لکھائی تھی ( ملاحظہ ہوصفی مقدمہ خدکور ) اب جیسورو پیدلکھاتے ہیں ۔ کاصرح جموث ہے اس بیان میں تکلیم الامنة کے جمولوں کا پیگیر اجھسا جھا ہے۔

ع برایک انسان کی معلومات کی کوئی عدود تی ب لا محیطوند بشی من علمه سرف الدالعالمین کی سفت بهمولوی صاحب کی عرفی معلومات جن کانام ندارد کی نبیت کیون نهاجائے کدا تکاوجود بی نبین ۔ «

ے ہم کیوں الکارکریں کہ دید بلکہ بیت المقدس میں بھی آپ تعلیم پاتے رہے ہو تکے لیکن آخری تعلیم نے جو قاولیاں میں آپ نے پائی سب کو مکان لیو یکن کردیا ع برکدر کان ٹمک دفت ٹمک شدہ ،۔

صفت مشتق کو کہتے ہیں جسکواسم فاعل کیسا تھ تشہید دی گئی ہو۔ صفت مشہد اوراسم فاعل میں ہید فرق ہے اول فاعل کے وزن پر نہ ہووہ مضعت مشہد ہوتا ہے دوسراصفت مشہد میں زمانہ حال میں وہ معنی موجود ہو ماضی اواستقبال میں ہوں یا نہ ہوں۔ سراج الاخبار میں نے ایہ پہلے پڑھا ہے فالبًا دوسال ہوئے کا تب مضمون کا چال وجلن مجھے بہت تا پہند ہوا اور افسوس ہوا کیا بلحاظ کا در کیا بلحاظ کارروائی کے وہ الفاظ کے اور کیا بلحاظ کارروائی کے وہ الفاظ کذاب لئیم بہتان باند صنے والاکا مصداق بھی میری رائے میں ہے۔ کارروائی کے وہ الفاظ کذاب لئیم بہتان باند صنے والاکا مصداق بھی میری رائے میں ہے۔ خطوط کا معلوم نہیں نہ یہ کہ کتنے دن بعد و بہنچنے کے اور الاکا معادم نہیں کہتے دن بعد و بہنچنے کے اور الاکا معادم نہیں نہ یہ کہ کتنے دن بعد و بہنچنے کے اور الاکا میں ہوا کی میری ہوا ہوں کہ وار الاکمان کا میں ہوا کی بہت مواہب الرحمٰن کا دیا تا تھا۔ میں نے یہ کتاب مواہب الرحمٰن کہتے ہیں بین کہتا ہوں کہ مرزاصا حب بڑھی ہے مثل عربی خوانوں کے جواس کتاب کو بچھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مرزاصا حب بڑھی ہے مثل عربی خوانوں کے جواس کتاب کو بچھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مرزاصا حب بڑھی ہے مثل عربی خوانوں کے جواس کتاب کو بچھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مرزاصا حب بڑھی ہے مثل عربی خوانوں کے جواس کتاب کو بچھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مرزاصا حب

ا.....ایک کنیم اور بهتان والا آ دمی کے متعلق۔

r....وہ تیری آ بروریزی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ T

ا کتب سرف بالتمام اس مسئله میں متفق میں کہ اسم فاعل میں حدوث ہوتا ہے اور مفت شبہ میں ثبوت پھر اسکے الٹ میہ کہنا کہ صفت مصبہ کا اطلاق زباند حال کے رو سے ہوتا ہے ماضی واستقبال میں وصف ہو پایند ہو گھا، مدیند، یمن وفیر و کی تعلیم مے تبییں ملکہ قادیانی در سکاہ کی تعلیم کا فیضان ہے۔

ع مولوی صاحب اپنے اس بیان ش جو بمقد مدے اس کھیا مضمون سراج الاخبار کا صرف مرد اصاحب کی مجلس میں ذکر ہونا بیان کرتے ہیں اور کہ انگویا و تک نہیں کہ اخبار مرز ابنی کی مجلس میں پڑھا بھی کیا یا نہیں۔ اب آپ لکھائے ہیں کہ انہوں نے خود پڑھا تھا ہے بے مجموع نمبر ا

سے موادی صاحب پہلے بیان میں تکھاتے ہیں کہ میں نے اس وقت خط کوئیں دیکھا اس خط کا مضمون جو پڑھا گیا تھا بہی ہے اور جسکو میں نے اب پڑھا ہے۔ اب آپ اسکے برخلاف قرماتے ہیں کہ میں نے بیافطوط قادیاں میں پڑھے تھے بیہ ہے مجموعہ فیسرا۔

٣..... آخروه تيرانشاندے گا۔

یم .... کیاس نے تین حامی تجویز کئے ہیں جنگے ذریعہ سے تیری اہانت ہو۔

۵.....کرمیں ایک محکمہ میں حاضر کیا گیا ہوں۔

۲..... آخر مین تجات ہوگی۔

یہ واقعات بالکل الگ الگ ہیں اسکو پڑھ کریفین نہیں ہوسکتا کہ کس بات کی بابت یہ بیان ہے کرم الدین کے نام ہے بھی یفین نہیں ہوتا اگر واقعات اور اخباروں کو مدنظر خدر کھا جائے۔ صفحہ ۱۳ پراستغا شکا پہتاگتا ہے بعد آخری سطر صفحہ ۱۲ کے بیہ پہتاگتا ہے کہ کرم دین نے سلب امن کا ارادہ کیا ہے۔ اور اس ارادہ کے بعد اس نے استغا شکی تجویز کی ہے اور وکلاء کیلئے بچھ مال رکھا گیا ہے اور بچھلوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے واقعات کے کیا ہے اور آبروریزی کا ارادہ انہی خطوط واخباروں کا نتیجہ ہے آخرہ ونشانہ بنا ہے اس مقدمہ ہے اور آبروریزی کا ارادہ انہی خطوط واخباروں کا نتیجہ ہے آخرہ ونشانہ بنا ہے اس مقدمہ سے جو اس پر کیا گیا ہے مرز اصاحب جبلم گئے تھے آخر نجات مقدمہ کے بعد دی گئی۔ قضیہ ہے مرادہ معاملہ ہے جس کا ذکر صفحہ ۱۲ پر ہے اور نیز خطوط وا خبار انبا کے معنی خبر دینا ہے ہے مرادہ معاملہ ہے جس کا ذکر صفحہ ۱۲ پر ہے اور نیز خطوط وا خبار انبا کے معنی خبر دینا ہے انباء واحد ہے۔ پھر کہا کہ شمیر واحد ہے انبا جمع ہے اس لفظ ہے کم سے کم تین پیشادیاں ہو جس کی تین پیشادیاں ہو جس کی تین پیشادیاں ہو جس کی اس انباء واحد ہے۔ پھر کہا کہ شمیر واحد ہے انباء ضاہر ہو چس کی گیں صفحہ ۱۲ پر مقدمہ کے متعلق بیں ہو جس کے وال یہ بیں۔

ا.....آ بروریزی مقدمه کے ذریعہ۔

٢.....كرم الدين كامدعاعليه مونابه

س....مرزاصا حب کااس محکمہ میں حاضر کیا جانا۔ صفحہ ۱۳ اپر قضیہ جسکار جمہ مقدمہ ہے وہ اس پیشنگو کی کے متعلق ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے بیعنی ۲ پیشنگو ئیاں لفظ ٹیم کے معنی پھر کے تَادِيَانَهَ عِبْرِيَتْ

ہیں۔ف کے معنی لیں ہیں۔

#### بجواب مستغيث

پیں نے پیشتر مستغیث کے خالف کی طرف سے گواہی دی تھی اس کا اپوراعلم نہیں ہے کہ وہ مقدمہ خارج ہوگیا۔ جموں میں مجھے تھم دیا گیا تھا کہ چلے اجاؤ شاید تین دن کے اندر میں نے عربی کا کوئی امتحان نہیں دیا میر سے وقت میں کوئی امتحان نہ تھے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ عادی جموٹ کو کڈ اب کہتے ہیں ایسے شخص کو مکڈ ب بولیں گے ابن خلقان نے کہا ہے۔ میں نے ابن خلقان میں بھی دیکھا ہے میر سے زد دیک دود فعہ جموث خلقان نے کہا ہے۔ میں اسکا ترجمہ: وقعاً بعد وقتِ جموث بولے سے کڈ اب جو جاتا ہے کہا ہے تیم بیزی میں اسکا ترجمہ: وقعاً بعد وقتِ جموث بولے سے کہ اسکا ترجمہ: وقعاً بعد وقتِ جموث بولے سے کہ اسکا ترجمہ: وقعاً بعد وقتِ جموث بولے یا ایک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دور فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو سے زیادہ۔ کذاب دود فعہ جموث بولے مالیک یا دو

ا جس مقدمہ کی نبت خود بدولت گواہ ہوں اور آ پہا ہم وطن خلص اعائی فضل دین بھیر دی مستنب ہواور جسکی نبیت شخ و اھرت کا البامات روز دائری مقدمہ سے برت رہ ہوں اور جس میں مرز اصاحب آ کیے مرشد نے ہے۔ محضر کوڑے ہوکر شہادت دی ہوا سے فارج ہوئے کی نبیت آ بگو بوراعلم نہ ہو۔ کیوں حضرت اسکو شد جبوث سے تعبیر کیوں نہ کیا جائے اس مقدمہ کے فارج ہوئے پر تاویاں میں کئی روز سوگ رہا ہوگا اور آپ خود لکھا بچھا جس کے میں کہ میں دوزات آ بی مقدمہ کے فارج ہوئے ہوئے مان لیا جائے گئا ہوئے کا اور آپ خود لکھا بچھا جس کی جس میں دوزات آ بی حاضری ہوئی ہوئی ہوئے جسوٹ فہر ہم۔

ع افسوس کدجس ملازمت کا بیا تنجام ہوا ہوکہ ملازم کے خلاف شاہی تھم صادر ہوکہ تین دن کے اندر باران چھروں ہے لکل جا ڈاورا سکابار ہارٹلا کرہ کر کے ایک فراموش شد والت کوازم کو تاز ہ کیا جائے۔

سے بہت اچھالیکن قبلہ بیز قرما ہے کہ آپ کے علنی بیان میں اگر دو سے زیادہ جبوٹ کا بت بوں جیسا کہ اوپر کی گفتی ہے واضح ہے اور آئندہ بھی آئیمن گے تو پھر آپ کو بھی کذاب کا خطاب و سے دینا بموجب آ کچے اس فتوی کے نادرست تو نہیں؟ مبارک باو۔ شخص سود فعہ جھوٹ ہوئے وہ بھی کا ذہ ہے اور کذاب بھی ہے۔ کریم رحیم خدا کی صفات ہیں۔ پیلفظ صفت مشبہ ہیں خدا کو کریم بلحاظ احال کے کہا جاتا ہے صرف لفظ کریم ہے دوام نہیں نگلڈا یوسف کو پنج برصاحب نے اپنی حدیث میں کریم بلحاظ احال کے کہا ہے ،قبل و بعد کا تعلق نہیں ہے۔ پنج برصاحب کے وقت میں یوسف آموجود تھے۔ کذاب لئیم بہتان

ا با عند موادی ساجب نے ایسا کہنے کی کیوں جرات کی جائل ہے جائل ہے جائل ہوں ہی اس بات ہو اقف ہوگا کے خدا تعالی زبانہ حال ہیں تھ کر پہنچیں بلکہ پہلے ہی تعااور آئندہ وہی رہ گا۔ جیسا کہ اس قائد زبانہ حال کر پہ کہا جائے۔
اسکی صفات پاک بھی از لی ابدی ہیں جھ اس ہی ہز حکر جھوٹ کیا ہوگا کہ خدا پاک کوسر ف بھا ظوزبانہ حال کر پم کہا جائے۔
جگا صاف میر معنی ہے کہ پہلے کر پم نہیں تھا اور آئندہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں حضرت پر مکہ مدینہ بھی کا اثر ہے یا درسگاہ
وارالا مان قاویاں کا ۲۶ پ ایسے قاصل وقت کے مذہ ایسا کلہ تکلنا نہایت تی سخت افسوس کے قابل ہے۔ آ باو یہ مجبود کی
صرف اس لیے بیش آئی کہ صفت مشہد کی نسبت آپ نے گانا قاعدہ ایجا دکیا کہ اسکا طلاق موصوف پر بھی ظوز بانہ حال کے ہوتا
ہواسلے آپ پر کھی کر کہنے پر مجبود ہوگئے کہ خدا کوئی کر پہ بھی طوز ہانہ حال کے کہا جاتا ہے اسکے خلاف آگر کہنے کہ خدا تعالی ہر
زبانہ میں کر بھی ہے تو قاعدہ مختر میڈو نا تھا مولوی صاحب نے خیال آگر کے کہ خواہ رائی کا خون ہو، ایمان کوفتسان پہنچ لیکن
نا عدد وموضوعہ نہ ٹو نے ایسا کل کہنے کی جرائے کی ہے۔ مرزائیوا انتہا کی اس بھی مولوی صاحب ہے اس تول میں
آپ ہتھی ہو نے کہ حدا تعالی صرف بھا ظار مانہ حال کے کہنا اس بھی مولوی صاحب ہے اس تول میں
آپ ہتھتی ہو نے کہ حدا تعالی صرف بھا ظار مانہ حال کر بھی ہا افسوی اس حب کی اس جرائت پر رونا جا ہے۔

ع کیک ندشددوشده حضرت بوسف کھیا جارے رسول اکرم کا کے زمانہ سے کئی صدیاں پہلے فوت ہو چک تھے پھر آپ ان کو کریم بلحاظ زمانہ حال کے کس طرح کہتے تھے میگر مولوی صاحب کیا کرتے تا مدو کوفہ کائم رکھنا تھا۔ کوونیا آپکی ایسی بے کئی باتو ل پر کیوں ندشتے۔شرم۔۔۔یہ ہے جموعت نمبر ۱۔

ع۔ ابتی مطرت آپ ہوش میں تو ہیں کیا فرمار ہے ہیں فاصل مولوی (مستغیث) کی جرح نے ایسارہ ہو الا کہ تکیم الاسة صاحب کے ہوش ٹھکائے ندر ہے ۔ مولانا! بوسف پیٹمبر کے زمانہ میں موجود نہیں تھے بلکہ ان کوفوت ہوئے کئی قرن گذر پچک مسلح آئی تجریف کا تو سارا ہروہ ہی فاش ہو گیا۔ ع

بهت شور خقے تھے پہلو میں ول کا جوچرا تو اک قطرہ خون نہ لکلا

ہوسٹ کا بیٹیبر صاحب کے وقت میں موجود ہوئے کا دعا تو ایک ایسا جھوٹ ہے جو ہزار جھوٹوں ہے بھی زیاد دوز ان رکھتا ہے۔ یہ ہے جھوٹ قبیرے۔ بڑے خت تو ہین کے کلمات ہیں۔ میں سراج الاخبار کا خریدار نہیں ہوں تاریخ پینچنے سراج الاخبار کی قادیاں میں یادنہیں۔ میں نے اخبارا سنا اور پڑھا تھا خطوط الیس نے دیکھے تھے تاریخ یادنہیں خطوط اخبارے پہلے دیکھے تھے۔ تعداد خطوط یادنہیں۔ کرم دین وہ لکھا ہے جس کا ریخ یادنہیں خطوط اخبارے پہلے دیکھے تھے۔ تعداد خطوط یادنہیں۔ کرم دین وہ لکھا ہے جس کے ہاتھ پر تقدار خدا کی ظاہر ہوئی۔ وہ تقدیر وہ ہے جس کا ذکر پہلی سطروں میں ہے یعنی جو خواب کے ذریعے ہم زا صاحب کو ظاہر ہوئی۔ امور متذکرہ خواب میں عدالت میں پکڑے ہوئے جانا شامل ہے اسکا ظہور بھی اس کرم دین کے ہاتھ پر ہواعدالت میں پکڑے ہوئے جانا بذریعہ استفا شرح ہوتا ہے اب پیتہ لگ گیا کہ کرم دین وہ ہے جس نے استفاث مرز اصاحب پر کیا اور اس میں مرز اصاحب عدالت میں گئے آگ میں جلانا اور دن کورات کرنامتعلق ارادہ ہیں جوارادہ متعلق مقدمہ خطوط واخبار کے ہے۔

معلوم کرنے کے وقت بھی آ دی جمع کئے جاتے ہیں واقعات کے لحاظ ہے استغا فدسطر ۲ صفحہ ۱۳۰ ہے مراداس استغافہ کی ہے جوجہلم میں کیا گیا تھا پوفت تصنیف اس کتاب مواہب الرحمٰن کے وہ استغافہ دائر تھا۔ نشانہ بغے ہے مراد یہ ہے کہ اس پرکوئی بات آنے والی اور وہ آ برور بزی کے بعد یہ معنی نہیں ہیں کہ نشانہ بن گیا۔ ۱۳ جولائی ۱۹۰۳ء کو واقعات کے روے کرم دین نشانہ بن چکا تھا یعنی اس کے او پر بھی ایک مقدمہ کیا گیا تھا۔ مرز اصاحب کو نجات ہوئی کرم الدین کوجس غرض کا نشانہ بنا تھا اس سے نجات نہیں ہوئی۔ صفحہ ۱۲۹ پر ذلک اشارة و احد ہے اسکی تعیین خواب میں نہیں ہوئی واقعات نے تصریح

ا حالاتك آپ يبلي بيان مقدمه ١٥٥ صرف اخيار كمضمون كاذكر سننا لكها يك بين اب اخبار سنا اور ير حالق كبنا اس ك مناقض ب رجهوت نمبر ٨٠

ع يقول آپ كا آپ كے بيان جو كتاب من فدكوره بوا، كفلاف بيد جود فبرو

نہیں کی کہ کیا ہیں واقعات کے قرائن نے بتلایا کہ شہاب الدین پیرصاحب اورایڈیٹرسراج الاخبار یہ تین مددگار ہیں۔ارادہ تو ہین ہوا بذر اید خطوط اخبار اور مقدمہ بمقام جہلم کتاب ہے کسی مددگار کا پیتہ نہیں لگتا۔ وکیل! مددگار نہیں ہوا کرتے اگر کوئی اِساری عمر میں تین جھوٹ بولے تو اسکوکذاب کہیں گے۔

### بجواب وكيل ملزمان

یوسف کو گریم بلی ظ حال کے مجھ کر کہا گیا۔ عربی میں ظہور کے معنی مشاہدہ کے ینچے آ جانا۔ کرم دین کا تعین واقعات کے روہے میں نے کیا ہے۔ متعلق عدالت میں حاضر ہونے کے جس غرض کیلئے کرم دین نشانہ بنا تھا اس سے نجات نہیں ہوئی اس سے مرادیہ ہے کہ خطاور مضمون اخبار کرم دین کا قرار دیا گیا۔العبد نورالدین۔

دستخط: حاكم

#### بجواب عدالت

جب کوئی عربی لفظ اردو میں استعال کیا جائے تو بھی اسکے معنوں میں فرق پڑے گا اور بھی نہیں ہر لفظ کی نسبت ایسانہیں ہے کہ میں سرزاصاحب کا مرید ہوں قریبا ۲۰ سال سے اردوقو اعد دانوں نے عربی کی اصلاحیں کی ہیں اور بہت کچھ عربی کے مطابق کرنے

لے یہاں ایک بدیجی امر کا انکار کیا گیا ہے ساری دنیا جائتی ہے کہ و کیل موکل کا مددگار ہوتا ہے ، ان اپات پر کسی دلیل دیے گی خرورت نہیں ، لیکن مکہ مدیدہ بین وغیرو کے تعلیم یافتہ تکیم الامت صاحب فرماتے جی کہ و کیل مدد کارنہیں ہوتے ۔ یہ ہ جموعہ فہر ۱۰۔ (طلک عشوۃ کاملہ)

ع حصرت ہے او بی معاف، جب ساری عمریش تین دفعہ جموث ہو لئے والا کذ اب ہوتا ہے تو آپ نے سرف ایک روزیش (اور شاید ایک گھنٹ کے اعد) عشر و کاملہ تک نمبر حاصل کئے بین پھر آپ کے لئے کوٹسا خطاب جو پڑ کیا جائے جو گذاب سے چھنزیا دو فضیلت رکھتا ہو، اور ابھی آپ کے پہلے بیان حافی کے نمبر شار بین نہیں آئے ، اُن کی گنتی ان شاہ الملہ تعالی اس فہرست اکا ذیب بین آئے گی جو آخیر میں درج ہوگی۔

#### کی کوشش کی ۔العبدنورالدین۔

#### دستخط: عاكم

اب ہم مولوی صاحب کا وہ حلفی بیان بھی درج کردینا مناسب سمجھتے ہیں جو آ ہے بمقد مہے ابہتعزیرات ہند بحثیت گواہ استغا شعد الت میں دیا۔

نقل بیان مولوی نورالدین صاحب گواه استغاثهٔ مقدمه ۱۳۲۵ تعزیرات هند مرجوعه ۲۱ جنوری ۱۹۰۳ و فیصلهٔ نمبر بسته متدائره، نمبر مقدمهٔ ۱۸۱۲

حكيم فضل دين ولدكرم دين سكنه موضع قاديان مخصيل بثاله ضلع كور داسپور مستغيث بيان گواه استخاشه با قرار صالح ،نورالدين ولدغلام رسول قوم قريشي سكنه قاديان عمر للعي سال پيشه طبابت قريبا باره سال سے ميں قاديان ميں مقيم ہوں اس سے يہلے میں بھیر وضلع شاہیور میں تھا وہاں میر اصلی وطن تھا پہلے میں جموں میں ملازم تھا خاندان شابی کا طبیب تفایندره سال میں طبیب شاہی رہاتھنینا ہزاررو پیدماہوارمیری آیدنی تھی تخواہ سرکاری ۵۷۵رو پیچھی اس سے پہلے ریاست بھویال میں ملازم تھا وہاں بھی خاص بیگم صاحب كاطبيب تفا- جب سے قادياں ميں رہتا ہوں بہت كى رياستوں نے مجھ كوملازمت کے لیے کہا مجملہ ان کے بہاولپور کی ریاست ہوہ مجھکو بطور تخواہ کے • • ۵رویہ ماہواراور بہت ی زمین وینا جا ہتی تھی ، میں نے منظور نہیں کیا ۔صرف اس وجہ سے کہ میں مرز اصاحب کے پاس رہنا چا ہتا تھا۔ملزم کرم دین ہے میں واقف ہوں ان دنوں جب میں جموں میں تھا اورا لگ ہونے والا تھا کرم دین ملزم میرے ماس تشریف لائے تھے میرے لاس کچھون رے طبابت بڑھنے کے واسطے یاد بڑتا ہے، آئے تھے۔ جب میں قادیان میں آیا تو گاہے گاہے وہ مجھ کو خط لکھا کرتے تھے۔ میں خطوط کی ،جوان کی طرف ہے آئے تعداد نہیں

بناسكتا۔انگی طرف ہے جوخطوط آتے تھے بمقابلہا پے خطوط کے جومیں انگولکھتا تھا لمبے ہوتے تھے۔ بداخبار میں نے دیکھاالحکم ہے، بداخبار قادیان سے نکلتا ہے، جو کچھاس اخبار میں میری نسبت لکھا ہے وہ بہت میچ ہے۔ (بیا خبار ۱ دعبر ۱۸۹۹ء ہے) میں کرم دین کے و سخط پیچان سکتا ہوں۔ بی نمبر مولوی کرم دین کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، و تخطی ہے بی نمبر 9، بی نمبراا، بی نمبراا، بی نمبراا کا معدلفافه مولوی کرم دین کے دستخط ہیں، بی نمبر۱۴ کا بھی مولوی کرم دین کے دستھلی ہے، پی نمبر ۴ اور پی نمبر ۱۴ ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں جو ایک خطموضع بھین ہے قادیاں میں آیا ہوا ہے۔ مجلس میں پڑھا گیا یہ مولوی کرم الدین کی طرف ہے تھا مولوی عبدالکریم نے بڑھا تھا۔ میں نے اس وقت خطا کونہیں دیکھااس خطا کا مضمون جو بڑھا گیا تھا بھی ہے جو پلی فہر م میں ہے اور جس کو میں نے اب بڑھا ہے۔اس خطے مضمون برعملدرآ مد ہوا۔اس خط کو چینی سمجھا گیا۔اس وقت ا مرز اصاحب نے کہا کہ کسی کو جانا جا ہے تب حکیم فضل دین ایک جمارے بھائی ہیں جومقدمہ میں مستغیث ہے۔ انہوں نے کہااس خدمت کومیں اپنے ذمہ لیتا ہوں کھروہ چلے گئے اس سے پہلے حکیم فضل دین کا ارادہ قادمان کو چھوڑنے کا نہیں تھا جس طرح سے میں اپنار ہنا وہاں ضروری سمجھتا ہوں اس طرح سے اسکار ہنا و ہاں ضروری ہے حکیم فضل وین قادیاں میں ستقل رہتے ہیں مطبع ضیاء الاسلام کا مالک حکیم فضل دین ہے جہاں تک جھ کومعلوم ہے اس مطبع کے نفع نقصان ہےاورکسی کو پچچتعلق نہیں ہےا یک کتاب نزول آسیج اس مطبع میں چیپی تھی کن ایام لِ حكيم الامة صاحب مع اين بعائي بهيروي ( مستغيث ) كنو متغل جي كدم زاصاحب كي تم الك الارتهم يحكيم فعنل دين بھین کو گئے جیسا کہ مستغیث کا بھی بیان ہے اس وقت مرزا صاحب نے کہا کہ انتقے مریدوں ٹیں ہے کو کی ایسا ہے جومولوی كرم دين كے پاس جائے مرزاصاحب كي اس خواہش كافتيل ميں، بيس نے اپني خديات ويش كيس، و يجھوس • اسطر • ا، الكين مرزاری اے بیان مورجہ ۱۹ اگست میں اسکے برخلاف یوں لکھایا ہے کداس مط کے مضمون کی تقید بی کے واسطے میں نے کوئی آ دی خیس بیبجا مگرمشور و کے طور پر مجھ ہے حکیم فضل دین نے کہا کہ اس کارروائی میں میرا فائدہ ہے میں نے انگو کہا کہ آ الله المتباري كرآب جا كمن فرمائي برساسحاب مين يكن كاقول تيامانا جاع ؟ تاقص مرزع ب-

میں چھپی تھی معلوم نہیں ہے۔

سرف اتصنیف میں اسکو کہتے ہیں کہ کسی ایسے خفس کا کلام جووہ مشہور نہ ہوا وراسکا
کلام بھی مشہور نہ ہوا ہی جماعت میں چش کیا جائے جواس چش کرنے والے کی نسبت خیال
کرسکیں کہ اتی مشکلم کا کلام ہے اس نے کسی اور سے نہیں لیا۔ لیکن جب کوئی کلام اس مشکلم
کے سواکسی اور شخص کا کلام مشہور ہوا اور وہ مشکلم بھی مشہور تو پھر اس کلام کواہنے کلام کے اندر
لانا سرقہ نہیں ہوسکتا۔ مشکلم کا ذکر کرنا خوبی نہیں ہوتا ہے۔ ملزم کے مضمون مندر جہ سرائ
لانا سرقہ نہیں ہوسکتا۔ مشکلم کا ذکر کرنا خوبی نہیں ہوتا ہے۔ ملزم کے مضمون مندر جہ سرائ
لانا خبار مؤر زخہ اکتو ہر میں جو فقرات عربی اور فاری کے درج کئے گئے ہیں انگو ہر قرنہیں کہہ
ماورا بجاز آمسے پی نمبر الکوئوں کا مقابلہ کیا ان نوٹوں کی فقل سیف چشتیائی میں قریبا ہرا ہر
ہے سیف چشتیائی کے چھپنے سے پہلے جو مضمون جونوٹوں میں ہے میں نے قطعا کہیں نہیں
و یکھا۔

سوال: اعجاز اُسیح کے نوٹ اگر سیف چشتیائی کے مصنف کے نہ ہوں اور پیفرض کیا جائے کدا تکے لکھنے والامصنف چشتیائی نہیں ہے تو بیسرقہ ہے گدا قتباس؟

**جواب**: سرقد ب كيونكدوه كلام مشهور نهيس ب

جوج: میں نے اپنے وطن کی سکونت بالکل ترک کردی ہے اور فضل دین صاحب نے بھی جومستغیث ہیں ترک کردی ہے میں نے اپنی ندہی اصلاح کیلئے بہت ضرورت مجھی کہ یہاں

یا مولانا آئی کی لیافت و فضیات کی تو ایک دنیا قائل تھی لیکن سرقہ کی بیزرانی اتر بیف کرے آئے ہمیں بخت فیر معتقد کردیا ہم نے تو بیان ومعانی کی ساری کتابیں چھان ماریں آئی بیاتع بیف اور شیرت وعدم شیرت کی قیود کمیں نہیں ملٹیں آپ نے مطول آگیرم شدی کا نام ایا تھا ہومطول میں قویہ تعریف ہرگز نمیں بر مشدی کی مجھ نیس آئی کدا سکامعنی آئے مرشد مرزا صاحب مراد جیں یا کئی کتاب کا نام ہے اکبرکوئی کتاب معانی کی ونیا بیٹ فیس ہے۔مولانا پرفرض ہے کہ مرشدی اور اکبرا گرکوئی کتابیں جیں اوران میں سرقہ کی میرمن گھڑ سے تعریف ہے ،تو دکھا کمیں اور اپنے ذمہ سے بیغاظ بیانی کا دھ ہدا تھا تمیں۔۱۱

قادیاں میں رہوں وطن میں وہ اصلاح نہیں ہوسکتی تھی جو یہاں ہوسکتی تھی اور ہوتی ہے۔ سوال وکیل مزم - بیال کیااصلاح ہوتی ہے؟ وکیل مستغیث اعتراض کرتے ہیں۔ فیصله بیسوال بہت مبهم ہاورا کا جواب طول طویل بحث ہوگا اسلئے نامنظور دنیا کے رشتہ داروں سے میں مرزا صاحب کو بڑھ کر سمجھتا ہوں مرزا صاحب کے پاس دو دفعہ میں حاضر ہوتا ہوں ایکے ساتھ حیار نماز وں میں بھی شریک ہوتا ہوں ان میں سے دو دفعہ زیادہ حاضر ہونے کا موقعہ ماتا ہےان دو وقتوں میں اس کو بھی وہاں دیکتا ہوں میری شادی ثانی میں مرزاصاحب شریک اٹھے۔ جھ کواس بات کا پوراعلم نہیں ہے کہ مرزاصاحب نے تحریک کر کے بیشادی کرائی میں مرزاصا حب کا مربیہ ہوں اور ستغیث بھی ان کا مربیہ ہے۔ میں مرزا صاحب کے احکام کی تغیل خدائی حکموں اور محمد رسول اللہ ﷺ کے حکموں اور اپنی جسماني ويخت ضرورتول كي ماتحت پيند كرتا ايول اگر ما تحت نه بهول توقعميل ضروري نہيں سمجھتا ہوں مرزاح صاحب نے مجھ کو کوئی خطاب عظانہیں کیے ہیں۔ حکیم امت میرا خطاب نہیں ہے مرزاصا حب کو جولوگ بُرا کہتے ہیں انکومیں اچھانہیں مجھتا، میں ایسے مسلمان کے پیچھیے نمازنہیں بڑھتا،سلام ہے علیک گوان ہے کرتا ہوں ایسے مخض کا جنازہ جومرزاصا حب کو برا کہتا ہے میں مرزا صاحب کی ہدایت کے مطابق پڑھوں گا لیتی اگر مرزا صاحب فرما دیں

ل شركت كامعنى بجه من شيس آياذ راتشري فرماد يج كار

ع پھر مرزا ہی کا دوقول درست نہ نکلا جواز الہ او ہام فتح اسلام وغیرہ میں آپ کی نسبت درن فرکا گئے جیں کہ آپ نے اپنا مال و جان وعزّ ت مرزا صاحب پر قربان کردی ہوئی ہے جسمانی ضروریات کو آپ نے اپنے رسول (مرزایت) کے احکام پر مقدم رکھا تو پھر آپ کا بیان اُن سے صدیقی اور فاروقی ایمان کے دحہ کو تو نہ پہنچا۔

سے پھرآ ئینہ کمالات میں جلی قلم سے فاروق اورایسای از الداویام میں لکھتا محض فلط ہوا،اور حکیم الامة کی قیدتو اقلم سے ہر پر چہ میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔

ہے سلام علیک کرنے میں جمیں آپ مرزاجی کے تافر مان میں ،ان کا تو تھم ہے کہ مخالفوں سے نہ سلام دونہ اور کیموافکم

گے تو پڑھونگا در نہیں پڑھونگا۔مرزا صاحب کے الہام اور پیشنگو ئیوں کو میں سچاسمجھتا ہوں اوران کوایعنی الہام اور پیشنگو ئیوں کو منجانب اللہ مجھتا ہوں میں شام کے وقت اور ظہر کے وقت ضرورم زاصاحب کے پاس جاتا ہوں۔خطوں کا قاعدہ یہ ہے کہ خط کی قتم کے آتے ہیں بعض خطول کا جواب مرزاصا حب گھر کے اندردیتے ہیں اور ہمیں اسکی اطلاع کبھی نہیں ہوتی ا کشر خطوط مولوی عبدالکریم کے سپر دکرتے ہیں جن کو پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ جو خط مرزاصاحب کے نام خطوط ہوتے ہیں سب الکو ملتے ہیں بعض خطوط بغیر پڑھنے کے اور بعض یڑھ کرمولوی عبدالکریم کے پیر دکرتے ہیں وہ جواب لکھتے ہیں افکی اطلاع مجھ کونہیں ہوتی بعض بعض خطوط کامجلس میں فرکر آتا ہے جو ذکر مرز اصاحب یا مولوی عبدالکریم کرتے ہیں بعض وفت زبانی ذکر ہوتا ہے اور بعض وفت خط بھی پڑھا جا تا ہے یہ خط اکثر ظہر کے وقت یر مصے جاتے ہیں بعض خطوط کا تذکرہ شام کو بھی آتا ہے۔قادیاں میں میں دو کام کرتا ہوں ایک طبابت کا کام دوسرا درس و تذریس به میری طبابت کی فیس سالانه یا نج جهسوروییه کے قریب ہوتی ہے بیسال گزشتہ کی آمدنی بنائی ہے محرم سے کیکر محرم ایک سال سجھتا ہوں۔ مدرسہ کا کام مرزاصاحب نے میرے ذمہ نہیں ڈالا ہوا۔ مدرسہ اکے چندہ کا کام جب ہے مدرسہ ہوا ہے بھی میرے سپر دنہیں ہوا۔ چندہ میرے نام بھی نہیں آتا۔ ایک شخص محدرضوی

ا ناظرین مولوی صاحب کا یہ بیان بغور پڑھیں اور چر بیان مرز اصاحب متعلقہ عذر داری اگھیلی مندرجہ سفی اسطرا الغابیت ۵ ایجی پڑھیں جس بیس مرز انگی مدرسر کی آمد نی کی نبست لکھاتے ہیں بیس نے انتظاماً وہ کام مولوی توروین کے ہر وکر رکھا ہے وہی جساب و کتاب رکھتے ہیں اور بغر رہے اشتبار چندہ وہندگان کو اطلاع دی گئی ہے کہ اس کا روپ چرائے راست مولوی تو رالدین کے نام ارسال کریں وہ آمد نی برائے راست مولوی تو رالدین صاحب کے ہر وہو کر ان کو گئی ہے ایس آمد فی اور مدرسرکا کو مراح کی کا صاب و کتاب ان کے پاس ہے وہ صاب و کتاب با ضابطہ ہے اور یہاں مولانا فریاتے ہیں اگر کے مدرسرکا کام مرز اصاحب نے میرے ہر وہیں ہوا، چندہ میرے نام تیں ۔ آتا۔ " کو فیصورت تطبیق کی ہونکتی ہے تھے گئی۔

مجھی جھی میری معرفت چندہ بھیجتا ہے۔مرزاصاحب کو جو چندہ آتے ہیںا نکامجھ کو پچھلم نہیں ہے۔خط جومجلس میں بڑھے جاتے ان کےمطالب بعض یا درہ سکتے ہیں اور رہ جاتے ہیں اوران آ دمیوں کے نام بھی یا درہ جاتے ہیں۔ مجھ کواس طرح سے کوئی خط یا نہیں ہے کہ اس دن جس دن کرم الدین کا خطمجلس میں پڑھا گیایااس ہے آٹھ دن پہلے یا آٹھ دن بعد ایسے خطوط تاریخوں کے ساتھ کسی شخص کا خط مجلس میں پڑھا گیا ہو میں جنوری ۱۹۰۳ء یا فروری۱۹۰۳ء میں جو خطامجلس میں پڑھے گئے ایکے مضمون ان تاریخوں کے ساتھ قید لگا کر نہیں بتا سکتا۔ایریل اورمنگ گذشتہ میں ہمارے دوست عبدالرحمٰن کا خط آیا اورمجلس میں اسکا ذکر کیا گیاایریل میں آیایامئی میں آیا پنہیں کہ سکتاایک خطاورایک باران ہی گذشتہ مہینوں میں ڈاکٹر اسمعیل اوران کے خسر کی بیاری کے متعلق آئے تھے اور مجلس میں اٹکا ذکر آیا تھا کل خط کتنے آئے تھے جھے کو یا دنہیں ہے۔ جواڑ کے میرے یاس جموں میں پڑھتے رہے ان میں ے بہتوں کے نام یاد ہیں اور بہتوں کے یاذبین ہیں جو ہمیشہ میرے یاس رہتے تھے آٹھ دس لڑکے تھے۔ بھی کوئی چلا بھی جاتا تھا اور بھی نیا آ بھی جاتا تھا۔ آٹھ دس وہ تھے جو ہمارے یہاں پرورش یاتے تھے باقی بھی میرے یہاں کھاٹا کھاتے ایسے یانچ حارطالب علم رہتے تھےان دنوں کے طالب علموں کے نام اس وقت مجھ کو یادنہیں ہیں جواس وقت جب کرم دین میرے پاس آئے میرے پاس تھے یہ بھی یادنہیں کدوہ گتی مدت میرے پاس پڑھتے رہے کرم دین نے کوئی کتاب شروع نہیں کی تھی۔مہینے سے مگر کرم دین میرے ماس تھبرے تھے کچھدن وہ تھبرے تھے جبکی تعداد مجھ کو یا نہیں ہے میرے سامنے کرم دین نے

ا باشک آپ کولم تر ہوگا، لیکن مولانا آپ نے اپنے بیان متعلق عذر داری اکم لیکس بین آؤ چندوں کی نبت اپنا پورام مکتمادیا ب، اور پانچ مدول کا تذکر وکر کے اقسام چند و کی تنصیل بھی بتائی جاور یہاں بالکل بیعلی کیا دوبات آو نہیں انک لا معلم معدعلم شیفا، ناظرین ! مواوی ساحب کا بیان مندرجہ کتاب ملاحظ فرما کر داددیں کے مواوی ساحب کی کومی بات کچی ہے۔

تَاذِيَانَهَ عِبْرِيَتْ

کبھی پھے نہیں لکھا تھا۔ اس کے بعد کرم دین پھر جھے کو کبھی نہیں ملا جھے کو تاریخ یا دنہیں کہ آخری خط خطاکرم دین کا میرے پاس کب آیا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنی مدت ہوئی کہ انکا آخری خط آیا جھے گوگرم دین کے خطوط کی تعداد یا دنہیں ہے جومیرے پاس الحکے آئے ان طالب علموں میں سے جومیرے پاس آئے غلام محمد جو گلگت میں رہتا ہے ، ان دو کا مجھے کو یقین ہے کہ ان کے خطوط میرے پاس اب تک آئے علام محمد جو بیثاور میں رہتا ہے ، ان دو کا مجھے کو یقین ہے کہ ان کے خطوط میرے پاس اب تک آئے ہیں اور کسی کا یا دنہیں ہے۔ جومر یضوں کے خط بھی میرے پاس آئی کم اور ایکے خط جھے وی اور کسی کا یا دنہیں ہے۔ جومر یضوں کے خط بھی میرے پاس آئی کی اور کسی کا یا دنہیں ہے۔ جومر یضوں کے خط بھی میرے پاس آئی کی اور ایکے نام بھی یا دنہیں رکھتا کیونکہ ضروری نہیں سیحتا۔ اگر چا ہوں تو یا در کھ سلسلہ اور ایک تا ہوں اور بعد میں سلسلہ سیک ہوت ہے ایسے آ دمی ہیں جن کے خط میرے پاس آئے ہوں اور بعد میں سلسلہ بند کیا گیا ہوتو پھر اگر انکا لکھا ہوا میرے سامنے آئے تو میں اسکوا چھی طرح پیچان لیتا ہوں اور بیجان لیتا ہوں اور بیجان لیتا ہوں۔ اور بیجان سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں۔

**سوال**: جو خط آ کچ پاس آتے ہیں انگی رو انزشکلیں کششیں وغیرہ اپنے دماغ میں جمالیتے ہو۔

جواب: قرائن مجموق بیئت اور مضامین مجمل طور پرمیرے و ماغ میں جم جاتی ہے جن کو کرر
د کیھنے سے میں یقین کرتا ہوں کہ اس پہلے آ دی کا خط ہے سطروں کلمات کی ہندش عبارت کا
طرز اور حرف کی صفائی یا انکا ہالکل بدخط ہونا یا خوش خط ہونا ذہن میں رہ جاتے ہیں ۔ بعض
بعض آ دمیوں کے دوائر اور کششیں بھی یا درہ جاتی ہیں اور بعض کے بیس رہتے جس کے
ساتھ کوئی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے ان کے یا درہ جاتے ہیں ۔ خطوں کے ملانے کا مجھ کو
موقعہ ہوا ہے چند میرے دوستوں نے میری طرز پر لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن میں ان کے
خطوں کو تیم کرسکتا ہوں خطوں کی بیجیان کے لیے ایک دفعہ میں سیالکوٹ میں مبصر کے طور پر

ایک سیشن جج کے روبرو بلایا گیا تھا بخشی رام لبہا یا مدی تھا اور وکٹوریہ بیپر کا ایڈیٹر مدعاعلیہ تھا۔ کی ہزار رویبہ کا مقدمہ تھا یا دنہیں کئی سال ہوئے۔ نتیجہا سکا وہی ہوا جومیں نے بتایا تھا جن خطول کا اس مقدمہ میں مقابلہ کرنا تھا میں نے دیکھے ہوئے تھے کیونکہ ان لوگوں کے خط میرے پاس آتے جاتے تھے بیضروری نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے ہی لکھتے۔ جوطالب علم میرے پاس پڑھتے تھے اکلے خطوں کی مجموعی ہیئت بھی یاد ہے سامنے آ جائے تو پہچان لوں ان کا نام بھی نہ کھا ہوا ہوئے تو بھی پہچان لول بعض کو پہچان لوں خطا ہے! نمبر کی حیثیت مجموعی کومیں نے دیکھامیں نے پیچانانہیں کہ کس کا ہے اس خط کے بنیچے میرے دیخطی کچھاکھا ہوا ہے۔اعباز اُسے بی نمبر ا کے سنجہ اے حاشیہ پر جو تریہ ہیں نہیں پیجان سکتا کہ کس کا ہے بی نبر سے بی نمبر ۱۰ تک میں نے پہلے میں دیکھے اخیر کے تین خط بی نمبر ۱۱ ای نمبر ۱۱ اور پی نمبر اد کھے تھے بی نمبر ۱۴ور بی نمبر ۱۵میں نے پہلے عدالت میں نہیں و کھے میں نے بی نمبر ۱۱ اور پی نمبراا اور پی نمبر۱۳ کا میلان خط کیا ہے ان کے مضمون کی بندش کلموں کی پیونٹگی اور طرز ادائے مطلب دیکھ لیا ہے اور بیتینوں خط ایک کے ہی معلوم ہوتے ہیں ہرایک شخص کے لیے کلموں کی پیونٹگی علی العموم مخصوص ہوتی ہے بعض مل جاتے بعنی بعضے خطومل جاتے ہیں اے نمبر ٦٨ اورنمبر ٩ دونوں كارڈ شايد مولوى عبد الكريم كے ہوں جو قاديان ميں رہتاہے كيوں كه مجھ کوا تکے خط کی ہیئت مجموعی ہے خیال آتا ہے کہ بیکارڈ اٹکے ہوں مجھے ان کے بہت دفعہ

لے اے فیسرے ایک چھٹی ہے مٹجائب موادی تو رالدین صاحب بنام موادی کرم الدین ۔

ع مولوی صاحب پہلے اپنے بیان میں تکھا بچکے میں کہ پی قبر ہو ہے ، انتک سب دیختلی مولوی کرم الدین ہیں اب سوائے پی زیر دی دیں ہے ہے کہ مرحم کا استعمالی ہے ہیں کہ بیٹا ہے اور انتہاں کا انتہام کا انتہام کا انتہام کا انتہام کا س

نمبراا، بِي نَمبراا، بِي نُمبراا، باتى كرو كيف عجى الكارفرمات بين ان هذا لشيئ عجاب،

۳ اے ٹیسر ۸ کارڈ ہے مٹجانب قاضی فضل احمد صاحب ایڈیٹر اخبار''چود ہویں صدی'' بنام موادی کرم الدین اورا نے ٹیسر والک کارڈ ہے مٹجانب خادم صین بنام موادی کرم الدین ۔

خط دیکھنے کا موقعہ ملا ہے انکے خط کی بیئت مجموع سے جھے آگاہی ہے۔ اے نمبر ۱۰ اے کارڈ یقینا مولوی فضل دین مستغیث کا ہے اے نمبر ۱۱ مولوی فضل دین کا معلوم ہوتا ہے گر میں گھیک نہیں کہرسکتا اے نمبر ۱۱۸ اے نمبر ۱۱۹ اے نمبر ۱۱ اس نمبر ۱۱۱ ان چاروں کارڈوں کے صرف ہے دکھائی گئے ہیں۔ نزول اس اس اس نمبر اپیش کردہ ملزم اور نزول اس پیش کردہ مستغیث ان دونوں کا خط ایک ہے، ٹائٹل جج سے بظاہر ایک معلوم ہوتا ہے مگر صفحہ ۱۸ دونوں کا جو ہیں نے مقابلہ کیادہ ایک معلوم نہیں ہوتا۔ نیز اس صفحہ پر ایک ہی فٹ نوٹ دیا ہوا ہے اور دوسرے میں نہیں ہے۔ دونوں کا پیوں کا کا تب صفحہ سم میں ایک ہی معلوم ہوتا ہے صفحہ ۱۸ کا وقت ہے۔ کل چیش ہوئے۔ ۲۲۔ ۲۹۔ سوج ایوں۔

### دستخط: حاكم

اگرکوئی کتاب پہلے تھوڑی تعداد میں چھاپی منظور ہواور چھپی شروع ہوجائے اور پھرزیادہ تعداد کی چھاپی منظور ہواو میں نہیں کہ سکتا کہ کا تبوں اور حرفوں میں فرق پڑھ جائے گانہیں قادیان میں میرے خیال میں شاید تین چار مطبع ہیں سوائے ضیاء الاسلام کے۔ایک الحکم کا مطبع ہے جس کا نام انواراحمہ میہ، البدر کا اپنامطبع ہے جس کا نام یا نہیں ہوا اور ایک شخ نوراحمد کا مطبع ہے جسکا نام بھی مجھ کو معلوم نہیں۔ سب سے پہلے ضیاء الاسلام جاری ہوا ان کے جاری ہونے کی ترتیب مجھ کو معلوم نہیں یونکہ ایسی باتوں سے مجھ کو دلچی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جاری ہونے کی ترتیب مجھ کو معلوم نہیں کے جاری ہونے کی ترتیب مجھ کو معلوم نہیں کے واری باتوں سے مجھ کو دلچی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سکتا کہ الحکم کا مطبع الحکم کے ساتھ جاری ہوا کہ کب البدر کے بعد جاری

ا اے تمبر ۱۰ ایک کارڈ ہے جس کے بیٹیے خاکسارٹو رالدین کلھاہے ، بنام مولوی کرم الدین اورائے تمبراا خادم حسین کا لکھا ہوا ہے بنام مولوی کرم الدین ۔

ہوا۔مرزا صاحب کو کام کی جب کثرت ہوتی ہے تو شخ نور احد کو تلاش کرتے ہیں۔اس واسطاس نے ایک کل چھایہ کی رکھ چھوڑی ہے۔حضرت صاحب اسکو کئی دفعہ بلاتے تھے۔ حضرت صاحب کی کتابیں مستغیث حکیم فضل دین کے مطبع میں چھپتی ہیں اوران کے اشتہار بھی حکیم فضل وین کے مطبع میں چھیتے ہیں۔ مجھ کوعلم نہیں ہے کدا جرت کے بارے میں انکا آپس میں کیا معاملہ ہے۔حضرت اصاحب کا اپنامطبع کوئی نہیں ہے۔ جموں میں جنتنی دریہ میں رہااسکی سندیاتح ریمیرے یاس کوئی نہیں ہے۔جموں کے حاکم اعلیٰ کا حکم میرے یاس پہنچا تھا کدریاست سے چلے جاؤ ۔ جب ستخیث قادیان سے چکوال کی طرف گیا معلوم نہیں کتنے دن بعد دالیں آیا۔ جو ہاتیں عام جماعت مرز اصاحب کے متعلق ہوتی ہیں۔ان کا ذکر زیادہ تر مغرب اورعشاء کے درمیان ہوتا ہے اور کچھ ظہر کی نماز کے وقت مستغیث نے والسی پر حضرت صاحب ہے اپنی والسی کا تذکرہ کس وقت کیا مجھ کومعلوم نہیں۔ یہلا خط جب برا ھا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بلکہ دو وفعہ اسکا ذکر آیا۔ ظہر اور مغرب کے۔ وقت جب بہت ہے آ دمی اس خط کی بابت الشھے تو میں لے بھی توجہ کی اس وقت • ۲۰۰۸ ۹۰۸ کے درمیان تعداد حاضرین کی ہوگی۔خط کا ذکر پہلی دفعہ ظہرے وقت ہوا، جب پہلی دفعہ میں نے سنا خبر نہیں ہے کہ علیم صاحب کے جانے کا اول دفعہ ذکر ظیر کے وقت آیا یا مغرب کے پھر کہااول دفعہ انکے جانے کا ذکر ظہر کے وقت ہوا تھا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان ۔ حکیم صاحب کے جانے کا تھکم حضرت صاحب نے کس وقت دیا، یہ مجھ کو اس وقت یا زنہیں تھیم صاحب جو کچھ وہاں ہے لائے عدالت میں آنے سے پہلے چھوٹی مسجد میں ظہر کے وقت لے حضرت صاحب بیان متعاقبہ المُحَمِّلُين میں مطبع کی آید ٹی وخریج کا حساب بالشعبیل لکھا بچکے ہیں اور ملاز مان پرلیس کی فہرست معتخواه وغيره كمفضل للهاعيك بين اورياوجودا سكه بقول محيم الامت حضرت صاحب خود بدولت ما لك مطيع مجمى فينن بين يجرروآبيا مفجيا وغيره كاذكر كيون؟ حالا ككه فضل وين كے مطبع كاتو يقول اسكے كوئى رُوليدا مفجيا ہے جي نہيں۔

دیکھا، میں نےمنگوا کرا لگ دیکھے تھے۔اعجاز آمینے کومیں نے اس وقت دیکھا تھااور کچھنہیں دیکھا تھا۔الکلم کو جومیرےمضمون کے متعلق ہو یا اس مضمون کو جومرز اصاحب نے فر مایا ہو اور میں اس وقت موجود نه ہوں تو میں اس مضمون کو پڑھ لیتا ہوں سارااخبار پڑھنے کی مجھ کو عادت نہیں ہے۔ کااکتوبر۳۰۱۶ء کا الحکم میں نے پڑھا تھا کہ نہیں مجھ کو یا زنہیں جمعہ کے مضمون کی گاپیاں الحکم دکھلا لیتا تھا چھینے ہے پہلے جولفظ الحکم ۱۴ فروری ۱۹۰۳ء میں حکیم الامت کالفظ جومیری نبت لکھا ہوا ہے میں نے نہیں کا ٹا، بیخطاب مرز اصاحب کا دیا ہوا نہیں ہے۔۲اکتوبر۱۹۰۳ء کے سراج الا خبار میں جومضمون کرم دین کا چھیا ہے مجھ کو یادنہیں ہے کہ مرزاصا حب کی مجلس میں پڑھا گیا کہبیں۔حضرت کی مجلس میں اس مضمون کا ذکر آیا اورآپ نے فرمایا تھا کہ مجھے افسوں ہے کہ بیلوگ تقویٰ سے کامنہیں لیتے جومضمون الحکم میں مرزا صاحب کے موافق یا مخالف ہوا سکے پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں۔اور نہ اسکی ضرورت مجھتا ہوں، جونوٹس کرم دین نے مرزاصاحب کواگر دیا ہوا سکا ذکر میرے سامنے مجلس میں بھی نہیں آیا۔ جھ کو یا زہیں ہے کہ جہلم کے مقد مات کامجلس میں بھی ذکر آیا کہ نہیں ان مقد مات کا جواس وقت دائر ہیں مرز اصاحب کی جلس میں میرے سامنے بھی ذکر نہیں آیا۔ یہ مجھ کو یا دنہیں ہے کہ خواجہ کمال دین کومشورہ کے لئے بلایا ہو حکیم صاحب جب تجھی سفر میں جاتے ہیں تو مجھ کوخبر ہوتی ہاور کبھی نہیں ہوتی۔ جب وہ لکھنؤ کے سفر پر گئے تضاتو مجھ کوخرنہیں تھی اور نہوہ مجھ کو کہد کر گئے ، جب وہ جہلم گئے تضاتو انہوں نے مجھ کو کہا کہ وہاں کی کوئی فر مائش ہوتو لاؤں۔ایک بیوی انکی قادیاں میں رہتی ہے کئی میپنے ہوئے کہان

ل کا ہے کو ذکر ہونا تھا جہنم کے مقدمات کونی اتنی بڑی ہات تھی لیکن حضرت کئے کے سر پرتو اس وقت قیامت پر پاتھی اورون رات ایک ہو گئے تھے جیسا کہ مواہب الرحمٰن میں تکھا ہے بیجعل نھاد نا اغشی من لیلڈ داجیہ الطلع اوھر حواری ہیں کہ انکوئیز تک بھی ٹیس اجھالاں ہی ہی ۔

کی دو ہویاں یہاں تھیں۔ سال کے اندر کی بات ہے کہ اکلی دو ہویاں یہاں تھیں۔ معلوم نہیں ہے اکلی دو ہری ہوی آ جکل کہاں ہے۔ سرقہ کی تعریف جو میں نے کی ہے وہ مرشدی اورد گیر بیان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے جیسے مطول اکبر مخضر معانی ایک جیموٹی کتاب ہے گر بہت مخضر ہے جو تعریف سرقہ کی میں نے سائی تھی وہ نثر کے لیے عام طور پر ہے اور لظم میں بھی آتی ہے۔ مخضر معانی میں عام سرقہ کی تعریف اس جگہ میں بھی آتی ہے۔ مخضر معانی میں عام سرقہ کی تعریف اس جگہ نہیں کھی جو مجھ کو وکیل ملزم نے وکھائی ہے۔ اکباز آمسے پی نبر ۱ اور سیف چشتیائی پی نمبر ۵ کے منافرہ کی جو مجھ کو وکیل ملزم نے وکھائی ہے۔ اکباز آمسے بی انجاز آمسے میں کہیں تھوٹری کی اکثر مقام بعینہ ہیں یعنی جیسے سیف چشتیائی میں و سے بی انجاز آمسے میں کہیں کہیں تھوٹری کی عبارت سیف چشتیائی میں زیادہ ہے اور کہیں کہیں اکباز آمسے میں کہیں کہیں تیادہ ہے اور کہیں کہیں اکباز آمسے میں کہیں بہت خفیف کم و بیشی ہے اور کہیں کہیں اکباز آمسے کے حاضیوں میں زیادہ ہے اور کہیں کہیں اکباز آمسے کے حاضیوں میں زیادہ ہے اور کہیں کہیں اکباز آمسے کے حاضیوں میں زیادہ ہے اور کہیں کہیں اکباز آمسے کی دو بھی بہت کم ۔ اکباز آمسے کے صفح ایک کے وہ بھی بہت کم ۔ اکباز آمسے کے کہیں کہیں بہت خفیف کم و بیشی ہے افغال کی کم و بیشی ہے وہ بھی بہت کم ۔ اکباز آمسے کے دو سیف چشتیائی میں نہیں ہیں د

**سوال**: سیف چشتیائی پی نمبر ۵ کے صفحہ ۲۳ سے صفحہ ۲۱ کے اخیر تک جوعبارت ہے وہ اعجاز آمسے کے نوٹوں میں کہیں ہے؟

**جواب** ایم بارت اعبار اُس کی نمبرا کے حاشیہ پرنیس ہے۔

سوال: نزول اُسَحَ کے صفحہ الکے حاشیہ پر جونوٹ ہے۔ آٹھ سطروں کاوہ آپ پڑھ کراور نیز الحکم مورخہ کا متبر ۱۹۰۲ء کے صفحہ ۳ پر جونوٹ قبل از خطوط کے تیسر سے کالم میں درج ہے، اس کو پڑھ کر ہتا ہے کہ دونوں ایک ہیں کنہیں؟

جواب: دونوں ایک ہیں ،مزول اُسے ابھی شائع نہیں ہوئی اور الحکم شائع ہو چکی ہے پس

لِ پُيرتومضمون بلکه ورقول کافرق نکل آيا،آپ تو لفظول کی تم وميشی اور و دنجی بهت تم فرمات تھے۔۱۳

تَانِيَانَهَ عِبْرِيَتْ

جس جماعت میں مزول کمسے جائے گی جس میں الکھم پہلے خوب طرح شہرت پا چکی ہے اس لیے سرقہ نہیں ہے۔

سوال مشہوراورشرت ے آ کی کیامرادے؟

جواب: قرآن کا کوئی کلمہ ان اوگوں کے سامنے جوقر آن جانے اور حدیث کا کوئی فقرہ جو حدیث جانے ہیں شعراء کا کلام ان اوگوں میں جواس شم کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور ادیب لوگوں کے فقر سے اور کسی زبان کی ضرب المثلیں ان لوگوں میں جواس زبان کی ضرب المثلی ان لوگوں میں جواس زبان کی ضرب المثلوں اور کلمات کے واقف ہوں اور ای طرح کسی حکیم کا فقر ہان لوگوں میں جو حکماء کے فقر وں ہے آگاہ ہوں بلا اس کے کہ مصنف کا نام بھی وہ مشہور ہوتا ہے ای طرح ہے کوئی کلام جب کسی قوم میں شہرت یا جائے وہ کلام مشہور کہلاتا ہے۔ ایک فقرہ کی نسبت دو فقط چینوں کو یا شار جین کوئمکن ہے کہ تو ارد ہو جائے ۔ اعجاز آمسے کوئیں مجرد ہما تا ہوں وہ علی العموم مرز اصاحب کا کلام ہے کہیں کہیں فقرہ خاص کوئی البام کا بھی ہوگا۔ جوشرا تظامر زاصاحب نے مجرد ہما تا کہ ہوں ان شرائط کی یا بندی سے وہ سارا کام نہیں ہوسکتا ، مجرنما کلاموں میں بھی دوسر نے مصنفوں کی عبارات اور فقرات داخل ہوجاتے ہیں۔ کلاموں میں بھی دوسر نے مصنفوں کی عبارات اور فقرات داخل ہوجاتے ہیں۔

### دستخطا عأكم

گواہ نے کل اظہار پڑھ کرایک صفحہ پراپنی العبد کی اورصفحہ ۱۵۹ورصفحہ ۵۲ھپنسل کے نوٹ کردیئے اور ریڈر کے سامنے نوٹ کئے گئے جن کے مواجہہ میں گواہ نے اظہار پڑھا۔

الحاصل شہادت گواہان صفائی ملز مان ختم ہونے پرعدالت نے حکم دیا کہ ۲۰ ستمبر کو بحث سی

جائے گی۔ چنانچہ ۲۰ کو ۱۰ بجے سے خواجہ کمال الدین صاحب وکیل ملز مان نے بحث شروع اور ہم بیجے کوشتم کی مرزائی جماعت خواجہ صاحب کی تقریر پر فندا ہور ہے تھے اوران کے ہر ایک فقره برجموم جموم کرواه واه اور سبحان الله سبحان الله کی آ واز استعے مند نے لگی تھی گواہ کچی آ داز نگالنے ہے رعب حاکم مانع تھا۔ ۲۱ کو ۹ بچے صبح سے شروع کر کے ایک بجے تک مولوی محرکرم الدین صاحب مستغیث نے نہایت قابلیت سے واقعات کی بحث کی۔ عدالت نے مولوی صاحب کی تقریر کا فقرہ فقرہ نوٹ کرایا۔ سامعین مستغیث کی تقریرین کر جیران ہوئے اور سب قائل ہوگئے کہ لیافت اس کا نام ہے مرزائی جماعت کے بہت ہے ار کان بھی ہیٹھے ہوئے تقریرین رہے تھے جن میں ہے بعض قانون پیشہ اور بعض عہد بداران سول بھی تھے۔مولوی صاحب کی تقریر ہے ساری مجلس متاثر جور ہی تھی مولوی صاحب کی تقر رختم ہونے پر بابومولامل صاحب پلیڈر نے قانونی بحث تائیداستغا شیس بہت پرزور کی عدالت نے حکم دیا کہ کیم اکتوبر کو حکم سایا جائے گا کیکن کیم اکتوبر کو چونکہ فیصلہ مکمل نہ ہو چکا تھا۔اس لیےعدالت نے ۱۸ کو برحکم سنانے کے لیے مقرد کی۔

۱۸ کتوبرکوخلق خدا دور دورے آخری فیصلہ سفتے کیلئے آگئی اور شہر گور داسپور کے تمام لوگ بھی اپنی اپنی دکا نمیں وغیرہ بند کرے آگئے۔ صاحب مجسٹریٹ نے ایک گارڈ پولیس منگوائی جنہوں نے سویرے ہی کمرہ عدالت کے اردگرد گھومنا شروع کر دیا۔ سب نے وردی پہنی ہوئی، ہاتھوں میں جھکٹریاں لی ہوئیں تھیں، جنہوں نے ایک عجیب میت ناک نظارہ قائم کر دیا تھا۔ مرزاتی معدا پی جماعت کو ایج کے قریب احاطہ عدالت میں آپنچ مرزاجی کی حالت قابل دیرتھی، بار بار پیشاب کا دورہ ہوتا اور چرہ پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ آخر سب بح کے قریب کو بیش ہوتے ہی

صاحب مجسئریٹ نے تھم سنایا کدمرزاغلام احمد ملزم پانچ سوروپیہ جرمانداداکرے یا چھماہ قید محض بھگتے اور فضل دین ملزم دوسوروپیہ جرماندوے یا پانچ ماہ قید محض بھگتے اور فضل دین ملزم دوسوروپیہ جرماندوے یا پانچ ماہ قید محض بھگتے اور ایک اللہ میں الہام کی بھی تصدیق نہ ہومرزاجی کے گیا کہ مرزاجی سزایا ہے ہوں شائع کررکھا تھا کہ انک لانت یوسف لیکن چونکہ جرمانہ کی سزاجوئی اس لیے مشاہبت ہوگئی جس نہ ہوگئی ۔ کیا کس نہی کوآج تک سزائے جرمانہ ہوئی ہے؟

صاحب بجسٹریٹ کافیصلہ لکھنے ہے پیشتر ہم ضروری بجھتے ہیں کہ مرزا جی کے اس بیان کی نقل ذیل میں درج کریں جو ہمقد مدایڈ یٹرالخکم انہوں نے بحیثیت گواہ ڈیفنس لکھایا کیونکہ اس بیان کا ذکر اس فہرست میں ہونا ہے جہ کا آخیر میں لکھا جانے کا وعدہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس بیان کی نقل کرنے ہے پہلے مرزا صاحب کی وہ چٹی جوانہوں نے اخبار عام میں شائع کرائی تھی نقل کی جاتی ہے کیونکہ بیان ہیں اس چٹی کا حوالہ ہے ۔ بیچٹی پڑھنے کے میں شائع کرائی تھی نقل کی جاتی ہے کیونکہ بیان ہیں اس چٹی کا حوالہ ہے ۔ بیچٹی پڑھنے کے قابل ہے اسکے پڑھنے ہی جوانہ ہو سکتا ہے کہ مرزا ہی محض ایک نفسانی شخص ہواو ہوں کے بندے ہیں اور بہی چا ہتے ہیں کہ ہروقت انہی کی تعریفیں ہوتی رہیں اس چٹی میں مرزا بی بندے ہیں اور بہی چا ہتے ہیں جن کی تکذیب اس محمل کے بیان مصدقہ عدالت ہے بھی ہوتی ہے ۔ اس چٹی کے کیاف کی ضرورت آ پکواسلے عاکم کے بیان مصدقہ عدالت ہے بھی ہوتی ہے ۔ اس چٹی کے کیم رائے الا خبار جہلم مطبوعہ 19 جنوری ۱۹۰۳ء کے بہرہ لوکل میں ایک مختر مضمون حسب وئی کہ مرائے الا خبار جہلم مطبوعہ 19 جنوری ۱۹۰۳ء کے بہرہ لوکل میں ایک مختر مضمون حسب ذیل شائع ہوا تھا۔

ا جنوری کوجہلم میں اس معرکہ کے مقدمہ کی پیشی بھی جس میں مولوی محد کرم الدین صاحب مستغیث اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وغیر ومستغاث علیہ تقصہ مرزا صاحب کی جماعت ۱۱کوم بچے کی گاڑی پر پہنچ گئے تھی اس مقدمہ کو سننے کے لیے بے حدخلق خدا جہلم میں جمع ہوگئی تھی۔ بازاروں اور سڑکوں پر آ دی بی آ دی نظر آتا تھا۔ مولوی جمد کرم الدین صاحب معدائی معزز گواہان کے ۱۰ بیج بگئی کی سواری میں ہمرابی چوہدری غلام قادر خان سب رجسٹرار جہلم و راجہ محمد خان صاحب رئیس سنگہو ئی بچہری کی طرف روانہ ہوئے خان خان خان خان خان خان ہوئے ہوگئی کے دورویہ صف بستہ مولوی صاحب موصوف کے دیدار کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ سب اوگ آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے رہاس مضمون کی نقل اخبار عام مطبوعہ کا جنوری میں شائع ہوئی اور مرزا بی اس میں اپ فریق مقابل (مولوی محمد کرم الدین صاحب) کا ذکر پڑھ کر نار حسد سے ایسے جل بھن گئے کہ مقابل (مولوی محمد کرم الدین صاحب) کا ذکر پڑھ کر نار حسد سے ایسے جل بھن گئے کہ ایڈ پیٹراخبار عام کی وقت میں ایک چھی گھی کہ آپ نے یہ بینظیر جھوٹ شائع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ مقدمہ سننے کے لیے جمعے ہوئے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی بھی سے ایک مقدمہ سننے کے لیے جمعے ہوئے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی بھی ہوئے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی بھی ہوئے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی بھی ہوئے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی بھی ہوئے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی بھی ہوئے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی خیج میں اوگ قور میں دیدار کو بھی آتے تھے۔ اور کرم الدین کے دیدار کو بھی آتے تھے۔ بھی خیم میں اوگ قور میں دیدار کو بھی کے لیے آتے تھے۔ اور کی میدر دی خیم کے کہا ہے۔ کی نے کھی کے ایک تھی میں دیدر دیدر کی کے کیا گئی تھی کی کھی تھی دیں دی کو بھی کی دیدر کو بھی دی کرم کی کی کھی کی کھی کرم کے کرم کی کھی کے لیے کی کھی کے کہا کہ کی کی کو کی کرم کرم کی کے کہا کہ کرم کی کھی کرم کی کھی کے کہا کے کرم کی کھی کی کرم کی کی کی کی کی کھی کی کھی کی کھی کرم کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کی کو کی کھی کے کہا کے کھی کی کھی کے کھی کرم کی کھی کی کھی کرم کی کھی کے کھی کی کھی کے کہا کے کھی کی کھی کے کہا کرم کی کھی کی کھی کی کھی کی کے کھی کے کھی کے کہا کے کہا کے کرم کی کے کھی کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کر کی کھی کے کہا کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کی کھی

اب ناظرین خیال فرمائیں! کہ جولوگ اہل اللہ ہوں وہ ایسے خواہشات نفسانیہ
کے کب مغلوب ہوتے ہیں وہ تو محض بے نفس ہوتے ہیں اور دینوی اعزاز کووہ بمقابلہ اس
تجی عزت کے جو بارگاہ الہی میں ان کو حاصل ہوتی ہے، بالکل بی تصفیے ہیں ۔خودستائی اور تعلیٰ
ان ہے بھی سرز زنہیں ہوتی ۔ لیکن مرزا بی ہی وہ محف ہیں جو چاہیے ہیں کہ دین اور دینوی
عز تیں انہی کو حاصل ہوں اور ان کے سامنے کسی دوسر ہے محض کا نام کک نہ لیا جائے ۔ امید
ہے کہ ناظرین اس چھی کوغور سے ہڑے ہر کہ نیچیں گے کہ مرزا بی کورو جانیت سے
مس تک نہیں اور وہ نفسانیت کے زنجیر میں از سرتا یا جکڑے ہوئے ہیں۔

# مرزاجی کی چیٹی اخبارعام میں مقدمہ جہلم کی غلط ہمی

ایڈی طرحہ!بعد ماوجہ آج آپ کے پرچا خبار عام مورخہ کا جوری میں وہ خبر پڑھ کر جوجہلم کے اخبارے آپ نے کھی ہے بخت افسوں ہوا۔ ہم نے آپ اخبار کا خرید نااس خیال ہے منظور کیا تھا کہ اس میں سچائی اکی یا بندی ہوگی گر آج کے اخبار میں جس قدرص تحجمو نے آپ نے شائع آ کیا ہے شاید دنیا میں اسکی کوئی نظیر ہویا نہ ہو۔ میں جس قدرص تحجمو نے آپ نے شائع آ کیا ہے شاید دنیا میں اسکی کوئی نظیر ہویا نہ ہو۔ اخبار نولیس کا فرض ہے کہ گو بمرمنقو للات کچھ درج کرے تا ہم جہاں تک ممکن ہوا سکی تحقیق کرلے کیونکہ ہر ایک روایت قابل المتعام نہیں خاص کر اس زمانہ میں جبکہ اکثر لوگ دہر سے جو گئے ہیں۔ ہرایک روایت قابل المتعام نہیں خاص کر اس زمانہ میں جبکہ اکثر لوگ دہر سے جو گئے ہیں۔ ہرایک راست پسند کا فرض ہے کہ ہے تحقیق خلاف واقعہ لکھ کرا ہے ناخبار کی عزب پر جھ نہ لگاہ یں اب میں آپ پر ظاہر کرتا ہوں کہ عال واقعی ہے ہے کہ کرم اللہ ین جسکو جہلم کے خود غرض اخبار نے اس قدرا و پر چڑھا و یا ہے ایک معمولی آدی ہے کہ کرم اللہ ین جسکو جہلم کے خود غرض اخبار نے اس قدرا و پر چڑھا و یا ہے ایک معمولی آدی ہوں

لے آپ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے اخبار کے خریدارہم اسلئے ہے تھے کہ آپ ہمادی نبوت وسیحیت کی تشہیر میں مدودیں اور آپکے اخبار کے ہرا یک کالم میں عارا ہی ڈکر خیر ہوا کرے گا۔ لیکن آپ کے اخبار میں او تمادے کا کھی وکر ہونے لگ ہے۔ رہی بچائی کی پابندی سوائی ہے جب میں از مان کوئی پائیز فرض نہ جو آفبار نولیس پر کیا انوام آپکی بچائی کی قلمی ای چھی کے محلق ہے جب اکر آگ آتا ہے۔

ع جس مغمون میں آ کیے خافین کا تذکرہ ہو، وہ تو ایسا جبوٹ ہو جاتا ہے کہ اس نظیرونیا کی تاریخ میں نیل لی لیکن جس مضمون میں آئی میسجیت نبوت کی بالگ وی جائے اس میں تمام جہان کی صدافتیں جرجاتی ہیں۔

سے بس وی روایت قابل امتبار ہے جسکے راوی خود ہدولت مرزائی بہادر ہوں ماان کی امت ہے کوئی ہو تھا ہم شدومر یدین اس روایت میں خود بی ایک دوسرے کی تکذیب کررہے ہول۔ کماسیاتی ۱۴۔

سم آج کوئی جا کر صفرت بی ہے ہو چھے کہ کرم الدین کیسا ایک معمولی آ دمی ہے جس نے حضور انور کودو سال تک آرام نہ لینے دیااور جس کی لیافت و قابلیت کے آپ اور آپ کے دکار پھی معترف ہو گئے۔

نہ گورنمنٹ ایلیں اسکوکری ملتی ہے اور نہ قوم نے اس کو اپناا مام یاسر دار مانا ہوا ہے محض عام لوگوں میں سے ایک شخص ہے ہاں اپنے گاؤں میں مولوی کر کے مشہور ہے جس طرح امر تسر تالا ہور وغیرہ میں بھی بہت ہے لوگ مولوی کر کے بیکارے جاتے ہیں ہرا یک محبر کے ملایا واعظ کولوگ مولوی کہدویا کرتے ہیں۔

مگر بقول جہلم کے اخبار کے گویا ہزار ہانگلوق کرم دین کے دیدار اور زیارت کے لیے اور مقد مہ کے تماشہ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے یہ ایک کے بے نظیر جھوٹ ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ بیتما م لوگ جو تخبینا تمیں ہے ہزار یا چونتیس ہزار کے قریب ہوں گے بیہ

ا فرمایے حضرت کیا آپکوجھی گورنمنٹ سے کری ملتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے اس وقت حاکم سے کیوں استدعا نہ کی جب گورداسپوریٹیں لالہ آ تمارام صاحب کے اجلاس میں ان بھر کھڑے دہنے آپکی ناتکیں خشک ہوجاتی تھیں۔ علیج چینک مولوی صاحب کوقو مما نیا چینے انجھتی ہے جیسا گر آپ کے معزز گوابان استفاقہ اس مقدمہ میں بیان کر چیکے جی اور نیز ان کا غذا ت سے ظاہر ہوتا ہے جو اسلامی انجمنوں کے اشتیار اس شامل مسل ہوئے جی بال ایسے امام اور مردار قوم آپ جی جیں جن پر عرب و مجم کے مسلمانوں نے فقوی تکفیر لگا کر دائر داسلام سے بھی خارج کیا ہوا ہے ایسی امامت و مرداری آپکو میارک ہو۔ میارک ہو۔

سب محض میرے او کیھنے کے لیے آئے تھے۔ سب محض میرے اور کیھنے کے لیے آئے تھے۔

ع بیجی اس پہلے جبوث کا ہم پلے جبوث کی الزمان کے قلم سے لکلا ہے بھلا جالیس بڑار کی تعداد لا بور سے جبلم تھ کے ا اسٹیشنوں پر تانے کی بھی تنجائش رکھتی ہے؟ ہرگرفیس مجبوث فہر ۱۰-۱۱

سے یہ وی پہلاجھوٹ آ کے قام سے لکا ہاں لیے اسکا قبر بھی مکردشار میں آنا میا ہے جھوٹ قبر ا۔

ان لوگوں میں ہے قریب ایاروسوآ دمی تیبیں بیعت میں داخل ہوئے بیعنی میرے مرید ہوئے۔ اور باقی کل امریدان کی طرح تنے اور نذریں دیتے تنے اور نماز پیچھے پڑھتے تنے آخر جب مقدمہ پیش ہوا تو میں اپنے وکیلوں کے ساتھ گیا اس وقت میں نے ایک مخض سے بیادنگی سر پر جا کم عدالت کے سامنے کھڑ ابواد یکھامعلوم ہوا کہ وہی کرم دین ہے مگر تعجب ے کہ حاکم نے مجھے و تکھتے ہی کری " دی لیکن و شخص جو بقول اخبار جہلم اس قدر معزز تھا کہ ہزار ہا آ دی اسکو بجدہ کرتے تھے اسکو قریباً جار گھنٹہ کئک حاکم نے اپنے سامنے کھڑار کھااور ۔ اے جہلم میں بار دسومرد مان کا داخل بیت وقال بھی ڈیل مجھوٹ ہے جبکی ترویومرز ایس کے اسے بخلص مرید کرتے ہیں۔اخیار اتفکم مطبوعها ٣ جنوري شرائكها ہے كہ قام مفرجهلم شرح من قررزن ومروئے مرزاصاحب كے باتھ ير بيعت كى افكى تعداد آ تھ سو كے قريب ے۔ اور سالہ ربو ہوآ ف ربلیجرہ طبوعہ ۴ قروری کے ملاء ۸ مربوعت کنندگان جہلم کی تحداد جیسو( ۲۰۰ ) ورث ہے۔ اب ان شاہدان عدل کی شیادت ہے ساف ثابت ہوا کے مرزا تی کا بیت کھنٹرگان جہلم کی تعداد یار دسلکھنا ایک مفید جبوٹ ہے۔ جبوٹ فہر ۵۔ مع پیجی صریح مجبوت ہے جو لوگ اس روز دور دراز ہے بیبان مقدمہ کا تماشہ دیکھنے آئے تھے آئین ہے بج معدودے چند اشخاص کے جوم زائی کے مرید بوں باتی کل آ کے مقیدہ کے خالف اوک تھے پھر آپ کا یہ کہنا کہ یاتی کل مریدان کی طرح تھے اور مذرین دیتے تھے اور نماز چیچے پر ہے تھے کیسانسر سی مجبوٹ ہے۔اور پاتی بھٹ یا کٹو کی تیدہ وتی تو بھی پھے صداقت کا اختال ہوتا ہاتی کل کی قیدتو ضروری اس جملہ کو بھوتا ہتا و تی ہے۔ «ھزت بٹی یا تا تھی کہ ووسی ۳۴،۳۳ بزارخلات کس میدان میں جمع ہوکر آ کے چھے ٹمازیز ہ علی تھی ۲۲س میدان کا بھی یہ تایا ہوتا چونکہ حضور والا کے پیچھی ایسے وقت میں کعبی جب خصہ کے فلیے نے متل د ہوٹن کھکا نہ نہ دینے دیئے تھے۔اس لیے ایسی دوردراز قباس یا تیس لکھ کرائے گئے ناحق راتی کا خون کیا جھوٹ فمبر 1 ح جناب والا اس روز آ کے خالف مولوی نے نہ سیاہ ملکہ مقید زردی لکی سریر یا ندحی ہوئی بھی لیکن صرف حضرت اقد س کی آتھوں میں فوجداری مقدمہ کی جیت ہے سارا جہان سیاونظر آتا تھا جیہا کہ آپ نے اپنی کتاب مواہب الرحمٰن میں اعتراف كياب وان يجعل تهارتا اغظى من الليل داجية الظلم (موادي أرم دين في بيايا كم مار روزروش كو ثب دیجورے تاریک تر کردے ) اس لیے آ ہے نے سفیدلکی کوجی ساو ہی سمجھا اسکے آ پکواس بارے میں معذور مجھ کران فلط بياني كام يدنم برنيس وبأحا تايزا

سے بائے کری بائے کری افسوں آپ کا بیرغرور بھی آخر خدانے قوڑ دیا۔ مرزاتی کی بتائے کا لالہ آ تمارا م صاحب مجسنریٹ گورداسپور کی عدالت بٹس کنٹے کلنے گھنے آ پیکو کھڑا رہتا ہیڑا۔ فٹی مشار چندصاحب نے تو ندصرف آ پکو پلا تمام حاضرین کر ہ کے لیے کر بیاں اور چنہیں چھوادیں قبیس جن ہرجر کدومہ فیضے ہوئے تھے۔ اا۔

ھے بیجی سفید جھوٹ ہے موادی صاحب بھی کری پر ہی بینے دہے تھے۔ صرف بیان لکھانے کے وقت کھڑے ہوئے تھے جس پر چار سف بھی شفر ہے ہوئے تھے چار (۴) گھنٹ اُھڑار بناایسا بھوٹ ہے جسکی اُفعد بن کوئی مختم بھی شکرے گا۔ بھوٹ فہرے۔۱۲ آخردونوں مقد مے اسکے خارج کے اور پھر غلام حیدرا خال نے حاکم عدالت کو وہ ہزار ہا ادی وقع اسے خارج کے لیے موجود تھے جب میں واپس کوشی میں آیا وہ سب میں دائیس کوشی میں آیا وہ سب میں ساتھ تھے گویا میری کوشی کے اردگر دایک لشکر اتر اہوا تھا اور سر دار ہری سنگھی صاحب نے سات سوآ دی کی دعوت سے جو نہایت مکلف دعوت تھی ثواب کا ہڑا حصہ لیا یہ واقعات ہیں جن کو عمدا چھپایا گیا ہے ۔ آپ پر اعتر اض صرف اس قدر ہے کہ آپ نے فراست سے کام نہ لیا کہ کرم دین اس قدر شہرت کا آدی تھا تو آ بکوایک مدت سے اسکا حال معلوم ہونا کام نہ لیا کہ کرم دین اس قدر شہرت کا آدی تھا تو آ بکوایک مدت سے اسکا حال معلوم ہونا جا ہے تھا کیونکہ جس کو بڑا دیا انسان مجدہ کرتے ہیں وہ چھپ نہیں سکتا اخبار جہلم نے بڑا گندہ سے جھوٹ بولا ہے اور واقعات می کوعمداً چھپایا ہے آ بکو چا ہے کہ اس جھوٹی تقل کا بکھ سے بڑا وہوٹی تھیں کہ آپ بلاتو ہے تھا کہ کو تا ہے کہ اس جھوٹی تقل کا بچھ

س بینگ جن فرضی واقعات کے لکھنے کی جراُت کی اخبار جہلم انگی گھڑت ہے معذور تھا۔ - اس بینگ جن فرضی واقعات کے لکھنے کی جراُت کی اخبار جہلم انگی گھڑت ہے معذور تھا۔

ھے افسوس کرایلہ بٹرا خبار عام نے امام الزمان کے حکم کی حمیل شفر مائی درنہ جبلم میں آگر دریافت کرنے سے انکو مطوم ہوجا تا کہ نے تقیر جھوٹ دہ ہے جواخبار عام نے سرائ الا خبار سے قعل کیا ہے یادہ چھٹی جوحشورا نور نے اخبار عام میں شائع کرائی ہے۔

جہلم چلے جا گیں اور غلام حیدر خاں اور ڈپٹی انسکٹٹر دیوی سنگھ صاحب اورمنشی سنسار چند صاحب ایم اے مجسٹریٹ جن کے باس مقدمہ تھا اور صاحب ڈیٹ کمشنر بہا درضلع اور تمام پولیس کے سیاہیوں اور شہر کے معزز رئیسوں اور بازار کے معزز مہاجنوں سے دریافت فرماویں کداس قدر مخلوقات سے لیے جمع ہوئی تقی تب آب پراصل حقیقت کھل جائے گی اور امیں آپکواگر آپ جہلم جائیں آید ورفت کا کراییا بی گرہ ہے دے دونگا۔ انٹر میڈیٹ کے حساب سے جو کرایہ ہوگا آپ کو بھیج دوں گا۔ اور آپ پوری تحقیقات کے بعداس خرکور ذنبیں کریں گے تو پھرآ کیے اخبار ہے ہمیں دینکش میں ہونا پڑے گا۔آ پکوواضح ہوکہایڈیٹراخبارجہلماس گروہ میں ہے ہے جو مجھ سے خت دشمنی رکھتا ہے دوسرے سال میں میری جماعت میں ہے اسپر ایک نالش فوجداری کررکھی ہے اسلئے قابل شرم ع جھوٹ اس نے شائع کیا ہے۔ تعجب ہے کہ جس روز کرم دین نے جہلم میں نالش کی اُس دن اسکی زیارت کے لیے کوئی نہ آیا اور پھر جس دن بذرایعہ وارنٹ وہ جہلم میں ہی پکڑا گیااس دن بھی ایک آ دمی نے بھی اس کو بحدہ نہ کیااور کئی ہاروہ جہلم میں آ یا گرکسی نے نہ یو چھالیکن جس دن میں جہلم میں پہنچاہیے ہزار ہا آ دمی اس کوسجدہ کرنے

ا کیجے جناب اب آپ اور کیا جا جے ہیں مرزا تی تو یہاں تک فیاضی دکھاتے ہیں کداند پنرا کھیار عام کوآمد رفت کا کراریجی عزایت کے ویتے ہیں اور وہ بھی انٹرمیڈیٹ کے حساب سے فراخد کی اس کا نام ہے۔

ع اوہ وآ پ تو چھوٹے ہتھیا روں پراُٹر آئے اگر حسب منشائے مرزاتی اس مضمون کی تر دیدنہ ہوئی تو پھراپی جانب اخبار بند کرویتھے بس آپ کے اخبار بندکرنے کی دیر ہے کہ ما لک اخبار کارز ق بند ہو جائیگا اس سے عالیجنا ہے کی وہیم اظر نی کا پید ملتا ہے ایسی دھمکیا ال قومعولی حوصلہ کے دنیا دار بھی نہیں دیا کرتے۔

٣ اپنے جبوٹوں پرنظر فرما کربتا ہے گا کہ قابل شرم جبوث شائع کر نیوالا کون ہے۔

ح شکر ہے کے حضور والا کے نام بھی آخر دارنٹ ہی جاری ہوگئے اور صانت داخل کرٹی پڑی اور اب آ پکو دوسروں کی نہیت طنز کرنے ہے شرم آنگی ۔

کے لیے موجود ہو گئے حالا نکدو ہجملم کے ضلع کا باشندہ ہے اور اکثر ضلع میں رہتا ہے اب میں ختم کرتا ہوں اور نتظرار ہوں گا کہ آپ اس جھوٹ کا دفعیہ کس پختہ طریق ہے کرتے ہیں۔ آپاہدر دفیر خواد مرز انلام احد۔ ۱۸ جنوری سوولۂ

## نقل بيان مرزاغلام احمرقا دياني

بمقد مه یعقوب علی تراب ایڈیٹرو ما لک اخبار الحکم بنام ابوالفصنل مولوی کرم الدین دبیر \_ ومولوی فقیرمحمد ما لک سراج الا خبار ،مرز اغلام احمد ولدمرز اغلام مرتضی مغل عمر ۲۵ سال پیشه زمینداری سکته قادیان بجواب کرم الدین \_

میں مستغیث کو دس یا گیارہ سال سے جانتا ہوں وہ میرا مرید ہے الحکم اخبار مستغیث کی ہےا سکے اپنے پریس سے ذکاتا ہے اس پریس کا نام مصلوم نہیں ہے۔ (الحکم ۳۱ مئی ۱۹۰۴ء دکھایا گیا ) بیا خبار مطبع ۱۴ نوار احکدیہ سے ذکاتا ہے یہ مطبع میرے نام پرمنسوب

ا آ کچاس انظار کوایله ینزاخبار عام نے رفع نه کیا، بجزا سے که آگچی اصل نوشی بی جهایدی، جس نے حضوراقدس کی صدارت کی ساری قلعی کھول دی ہے۔

ع آپ اپنی کتاب اعجاز احمد یہ کے صفح ۳ میں تحویر فرماتے ہیں کہ ۱۸۹۳ء میں عبداللہ آھم سے مباحث ہونیکے وقت آپکی عمر انگل عمر کے برابر بھی اور اُسکی عمر ۱۳ سال اس وقت تھی تو پھر نہایت تجب ہے کداس وقت سے قریباً ۱۲ سال کے بعد پھر آپکی عمر ۱۵ سال ہے گویا ۱۲ سال میں آپکی عمر میں صرف ایک سال کا اضافہ ہو۔ و جدا بھی عجب میں حال یا اعجاز احمدی کی تحویر مجمولی ہے بان جوت ہے۔ بھوٹ نمبر ۱۰

ع ناظرین فورفر ما میں کے مرزاصا حب کا پہلینا کہ پرلیس کا نام معلوم نیس ہے پہلیاں تک کی ہوسکتا ہے۔ یہ ہرگزمکن نیس کہ اقوارا حمد یہ پرلیس جس میں الحکم چینا ہے اس سے مرزاصا حب لاطم ہوں کیونکداس میں آ کی متعدد تصانیف شائع ہو کیں اور اخبار الحکم جس میں آ کے دربار میچ وشام کی کیفیت روزانہ چیتی ہے اس پرلیس سے ہفتہ وارتکاتا ہے، یہ العلمی اسرف اس لئے طاہر کی گئی تھی کہ آ ہے اخبار اور پرلیس سے بالکل ہے تعلق ثابت ہوں۔ جھوٹ نمبراا۔

س پہلے ی کیوں ند بناد یاجب آپ جانے سے کدز بروست کوئیجز (جرح کنندہ) نے زبروی سے بھی کہا لینا ہے۔

ہے بحیثیت کے ومہدی کے میرالقب تھم بھی ہے نام اخبار میں وہی الفاظ این۔ (روسیداد
جلسہ مورخہ ۲۵ دمبر ۱۸۹۲ء اے نمبر ۱۳ مقد مد دفعہ ۴۳۰ کاصفحہ دکھایا گیا) اسکے سطر ۱۳ سے
طلسہ مورخہ ۲۵ در کہ کوئی اخبار جاری کرنے کی تجویز ہوئی تھی نیز مطبع کے صفحہ ۱۳ سے ظاہر ہے کہ
مطبع کیلئے چند وجمع ہوا تھاصفحہ ۱۹ سے ظاہر ہے کہ ایک پر چدا خبار بھی شائع ہوا کرے گا۔ اس
تجویز کے بعد پہلے الحکم آتا دیان سے جاری ہوا اور بعدہ البدر۔ یا زنبیں کتاع صد بعد الحکم
کے البدر جاری ہوا۔ بیل نہیں کہ سکتا کہ البدر کو جاری ہوئے کتناع رصہ گذرتا ہے ( نوٹ سے
کے البدر جاری ہوا۔ بیل نہیں کہ سکتا کہ البدر کو جاری ہوئے کتناع رصہ گذرتا ہے ( نوٹ سے
نہیلے گواہ نے کہا تھا کہ شاید آئے سے دوسال پیشتر البدر جاری ہوا تھا) معلوم نہیں الحکم کا
مطبع بھی میرے مکان میں رہا ہو کئی پریس ہے اقعہ قادیان سے میراذاتی تعلق نہیں ہے۔
مطبع بھی میرے مکان میں رہا ہو کئی پریس ہوا قعہ قادیان سے میراذاتی تعلق نہیں ہے۔

اے ذراغور قرمائے گا البہام الزمان کس اور پھیر کیسا تھے موال کا جواب دیتے ہیں بجائے اسکے کے مصاف طور پر کہدویتے کہ اخبار میرے ہی اللہ تھی مربنا مزوجوا ہے آپ جواب لکھاتے ہیں قد کس طرزے کہنا م اخبار میں وہی الفاظ ہیں ،اس جواب سے حضرت ہی کی علمی لیافت کی بھی قلعی تھلتی ہے ۔ تھیم ایک لفظ ہے نہ یہت الفاظ ، ٹیمر آپکا فرمانا کہنا م اخبار میں وہی الفاظ ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپکو مفروا ورجع کی تمیز بھی نہیں۔ جعلا اس سے ہز ہر معلمی مردہ ودری اور ذلت کیا ہوگی۔ جرت کے چکر میں آگر ہوش وحواس ایسے تھو میٹھے کہتم ایک لفظ کو الفاظ ہے تھیر اگر نے گئے، اگر وہی حروف کہتے تو کوئی وجہوتی وہی الفاظ آبنا تو ایک شرمناک لملطی ہے۔ (مرزائیو کوئی جواب دے سکتے ہوائی)

ع اس سے قو صاف تابت ہے کہ چند وکرے آپ نے اس سے اخیار جاری کیا حالا تکرآپ فرماتے ہیں کہ الکلم اخیار ستنفیث کا ہے اور استکارینے پرلیس سے نکلتا ہے۔

ح عدالت کا یہ توٹ مرزاصاحب کی صدافت کیلئے ایک ایسا تمغہ ہے جو قیا مت تک آئی کی بچائی کو ظاہر کرتا رہیا ہ آپ خود فرما چکے جیں کرفتل ایقین عدالت کے ذرایعہ ہوتا ہے۔ ( دیکھو بیان مرزا تی بمقد مہ فضل دین ) عدالت نے آئی نسبت صاف توٹ کیا ہے کہ آپ ایسے داستاڑ جیں کہ عدالت کے سامنے سراجلاس پہلے یہ کہر کر کیٹیا پھرآئ ہے دوسال پیشتر البدر جاری ہوا تھا۔ چرآ کیوسداقت صداقت کہتے شرم میں آئیگی جوٹ فہراا ا

ہم یہ معلوم نیس رائی کاخون کرنے کی فرض ہے کہا گیا ہے بھا ایسی ممکن ہے کہ ایک شخص ہے مکان میں کوئی کارخانہ جاری رہاہ واور اسکولم تک نہ ہوکہ اس کے مکان میں کارخانہ رہایا تہیں۔ انکم کا مطبع پہلے مرز اصاحب کے مکان میں ہی جاری بوااور ایک عرصہ رہا اور اس لئے جرح کنندو نے بیان ہے کہ کئے کہ دیکارخانہ دو تھیا ہے تھی کا ہے یہ حال اضایا تھا جس کا جواب بالکل غلاد یا کمیال جو ھے حالا تک آپ کے اس بیان کے دو ہے جو آپ نے بمقد مسائم کیس شی تائی اللہ بن صاحب تحصیلد از کے سامنے تک ایسا تھا۔ عابت ہے کہ مطبق نیا مالاسلام واقعہ قادیا ل آپ ہی کا مطبع ہے جائے آپ نے اسکی آمد وخرج کی وہال تفصیل بھی بتادی ہے جو اگر آپرا کر آپرا ووبیان ورست ہے تو آپ کا بیٹر مانا کر کسی ریاس واقعہ قادیاں ہے آپرا تعلق ضیں ہے صاف جوٹ ہے۔ جوٹ نہر 10 الحام ہے میراکس طرح کا تعلق انہیں ہے۔ میں الحام میں البامات شائع نہیں کراتا عام طور پر
لوگ شائع کردیتے ہیں شاذ و نادر کوئی مضمون میں بھی بھی بھی شائع کردیتا ہوں (مواہب
الرحمٰن صفح 179 دکھایا گیا) سطرے میں درئ ہے کہ میں نے شائع کیا جو مجھ پرخواب آئی اور
مجھے البہام ہوا۔ اس کے ظہور سے پہلے اخبار الحام میں میں اخبار تو لی کومعزز اور راست ع بازی کا پیشہ مجھتا ہوں کسی ایڈیٹر کی نسبت جس نے کوئی امر خلاف واقعہ نہیں لکھا ہے کہنا کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، اس سے اسکی تو بین ہوتی ہے اور اگر خلاف واقعہ لکھا ہے تو ہے کہنا کہ اس نے خلاف واقعہ لکھا ہے اسکی تو بین نہیں ہے جو ایڈیٹر سے واقعات لکھتا ہے اور دوسرا جھوٹے واقعات لکھتا ہے دونوں کی ھیٹیت میں فرق ہوگا۔ اول الذکر قابل عزت ہوگا آخر الذکر قابل عزت نہیں ہے۔

جوایڈیٹر جھوٹے واقعات عمداً لکھنے میں شہرت پاچکا ہے اسکی نسبت ہے کہنا کہ تو نے جھوٹے واقعات لکھے ہیں ، اسکی تو ہین نہیں ہوتی۔ بید مقدمہ غالبًا سے میرے مشورہ سے دائر ہوا ہوگا گواچھی طرح یا نہیں ہے دینی امور میں میرے مشورہ سے کام کرتے ہیں خالگی

ا يبال إو آپ كا مطلب يه به كدا كلم سه جمعا مقدر به تعلق به كه ش ال يم كوفي البام بهى خود شائع نيس كرا تا اوك ي شائع كردية بي اليكن جب مواوى صاحب جرت كندوك باتحد ش كتاب موابب الرمن ويكمي و آپ كوووفقر وياد آكيا، قع اشعت كلما رأيت في جريدة يسمى الحكم .....الغ تو چريد كيد يا كه شاذ و تاوركوئي مضمون بهى جمي شائع كرديتا بول كي راستها و ل كاي ولير وبوتاب، افسوس .

ع كيكن آب إني كتاب البدئ ي شرا مكه برخلاف تحرير فرما يحكه بين-

ع مقدمہ کامشورہ وینے کی نسبت عالبا کی قید لگانا اور کہنا گوانچی طرح بیادنیں ہے بھی ہالکل غلط ہے ساری خاتف جانتی ہے کہ مقدمہ آپنے وائز کر ایا اور وکیل و کلاء سب آپ سے تھم سے بیروی کے لئے گئے ، پھر آپ کیوں صاف نبیس فر مائے ، پھینا میرے مشورہ سے مقدمہ وائر جوار جھوٹ نمبر 14

امور میں اپنی مرض ہے کام کرتے ہیں میں انے اس مقدمہ کے لیے کوئی چندہ اپنی طرف ہے نہیں دیا۔ لیکن جو چندہ اس سلسلہ میں وصول ہوتا ہے اس میں ہے کہ وہ مقدمہ داخل دفتر خبر نہیں ہے۔ اس امید پر کہ مستغیث میرام پیر ہے میں نے لکھا ہے کہ وہ مقدمہ داخل دفتر کرانے کی بابت میرا کہنا مان لے گا۔ اشتہار ۱۳ جون ۱۹۰۴ء مدخلہ مغزم میری طرف ہے ہے۔ اس نے میرے او پر جہلم میں مقدمہ کیا تھا۔ اس میں مستغیث حال بھی مغزم تھا۔ میں نے ساتا تھا کہ غلام حیور تخصیل دارواسطے انتظام کے بحکم صاحب ؤپٹی کمشنر آیا تھا۔ میری دانست میں دس جہلم میں نہوا تھے۔ کئی سوآ دی مردوعورت جہلم میں میرے مرید ہوگئے تھے۔ غلام حیور مرید نوٹیس ہوا تھے اچھی طرح یا دنیاں کہ غلام حیور نے عدالت کو میرے مرید میں میرے اس کے مقدم اس کے مقدم کے اس کے مقدم کے میں میرا ہے اس کی میرے مرید میرے مرید میرے مرید میرے مرید میرے مرید کے مقدم کیا تھا میرود تھے ایک کی غلام حیور نے عدالت کو میرے مرید کھا ہے تھے کہ مضمون مقدمہ جہلم کی غلو نہی میرا ہے اس میں میرے دیکھنے کیلئے موجود تھے لوگ کہتے تھے کہ حاکم عدالت کو وہ ہزار ہا آ دی دکھا ہے جو میرے دیکھنے کیلئے موجود تھے لوگ کہتے تھے کہ قریباتم میں ارزار ہا آ دی دکھا ہے جو میرے دیکھنے کیلئے موجود تھے لوگ کہتے تھے کہ قریباتم میں ارزار ہا آ دی دکھا ہے جو میرے دیکھنے کیلئے موجود تھے لوگ کہتے تھے کہ قریباتم میں ارزار ہا آ دی دکھا ہے جو میرے دیکھنے کیلئے موجود تھے لوگ کہتے تھے کہ قریباتیم میں ہزار ہا آ دی دکھا ہے جو میرے دیکھنے کیلئے موجود تھے لوگ کہتے تھے کہ قریباتیم میں ہونے گے۔

ا شابدآپ کا بیرگرنا کہ میں نے اس مقدمہ کیلئے کوئی چند واپٹی طرف نے تین دیا باتو شابد مان لیا جائے کیونکہ آپ اپن جیب خاص ہے ایک پائی بھی خرج کرنے والے نہیں لیکن آپکا یہ کہنا پالکل جھوٹ ہے کہ جوچندوسلسلہ میں وصول ہوتا ہے اس میں ہ کسی نے دیدیا ہوتو مجھے خبر نہیں ہے کیونکہ میدامرمحال ہے کہ جوچندوسلسلہ میں وصول ہو دو آپکی ہے اجازت دیا جائے ،اور آپکواککن خبر نہ ہو۔ جوٹ فہرے ا

ع بیسنا تغاکبنا اس غرض ہے ہے کہ غلام حیدرے بے لگاؤ ہونا ثابت ہو حالا تکہ چنٹی مطبوعہ افیاد عام بیں صاف طور پر تکھا پچکے ہیں کہ پھر تخصیلدار غلام حیدر نے حاکم عدالت کو وہ ہزار ہا آ دمی دکھائے جو میرے و کیکھنے کیلئے موجود بخے، ناظرین افساف کریں کہ کیا بھی آیت و لا تحکیمو الشبھادۃ کی قبل ہے۔

ع حالا تكدينه في شراك يتين بعيس بزاراً دى شائع كري ي يس شرم، شرم

سے اب جب چھی دکھائی گئی اور آ کی آگھ کھی قرآپ کو یا اظین اس طرح دینا جائے ہیں اوگ کہتے ہے کہ قریبا تھی ہزار (۲۰۰۰۰) آومی ہو تکے ، جب آپ اپنے بیان میں وی ہزار کی تعداد ہتائے ہیں قریجر اوگوں کے غلط اندازہ تھی پنجیس بزارکو اخبار عام میں آپنے کیوں شائع کرایا اور بھی اندازہ سے اسکو کیول آجیز کیا۔ حالا تک آپ جائے ہیں کہ کھی بالمصورہ محلمها ان بعدت بھی ماسمع.

اس وقت میرے مرید دولا کھا ہے زائد ہونگے۔ (تخد غزنویہ مطبوعہ اکتوبر ۱۹۰۲ ، کھایا گیا) اسکے صفحہ کا پر درج ہے کہ تمیں (۲۰۰۰۰) ہزار آ دی کی جماعت اب میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ کتاب میری تصنیف ہے۔ (تخد گوڑ ویہ مطبوعہ ۱۹۰۲ ہے قد ۵۳ کے کہ میری تصنیف ہے۔ (تخد گوڑ ویہ مطبوعہ ۱۹۰۲ ہے تاب وقت دکھایا گیا) اس بیش کھا ہے کہ میری امت میں ہے تمیں ہزار کا نام خرد جال رکھا ہے اس وقت تمیں ہزار آ دی میرے مرید تھے (تخد الندوہ مطبوعہ ۲ ، اکتوبر ۱۹۰۲ ء کا صفحہ دکھایا گیا)۔ اس میں لکھا ہے تعداد مرید ان ایک لا کھے نے زیادہ ہے۔ مختلف مقامات میں یہ کتاب بھی میرے تصنیف ہے نیز تخد گوڑ ویہ (مواجب الرحمٰن صفحہ ۱۲ دکھایا گیا) اس میں لکھا ہے کہ جماعت تصنیف ہے نیز تخذ گوڑ ویہ (مواجب الرحمٰن صفحہ ۱۲ دکھایا گیا) اس میں لکھا ہے کہ جماعت

ع تعداد مریدال کی نسبت مرزاری اوران کے مریدول کے بیانات میں جیب گریز ہے، اوران تدرم باخداور جوت ہے کا مہا اسلم جو برای کی نظر برس کی اور ایس کے مقدم کی تحقیقات کے اللہ تا دور ایس میں کے ان کے سامت تعداد مریدان ۱۳۸ تا گی چنا تی انہوں نے اپنی رپورٹ میں تعداد مریدان مرزاصا حب تمی بزار تعلقی جیسا کے اپنی اس کے ان کے سامت تعداد مریدان مرزاصا حب تمی بزار تعلقی جیسا کے اپنی اس بیان میں اتعداد مریدان مرزاصا حب تمی بزار تعلقی جیسا کے اپنی اس بیان میں اتعداد مریدان مرزاصا حب تمین برای تعلق میں تعداد مریدان اسلم تعداد میں بیان میں اتعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں ایس انہوں ایس تعداد میں برای تعداد میں برای تعداد میں برای تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں ایس انہوں اسلم تعداد میں ایس تعداد میں ایس تعداد میں ایس تعداد میں تعداد میں ایس تعداد میں تعداد میں ایس تعداد میں برای تعداد میں برای تعداد میں بیان تعداد میں بیان تعداد میں ایس تعداد میں ایس تعداد میں بیان تعداد میں برای تعداد میں بیان وال تعداد بیان تعداد میں ایس تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد بیان تعداد بیان تعداد میں تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد بیان تعداد کیاں تعداد تعد

ہاری ان تین برسوں میں ایک لا کھ ہے بھی زیادہ ہے۔ یہ کتاب ۱۴ جنوری ۱۹۰۳ء کی ہے اور میری تصنیف ہے۔ (الحکم ۲۴ اکتوبر۲۰۴۶ء کاصفحہ ۱۰ دکھایا گیا) اس میں بروئے مردم شاری کے کاغذات کے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت تین سوتیرہ ہیں یا ایک لاکھ کے قریب ہے میں نے کاغذات نہیں دیکھے میں نے انداز اکہا ہے (الحکم کامئی ١٩٠٣ء صفحہ د کھایا گیا) اس میں لکھا ہے کہ • افیصد بھی الحکم لینے والے ہوں تو دولا کھ کی جماعت الحکم کی اشاعت بیں ہزار ہونی جاہیے (الحکم•ا جولائی ۱۹۰۳ءصفحہ ۸ دکھایا گیا)۔اس میں تعداد ہاری جماعت کے قریباً تین لا کھکھی ہے۔ (الحکم مذکور دکھایا گیا)اس میں بطورتقر مرمیری کے لکھا ہے۔ (ایک واقعہ کا اظہار وگھا یا گیا ) اس میں تعداد مریداں دولا کھ ہے زیاد ہ لکھی ہے۔ میں اجون ۱۹۰۴ء کی تصنیف میری ہے۔ میرے ایاس کوئی رجٹر مریدان نہیں ہے لیکن مولوی صاحب عبدالکریم نے ایک ایسار جسٹر چند ماہ سے بنوایا تھا شاید • ا ماہ ہے بنوایا ہے۔ مریدان آمدہ سے تعداد معلوم ہوتی ہے۔ مسلمی شہاب الدین موضع جھین میں میری مریدی ظاہر کرتا ہے وہ ملزم کا شاگرد ہے میں نے صرف سنا ہے کہ شہاب الدین مریدی کے خط بنام مولوی عبدالکریم بھیجتا رہا ہے شہاب الدین قادیان میں ہرگز

لے کیکن آپ کا خاص الخاص حواری موادی عبدالکریم اپنے اس بیان میں جوائی نے بہتد مرفقیل دین ۱۹ جولائی ۱۹۰۱ء کو کلفایا، آپ کے اس بیان کوجھوٹا خابت کرتا ہے چنا نچاس نے مراحت ہے کلھا دیا کہ مرزاصا حب سے مربیدوں کا ایک رجشر ہے جواور صاحب کے پیرو ہے ملاحظہ ہو کیفیت مقدمہ اولی۔ تو اب اگر عبدالکریم بچاہے تو مرزائی نے اس بیان میں مجموعہ بول کے پہلے میں کہ مولوی عبدالکریم نے رہشر بنایا میں میں ہے۔ جیسر اید کرنا اور مورجشر بنا ہے حالا تک مولوی عبدالکریم کا بیان آپ کے اس بیان سے پہلے ایک مال لکھا کیا اور اس وقت وہ رجشر کا موجود ہونا اور دوسر سے کے بیر دبونا بیان کرچکا ہے، اب آپ کے جھوٹوں کا فہر ۲۳ تک پیٹی میا۔

نہیں آیا۔نداس انے مجھے مریدی کا خطاکھا ہے۔ (الحکم مؤرخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱ دکھایا گیا) اس میں شہاب الدین سکنہ بھین کا نام زیر بیعت درج (الحکم ۱۹۰۸مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱ دکھایا گیا) اس میں چندنام سکنہ بھین اے درج ہیں جن کومیں نہیں جانتا۔ ۲ جولائی ۱۹۰۴ء۔ میں جندنام سکنہ بھین اے درج ہیں جن کومیں نہیں جانتا۔ ۲ جولائی ۱۹۰۴ء۔

الحکم ااگفر ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، صفحداا کالم اول پرجس خط کاذکر ہے معلوم نہیں کہ یہ خط میرے نام آیا تھایا مولوی عبدالکریم کے نام (پہلے یہ کہا تھا کہ یہ خط مجھے پہنچا تھا) مجھے یاد نہیں کہ یہ خط کہ یہ بیا تھا کہ یہ خط مجھے پہنچا تھا) مجھے یاد نہیں کہ یہ بیس کے کہایا نہیں گداسکو کہد دہ تمہاری دھم کی تم پربی پڑے گی یا دوسرے مولو یوں پر پڑا ہے وہی تم پر پڑے گا۔ الحکم ۳۱، کتوبر ۱۹۰۳، صفح نمبر ۲ پرجو واقعہ درج ہے مجھے ہا دنہیں کہ تھے ہے یا نہیں سراج الا خبار کاخرید ارنہیں ہوں ۲ ر ۱۹۱۳، کتوبر او دو برو پڑھے ۔ اور میرے دو برو پڑھے

لے جب اس نے آپکے نام مریدی کا کوئی خط<sup>ی</sup>میں تکھا تو پھرآپ کا انگام ۳۱ جولائی <u>او 19ء میں اس کا</u> نام بیعت کشندگان میں شائع کرنا ایک بہت بڑا جیموت ہے،اور چونکہ ایڈیٹر انگام کی بیرجراً شائع کرنا آپک ہوائت آپ کے وہ کسی کا نام مریدوں میں شائع کرےاس لئے بیجموث بھی آپ کی طرف ہی مضوب ہوگا، جموت فہر ۲۳

ع جن آ دمیوں کے نام انکام سامنی <del>اوا ای</del>میں لکھے گئے ،اورا کی سکونت بھین ککھی گئی ان ناموں کے کوئی آ دمی موقع بھین شل بڑگرفیس میں ،اگرم زاتی یا اسکا کوئی مربیر فابت کردے کہ بھین ش ان ناموں کے کوئی آ دمی میں تو ہم انکویانسورہ پیانعام دینے کا مؤکد وعدہ کرتے ہیں ، پیجوٹ سرح جوانکم میں شائع ہوا یہ بھی آ کی بی طرف منسوب ہوگا جمیدے نم ہرہ

ج عدالت کا بینوٹ آپ کے لئے دومراتم فیصدات ہے کہ آپ ایے راستیاز بین کہ عدالت بین پہلے بچو کہتے ہیں اور پھر برخلاف اسکے بچھاور کہدکرا چی داست بیانی کا جوت دیتے ہیں۔ لیجئے حضرت مبارک بعدمبارک جبوٹ فبر۲۷۔

ح و نَجْمَنا حضرت مِنَ الزمان کا بیا' بیاد نیس' کا وروکہاں تک ٹھیک ہے جہاں آپ و کیفتے ہیں کہ کوئی ہات پرخلاف پڑتی ہے وہاں یاد نیس کہہ کرنال دیتے ہیں بہت اچھا، ہم یہ بات آپ کے ایمان پرچھوڑتے ہیں صالاتک آپکے اخباد الحکم ہیں آپکی طرف سے ایسا کہنا چھیا ہوام وجود ہے بھرآ ہے فرماتے ہیں یاد نیس۔

ھے اس یا ذہیں کی نسبت پھروہی عرض ہے جو پہلے لکھا جا چکا ہے اتنا بڑا اواقعہ بواور دوسر سے مربیدا پی شہادت میں اسکی تعمد این بھی کریں نیکن آپ یا ذہیں کہ کر''اظہار جن'' سے کنارہ کش ہوں ۔افسوس ہے ۔یایں کا راز تو آپیم وان چنیں کنند۔۔۱۴

گئے تھے اسکی وجہ پیتھی چونکہ پہلے کرم الدین نے ایک خط میرے نام لکھا تھا جو ۲۱ جولائی ۱۹۰۲ء کا تھا کہ پیرمبرعلی شاہ نے جو کتاب سیف چشتیائی بنائی ہےوہ مولوی محمد حسن بھین کے نوے چرا کر بنائی گئی ہے۔اب ۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء کامضمون جو کرم الدین نے شائع کیا ایساہی ۱۱۳ کتوبر۱۹۰۳ کا اس میں پہلکھا گیا تھا کہ وہ خطوط جعلی میں میری طرف سے نہیں ہیں۔ جب کرم دین کے نام ہے وہ مضمون تھا تو یقین کیوں نہ ہوتا مجھے کوئی نظیر یا ذہیں ہے کہ ایک اخبار کا ایک شخص نامہ نگار بھی ہواور ہفتہ وارا خبار بھی پہنچتی ہو۔ پھر دوسرا شخص اس کے نام پر مضمون چھیادے اور وہ اس حال تک خاموش رہے۔ کتاب حقیقت المہدی میری بنائی ہوئی ہے صفحہ ۵ اسکامیں نے و کیولیا ہے۔عبارت ذیل اس میں درج ہے۔اور گندی گالیوں کے مضمون اینے ہاتھ ہے لکھے اور مجر بخش جعفر زنگی لا ہوری اور ابوالحسن تبتی کے نام ہے چھیوادیئے۔ابیا کرنے والامحرصین تھا نزول استے صفحہ ۲۷ پرعبارت ذیل حاشیہ بردرج ہے میں نے بھی ای قدر مضمون لکھا تھا کہ مجھے آج ۳۶۲ جولائی ۱۹۰۳ء کوموضع بھین ہے میاں شہاب الدین دوست مواوی محمد حسن بھین کا خط ملا اس خط کالفا فیمواوی عبدالگریم کے نام تھا۔ مجھے یا دنہیں کہ یہ خط مولوی عبدالکریم نے مجھے دیا یانہیں پر مسا گیا تھا۔ نزول اُسیح صفحہ ۲۷ بردرج ہے کہ شہاب الدین کچھارادت ارکھتا ہے اسلے پیرمبرعلی کے سرقہ کے برآ مد کرانے کے لیے کوشش کی اس خط کے علاوہ میرے نام اور کوئی خطنییں آیا مجھے یا ذہیں ہے ملزم کرم دین کا خط میرے نام آیا تھا اور اسکا لفا فیمیرے نام تھا۔ وہ خطر پڑھ کرمیں نے مولوی عبدالکریم کودے دیا۔ سراج الاخبار مورخه ۱ اکتوبر ۱۹۰۲ وصفحه ۲ کالم اول میں راقم

ا حالة كلية پ اپنة بيان حلق عيں برخلاف اسكے كہہ چكے بين كه وہ آ پكا مريد فيس نز ول اُستَّ والی تحرير کو جموت كبيں يا بيان کو دونوں تو پچنيس ہوسكتے نا؟ جموم نبسر يه ا

مضمون لکھتا ہے کہ الحکم کا پر چہ ایڈیٹر نے اس کے پاس نہیں بھیجا۔ اس بات سے نتیجہ لکا تا ہے کہ وہ کہ اور فرضی خط میر سے اور میر سے شاگر دمیاں شہاب الدین کے نام سے اس اخبار میں درج کئے ہیں اس اخبار کے صفحہ ۲ سطر ۳ میں لفظ اور کا کلمہ ابتداء کے واسطے ہے عطف اے واسطے نہیں بچھلے فقرہ کے ساتھ اور کسی بعد کے فقرہ کا تعلق ہے۔ میں نہیں آجا نتا کہ اور کی قفرہ کی ابعد کے فقرہ کا تعلق ہے۔ میں نہیں آجا نتا کہ اور کی کہ معطوف اور رہے جملہ معطوف اور رہے جملہ معطوف میں معطوف کا ہوتو اس کے مابعد کا جملہ معطوف اور رہے جملہ معطوف میں معطوف تا بع معطوف علیہ کا نہیں ہوتا۔ سطر تین میں اور کے لفظ کے مابعد کا جملہ کا تا بع معطوف تا بع معطوف علیہ کا نہیں نیا دو میان ہے مابعد والے میں زیادہ بیان ہے ماقبل میں کم ۔ جموث اور افتراء کا اس کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو انہیں الفاظ سے نکالا جا تا ہے۔ اخبار سرائ الا خبار افتراء کا اس کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو انہیں الفاظ سے نکالا جا تا ہے۔ اخبار سرائ الا خبار اس کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو انہیں الفاظ سے نکالا جا تا ہے۔ اخبار سرائ الا خبار اس کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو انہیں الفاظ سے نکالا جا تا ہے۔ اخبار سرائ الا خبار اس کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو انہیں الفاظ سے نکالا جا تا ہے۔ اخبار سرائ الا خبار اس کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو انہیں الفاظ سے نکالا جا تا ہے۔ اخبار سرائ الا خبار سرائ الا خبار اس کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو انہیں الفاظ سے نکالا جا تا ہے۔ اخبار سرائ الا خبار

کچھ جھوٹے خطوط گھڑ کے خود ہی ہیں بات ہے ملک میں اڑائی پنچے ہیں خطوط مجھ کو بھی ان ہے فیضی کی ہے جنگ جن میں پائی میں ان خطوط کا ذکر ہے جن نے فیضی کی جنگ پائی گئی۔ان دوشعروں میں

ے ساری وٹیا جانتی ہے کہ اور کا کلمہ عطف کے واسطے ہوتا ہے لیکن امام الزبان اٹن سے انکارکرتے ہیں کیوں اسلے کہ اگر حرف عطف ملیں تو مستغیث کے استفافہ میں تقم آتا ہے واوصا حب وادجہ خوش۔

ع کس فقد رشرم کی بات ہے کہ باجو داؤ عاہمہ دانی کے آپ کی لیافت و قابلیت کا پیمال ہے کا آپ یہ بھی ٹیمیں جانے کہ اور کر میں کرکس فتم کا ہے ع بہت شور نتے تھے پہلو میں دل کا جوچے اتواک قطر کو ٹھون مذکلا

ح پیمئلد مسلمہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا تالع ہوتا ہے لیکن مرزارتی کی علیت پر ہزارافسوس ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ک معطوف تاقع معطوف علیہ کا ہوتا ہے۔ ع چو بہا تک وہل ہولم از دور پور۔ کبلیت درم جیب مستور تو د

مرزائیوا کیااہے مرشد کی میلمی پرده دری و تو کر چربھی آئیکا عقاویس کچرفرق ندآ نگا۔

سی اگر چہآپ کا بیابنا مستخیث کے مفید مطلب ندتھا، اور آپ ایسا کہمی بھی گئے والے ند تھے کیکن مواوی صاحب نے جب و یکھا کہآپ کسی طرح رائق کے طرف چھکے والے ٹیمن ہیں تو انہوں نے بیسوال کیا کہان اشعار کی آپ تر کیب تا میں تب مرزا بی نے نمجھا کیز کیب تو ہو سکے گی ٹیمن اور مفت کی مردودری ہوگی، چلوا سکے مفید مطلب بات کہ کر مبان چھڑ الاتب آپ بیربیان کرنے رم مجبور ہوگئے تا '' مجادودہ چومر پرچڑ تھ کے بولے''۔ ا نہی دوخطوط کا گھڑ نا لکھا ہے۔صفحہ ہیں جواشعار ہیں ان میںصرف اُنہیں خطوط کا ذکر ہے جن میں فیضی کی ہتک یائی جاتی ہے۔

سوال جوخطشہاب الدین ۱۳۱۶ کو ۱۹۰۲ء کے سراج الا خبار صفحہ اپر چھیا ہوا ہے۔ کہ مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ کسی فتنہ باز نے محض شرارت سے بیر چالبازی کی تھی خداوند کریم کو حاضر ناظر جان کر گہتا ہوں کہ میں اس ضم کی عادت سے بیزار ہوں میں نے کوئی خطنہیں لکھا جس میں بید کھھا گیا ہو کہ مولوی صاحب مرحوم کی موت ایسی ہوئی تو اس عبارت میں راقم خط اس خطکوچالبازی قرار دیتا ہے اور اسکے لکھنے ہے انگار کرتا ہے جوالحکم میں فیضی کی ہتک کے متعلق چھپایا نہیں (وکیل استغاثہ کا اس سوال کی نسبت اعتراض کرتا ہے گر جوحوالہ چیش کیا گیا ہے اسکی تا نہیں میں وواسکی قطعی مما افعت نہیں کرتا اسلے سوال یو چھنے کی اجازت دی گئی )۔

(حواله جلدا ، إلهٰ آباد صفحه ۲۲۰) ـ

جواب: اس خط میں شہاب الدین اس بات ہے انکار کرتا ہے کہ کوئی خط میر ابھیجا گیا ہوجو الحکم میں درج کیا گیا جسمیں مولوی محمد حسن کی جنگ کھی گئی ہویا دنہیں کہ جس وقت مضمون نظم سنایا گیا تھا اس وقت خط بھی سنایا گیا کنہیں۔ میں نے شہاب الدین کوملزم گردانے جانے کا مشور ونہیں دیا۔

نوٹ: اب پانچ نگے ہیں۔اس لیے پرسوں بیمقدمہ پیش ہو۔ ۱۸جولائی ۱۹۰۴ء۔ دستخطہ: حاکم

نوٹ: ہماری آئکھوں میں درد ہےاسلئے ہمواجہاور ساعت خود مسلخواں سے بیان تحریر کرایا ۲۰ جولائی ۱۹۰۴ء فریقین حاضر \_مولوی کمال دین ومنشی محمیعلی وکلاء استغاثہ ۔ د سین بیعطہ : حاکم

**گواہ صفائی نمبرا: باقر ارصالح۔مرزا غلام احدییں نے کرم الدین ملزم کو بھی ککھتے ہوئے نہیں** ویکھا جس خط کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے کوئی خط و کتابت ملزم کے ساتھ میری نہیں ہوئی۔ میں ملزم کے خط ایبچان بھی نہیں سکتا۔ بیان مؤرخہ ۱۱۹ گست ۱۹۰۳ء بمقد مہ حکیم فضل دین بنام مولوکی گرم الدین رو بروئے رائے چند لال صاحب میں نے س لیا وہ بیان میرا ہے، اور درست ہے۔ائبر سیس نے پڑھ لیا ہے اس میں پہلا خط میرے نام ہے اور دوسرا مولوی عبدالکریم کے نام۔ میں نے کوئی خط مشمولہ خط اول ہاتھ سے نہیں لکھا ،کھوا دیا تھا۔مولوی عبدالکریم نے لکھااس واسطے میں نے کہا ہے کہ میرا قاعدہ ہے کہ انہیں ہے یعنی مولوی عبدالکریم ہے ہرایک خط لکھوادیا کرتا ہوں مجھے یادنہیں کہ میں نے پہلے کوئی خط مولوی عبدالکریم ہے لکھوایا ہو۔ اگر لکھا ہوگا تو میری اجازت ہے لکھا ہوگا مجھے یا ذہیں کہ کوئی خط میرے نام آیا کنہیں ہے۔ کارڈیلی نمبر ۵وہ کارڈ ہے جومولوی کرم الدین کے خط میں مجھ کو ملا جوام جولائی ١٩٠٢ء کولکھا ہے ( پہلے یہ کہا تھا کہ یہ کارڈ بی نمبر ۵ پیرمبرعلی شاہ کے خط میں پنجا) نزول امسے صفحہ ٦٨ سطر ٧ پر بيعبارت درج ہے۔ اور بلکه اس نے خود پيرمبرعلی شاہ کا و تخطی ایک کار ڈبھیج دیا تھا اس فقرہ میں اس نے سے مرادشہاب دین ہے اس کارڈ سے مراد پی نمبرہ ہے۔ضلع جہلم میں میرے مرید ہیں مجھے زبانی یادنہیں کیخصیل چکوال میں

ل بیسبق آپکونکیم الامنة صاحب کی شہادت سے ملاذ را آپ بھی قطوط شنائ کے دعویدار بغینے اور تکیم جی کی ملزح آپکی مصری کی قلعی بھی تھلتی تھیم جی نے بہت بڑے از عا خطوط شنائی کے بعد جس قدر سخت تھوکر ایل قطوں کے پہنچاہتے میں کھائی تھیں وہ ان کے بیان بمقد مدفعنل وین پڑیجے سے فلاہر ہے تھی کہ مدالت نے اپنے فیصلہ میں بھی اس امرکانوٹ کیا تھا بھی وجہ ہے کہ امام الزبان نے خطوط شنائی کا دعوی کر تیکی جرائت نہ کی۔

ع حضرت پیتیسر اتمذه صدافت ہے جو مدالت کی طرف ہے آپکو عطا ہوا ہے، مبارک مبارک آپ نے تحکیف فرمایا تھا کہ جن اُنظین سے مجھ ہے کہ آپکو چھوٹ کہنے میں نامل نہیں ہے، جن کر مراجا اس مدالت بھی آپ اس عادت سے بازند آھے، جھوٹ نمبر ۱۸ ع مزدل اُس میں آپ لکھ بچھے ہیں کہ وہ کارڈ اس نے (شباب الدین نے) خود بھیجا تھا اور بیان میں آپ فرمائے ہیں کہ مولوی کرم دین نے بھیجا ہوا تھا ، یا آپکی نزدول اُس فالی تحریر جموٹ ہے یا بیان جمونا ہے اسکے ہم مجبور ہیں کہ ایک اور فیمر آپکے جھوٹوں میں امرد اور کردیں جموٹ فہر ۲۹ میرے مرید ہیں یانہیں۔ کتاب ضمیمہ رسالہ انجام آتھم میری کتاب ہے بعنی میری تصنیف ہے مضمون اسکا درست۔ پیسدا خبار مورخہ ۱۲ انومبر ۱۹۰۱ء میں جومضمون عبدالعزیز نمبر دار بٹالہ کی طرف سے ہے بیعبدالعزیز میرامرید تھا پھر برگشتہ ہوگیا جواسکی طرف ہے مضمون ا ہے وہ

ل منشی عبدالعزین یا بی بخش نمبر داریناله مرزا صاحب کے وہ مقرب مریدیں جن کا نام ضمیمه انعجام آتھم میں آپ نے ۳۱۳ م بدول میں درج فرمایا ہے جن کو بمنز لداسحاب بدرقر اروپا ہے اس بدری سحافی نے جر پوست کندہ حالات مرزا تی اور ان کے دربار یوں کے لکھے ہی ان ہے میسجیت کی نسبت چونگلی تحکق ہے اسکے اس مرید خاص کا وہ مضمون جو پیسا خیار مطبوعہ ٢ ارتومبرا • 9 او ڪ سخه وا االيرے باصليا بديدنا ظرين کيا جاتا ہے ۔ يہ پرچ شامل مل جو چکا ہے۔ ' محكم مي ايندينر صاحب ہيسہ اخبارلا بور ۔السلام ملیم الحکم کے اینے پیٹر نے آئے ریمارک حقیقت المہدی پر نارائض بوکر بہت ز ہراً گا ہے اور آپ ہے بعض ہاتو ل کے مطالبہ کیلئے زور دیا ہے چونکہ ان میں ایسی یا تیں بھی ہیں جن کا جواب میں اپنے ذریعتیا ہوں اسکے انکوقلمبیند کر کے ارسال خدمت كرتا ہوں آپ براہ مہر ہائی ان واپنے قیمتی پرچ میں جگہ دیں تا كدا پلدیز انكم اور استكے ہم خیالوں سلے سنی كا موجب ہو۔اوّل اپنے رائخ الاعتقاد ہو چکنے گی سیت جو کچھیں کہنا جا بتا ہوں اسکے لئے میں امیزنبیں کرتا کہ آپ سے مرچہ میں جگہ جواس کامنفسل بیان رسالہ الہلال میں ہوگا ، اس قلہ بسرف اتنا ہتا وینا کافی ہوگا کہ مرزا صاحب نے کمال محبت کے یا حث مجھے اپنے گھر میں وہ جگہ دی ہوئی تھی جس میں تو اپ ٹریکی خان صاحب مالیر کونلہ والے اتر اگر تے تھے اوروہ مکان ان کے مکان کی و بوار بد بوار ہے اور اس و بوار میں ایک وریچی ہی ہے جس مے مرزاصا حب کی دوی صاحبہ جومیری ہوی ہے کمال محبت رکھتی تھیں ہرروز آ کررات تک اس مکان میں جیٹھا کرتی تھیں پیال تک کہ جب ہم بنالہ میں تھے ہو یوی صاحبہ دو دفعہ وہاں بھی تشریف لا تھیں اسکامر زاصا حب اوران کے مریدوں کو بخو ٹی علم ہے ایکی تضدیق ایلہ پٹر انگام ہے بھی کر کیسجے اگر اسکوچ کہنا گوارا ہوگا تو افکارنبیں کر نگا آگر میرے رائخ الا اعتقاد ہونے میں می تھے کی شیطانی رگ کے ذریعے فرق آ کمیا ہوتا اوراب گووہ جامنا ہے موجودہ خاص الخاص مریدوں میں ہے تم کس میں شیطانی رگ ہے جو ہمارے ملک میں مشہور ہے لنگر سے پاکانے میں ایک رگ زیادہ جو آل ہے تو مرزا صاحب جو اہم جو نیکا دعوی کرتے میں اور انکی برایک بات وی تصور کی جاتی ب خداتعالی سے اس امر کی شرور اطلاع یا تے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جمارے ساتھ ایسار ابط ف کرنے ویتے۔ووم میرے رائخ الاعتقاد ہو تیکاس سے ہز ھرکیا ثبوت ہے۔ مرزا صاحب کی دوی صاحب نتام جوان عورتوں کوجن کی نسبت مرزاصاحب کورواسپور کے مقدمہ میں صلفا بیان کر یکے این کہ وہ عمر رسید و تورتین بین منع کو بوا خوری کے لیے تکلی تھیں تو ان کی تفاظت کا کام میرے میر دہوتا تھااورا یک دفعہ بھی ان تورتو ل کے رپوڑ کی تفاظت کیلئے کوئی دوسرا سرومقرریت ہوا۔ اس رپوڑ میں ایڈیٹر الکلم کی بیوی بھی شامل ہوتی تھی ،اب ایڈیٹر صاحب اسکا جواب دیں کہ مجھ سے بر ھاکر کون رائخ الاحتقاد سمجها جاتا تھا۔موم مرزاصاحب کی بیوی صاحبہ عشاء کو بھی بھی اپنی ہجوانوں کیساتھ یاغ میں جایا کرتی تھیں اوران میں ایڈیٹا کی بیوی بھی موتی تھی جو 'کوؤ کیڈی' میں شامل ہوتی تھی ایے برخطر دفت میں جبکہ مورتیں زیورات ےلدی ہوئی تھیں (جاری)

(ابقیہ) انگی حفاظت کا کام میرے ذمہ ہی ہوتا تھا،ان سب یا توں کاعلم ایلہ پٹر انحکم کو بھی ہے اگر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کا وراخوف بھی ہوا تو جھوٹ بیس ہو لے گا، چر جناب مرزاصاحب خداان کی مر دراز کرے موجود ہیں۔ جہارم میں ان کے ۱۲۱۳ انتخاب کبار میں ہے بیون جنگی نسبت مرزاصا حب کا خیال ہے کہ اٹکا وی مرتبہ ہے جو جنگ بدروالوں کا تھا، ان ۲۱۳ کی فہرست مرزاصاحب کی کتاب منبیدا مجام آتھ میں جیب کرشائع ہو چک ہے اور پھرمیرے نام کو چنداور کیسا تھواور پھی خصوصیت سے بیان کیا ہے اس فہرست میں میرانام درج کرنے کے وقت مرزا کے ساتھ صاحب نے ایڈیئر کوکوئی اطلاع نہ دی کہ بھی میں وقی شیطانی رگ باتی ہے۔ پیجم سرزا صاحب کی دیوی کومیری دیوی کیماتھ یہ مجت تھی کہ انہوں نے اسیط چھوٹے لا کے کوئیری بیدی کا بیٹا قرار دیااور میر الا کے گواپتا بیٹا بنایا اس پر انبوں نے بھی خوشی کا اظہار کیااور بم نے زرد ب او ترکین پاؤکی دیکیں پاکھیں اور تمام تریدین قادیان کودعوت دی والدیثر الحکم نے بھی خوب پاؤ کوشت سے بیٹ تھونسا اور اس وقت اے ذراخیال نہ آیا کہ کھٹاں کوئی شیطانی رگ ہاتی ہے، مشتم جب مرزاصاحب پر ہنری کلارک صاحب نے مقدمه والركيا اورو تكس صاحب بهاورة في كمشر كورواسيور في بثاله بن قيام كيا اورمرز اصاحب في سب مريدون كوتارويا، اورسب نے بٹالیآ کر کئی روز فر ترکیا، اس وقت بٹدوئے ہی سب کی مہمان توازی کاؤ مدا ٹھایا اور ہرطرح کے اخراجات کو گوارا کیا، اس کے ملاوہ میرا گھر بمیشد مرزا صاحب کے امریدوں کیلئے ہوگل رہا جو جا بتا قاویاں جاتے وقت بھی تھم تا اور جو حیا بتا تا دیاں ہے آتے وقت بھی وہاں بی اتر تاخولیہ کمال اللہ بن اور مفتی محرصلوق اور کئی ایسے معزز مریدوں کی بیویاں رات کو میرے ہی گھریٹس آ رام کرتی رہیں اس وقت ایلے پیڑ صاحب نے کسی اپنے پیر جمانی کواطلاع نندوی کہ جھے بین کوئی شیطانی رگ باتی ہے۔ چفتم مرزاصاحب نے مجھے سرکاری طور برا پنا عقار می کردیا تھا اگران کو مجھ برکوئی شک وشبہ بوتا توبید دمدداری کا كام مر يريروكون كياجاتاان جديه مقورتين كدين افي خدامت كذاريان جتااول خدائ عليم بذات الصدود خوب جامنا ہے،اس قدر بیان کرناصرف ایڈیٹر افکام کے خیال کے منائے کونٹر وری تھا، کاش وہ مضمون لکھتے وقت جناب مرزا صاحب کامشور و لیتے اور معقول بحث کی طرف توجی قرباتے گیندے پہاڑنے ہے پھرے ہی کلیں گے،آئند واحتیاط کو کام میں لائیں اور حسب شرائط حقیقت المبیدی کا جواب لکھ کر دوصد روبیہ یا تھی اب رہایات گامعاملہ مواس کاملم ایلہ یئرصاحب کو کوئی حاصل ہے،خودم زاصاحب نے اپنے فسراور ہوی صاحبہ کے کہتے ہے باٹ کا انتقام میرے نینہ ڈالا اور پہنم ورت ان کواس واسطے پڑی کہ آئی ہوی صاحبہ کوعورتوں کے ہمراہ پاغ میں جائے اورول پہلائے کا شوق ہوا ہے اور جب وہ ہاغ میں جاتی تھیں تو ٹھیکہ داریاغ اکلوباغ کے اعرضیں آنے ویتے تھے کیونکہ و دورفتوں سے بھل چول تو ڑنا جا آتی تھیں اسکے انہوں نے اپنے قائدہ کیلتے باغ میرے سر دکیا ،اور جب تک باغ میرے باس ربام زاصاحت کی بیوی صادبہ تمام مورتوں کو ہمراہ لاتی رہیں ،اوراینے ہاتھوں ہے پھل بچول تو زتی رہی ہیں بلکہ آتے وقت ہرایک عورت جولیاں پھر کرخاوندوں کیلئے مجی بیجاتی رہی ہیںا یلہ یٹرافکم کی بیوی نے بھی ایکھآ گئی دفعہ میوہ جات تظریح ہو نگے ایلہ یٹر صاحب کو یہ جی معلوم ہے کہ میں نے محض مرز اساحب کی دوی کی خاطر غیروں کے پاس باغ فروضت میں کیا تا کدا تکواورا کی جھولنوں کو کو تا تھیا نہ ہو علاووا تکے پھل کے دنوں میں آموں کے ٹوکروں کے ٹوکرے عام مریدوں کے لئے بھی آتے رہے ہیں اورسب سے تولاوہ لا لجي آمون ڪائير پڻرصاحب بي ٻوتے رہے اس بات گي مرزاصاحب بھي تقدد تن کر سکتے ٻيں ٻين نے مرزا (جاري)

میری تو بین ہے۔عبدالعزیز کا دوسرانام نبی بخش ہے ضمیمدرسالدانجام آ تحقم صفحہ ۴۲ پرفہرست مریدان میں صفحہ ۷۶ بروہی منتی چوہدری نبی بخش صاحب معدالل بیت بٹالہ درج ہے تھوڑے دنوں ہے اس نبی بخش نے کچرتو یہ نامہ شائع کیا تھا۔ اب اس وقت ہاہر آیا ہوا

فقیر محدملزم نے کوئی سوال نہیں کیا۔

بجواب: وكيل استغاثه خواجه كمال الدين: \_ بي نمبر ٢٨ وي خط ب جودُ اك ميس مير عام آیااور مجھ ملاتھا خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں میں قسمیہ کہتا ہوں کہ پیجعل میں نے نہیں کیا۔اس

(بقید) صاحب کے باغ برصد بارو یہ اگا کو برباد کرو بے اور اپنی فہرداری اور زمینداری کا ڈراخیال فہیں کیا، کیا ایڈیٹر صاحب کواس قدروا قعات کے بعد بھی خیال نہ آیا کہ ش قادیاں میں فائدہ مجتمع نے کو کیا تھایا فائدہ اٹھانے کو؟ اب رہام زا صاحب کی تعجت ہے فائدہ انھانا یا جماعت کے اساتھ تھاز پڑھنا ،سومرزاصاحب کی تعجت ہے تو مجھے معلوم ہوگیا کہ ایکے عقا ئىزخالف اسلام بېرى اورا ئكا دغوى تىغىبرى كا ہے اورا ہے منكروں كو كافر جانعے بىں كيا پەيمىرے لئے كافی شيس ؟رى فمازسو خدا کے فضل ہے بھی ضائع نہ ہوئی ہاں مرزا صاحب محض ملائے اسمام کے سب وشتم کے تو پر کرتے وقت بہتر بیشر فمازیں جمع کرے ضائع کردیتے ہیں مگر ج جومین فرض ہے اسکوخرورای جیسی ایجھتے بھی وجہ ہے کہ چیخ رحمت اللہ صاحب اور مولوی نورالدین جیے متمول اوگوں کو قطعا معاف کرا دیا ہے، شیخ صاحب کی طرف دیکھنے ولایت کو کس طرح بھا گئے اور تج ہے کس طرح ڈرتے ہیں زکوۃ بھی ہر زامیا جب نے قبیل دی حالا لکہ گھر بیں بڑار مہارہ پینے کا ڑیورموجود ہےاورروز ہے تو جان بوجہ کر مریدوں سے چھوڑادیے میں اگر کسی نے ذراعذر کردیا کہ مجھے فلال انگلیف ہے قروز دان کی معافی ہے،علاوہ اسکے بھی آپ ئے خودامامت نہیں کرائی جماعت کیساتھ قماز پر هنامیں برا اثواب جھتا ہوں لیکن ای بات کومیں بمیشہ مکر دوخیال کرتار ہاہوں كەمولوي نورالدىن صاحب محمداحسن امروى جيسے فاضلو ل) كوامامت كىلئے اجازت ندو كاخلائے اورانيك ناقص الاعتصافخض كو امام بنایا جائے جس کے چھے نماز پڑھنا بھی محروہ ہے لیکن پحرجھی میں دیکھا دیکھی اٹکے چھے نمال پڑھتا رہا ہوں اب ایلہ یٹر الحکم بتائیس کے تنی نمازیں میں نے ایسے امام کے پیچھے نہیں پر نقیس میر ااعتقاد وی ہے جومرز اصاحب کے بیت میں داخل ہوئے سے پہلے تھا میں خود عج ہناء اسلام برقائم ہوں اور جو مخف ہے وہ میرے نز دیک مسلمان ہے میں جدیث کامتلزنیس ہوں البية مرف السي حديثون كامتكر بول جن كے معنى مرزاصا حب من گفرت كر كے ايز اوير لگاتے ہیں۔

أيك ورق ابتدائے حقیقت المهدى بعد ترميم جناب الديش صاحب پيدا خبار كى خدمت ميل مرس سے اس میں میرے مقیدے کامفعنس بیان ہے ایک ورق ایڈیٹر صاحب الحکم کو بھی بھیج دیا ہے۔ خاكسار مولوي عيدالعز مزقمبر دار وركيس بثالة شلع كورداسيور

میں بیکھا ہے بیرصاحب کا ایک کارڈ جو مجھے پرسول ہی پہنچا ہے۔ باصلھا جناب کے ملاحظہ کیلئے روانہ کردی۔جس میں انہوں نے خوداس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی محمد حسن کے نوٹ انہوں نے چرا کرسیف چشتیائی کی رونق بردھائی ہےلفا فدا کا میرے پاس نہیں ہے۔خط نی نمبر۴ میں تکھاہے کہ کل میرےعزیز دوست میاں شہاب الدین طالب علم نے مجھے ایک خط رجشری شدہ مولوی عبدالکریم صاحب کی طرف سے دیا جس میں پیر صاحب گولڑ وی گی سیف چشتیائی کا ذکرتھا۔میاں شہاب الدین کوخا کسار نے ہی اس امر کی اطلاع دی تھی اور آخریں پیکھا ہے میاں شہاب الدین کی طرف سے بعد السلام علیم مضمون واحدے۔ پی نمبر ۱۳ میں درج ہے دوسرے خط میں گولز وی کا کارڈ ہے جوانے اپنے ہاتھ ہے لکھ کرمولوی کرم الدین صاحب کوروانہ کیا ہے ملاحظہ ہو۔ پیرم ہم علی شاہ ہے براہ راست میری خط و کتابت نہیں جو دولا کھ یا زیادہ میں نے مرید لکھائے ہیں ان میں ہے بہت تھوڑے لیتن ا دوسویا تین سو ہے کم ایسے مرید ہول گے جنکو پوری طرح سے میں شناخت کرتا ہوں ۔ کتاب تحفہ گولڑ و پیمیں نے 👀 19ء میں لکھنا شروع کی اورا کثر حصداس س میں حیسب گیا یا ذنبیں کس ماہ میں ۔ کتاب واقعات ضمیر مطبوعہ نومبر ۱۹۰۰ء کامؤ لف منشی محمد صادق میرامرید ہے۔اشتہار جوصفحہا ۵۲،۵، پر درج ہے وہ میں نے دیا ہے۔اورانہی دنوں میں بعنی ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء میں اس میں بیدرج ہے میں نے پیرمهر علی شاہ کے لیے بطور تحف ایک رسالہ تالیف کیا ہے جسکا نام میں نے تحفہ گوٹڑ ویہ رکھا ہے۔اخیار الحکم ۳۱ اگست ۱۹۰۰ء صفحه ۵ کالم الرفقره ذیل درج ب-امام جمام علیه الصلونة والسلام کرساله تحفه گوار ویدنے

ایک ندگد دوگذہ جب آپ دوسویا تین سوے کم مریدوں کو پوری طرح سے شاخت کرتے ہیں تو پھر خیرا انجام آتھ میں تین سوے زائد مریدوں کے نام کلوکرا گلواسی اب بدر کے مثل قرار دینا آپائے بنیا داور و جساً بالغیب ہوا، اور پھران بڑار ہا مریدوں کو جوآپ سے بیعت کے جاتے ہیں اور چندوں پر چندے دیتے جاتے ہیں بیعت نئے کر دینا جا ہے ، جب مرشد تی ونیا میں اکل پوری شاخت نہیں کرتے تو قیامت میں تو انہوں نے کان پر ہاتھ دھرنے اور صاف کید دینا ہے۔ لا تعلومولمی ولوموا انف کیے۔ بھائیڈورکرواور پھرٹورکرو۔

ہمیشہ کیلئے پورا کردیا ہے۔تحفہ گولڑوں صفحہ۳۵ پرتمیں ہزار آ دمی کا ذکر کیا ہے۔الحکم•استمبر • ١٩٠٠ صفحه ١ كالم ٢ يرذيل كي عبارت ہے حضرت اقدس وغيره وغيره اور تحفه گولژويه كي تصنيف کے کام میل مصروف ہیں تحفہ مذکور ۲۴ صفحہ تک پریس میں جاچکا ہے۔الحکم مورخہ ۲۴ ،اکتوبر • ١٩٠٠ء صغيرًا ا كالم ٣ يرورج ب- تحفه گوڙ ويه عنقريب تيار ہوا ڇا ہتا ہے اب خاتمه لکھا جار ہا ے،امید کی جاتی ہے کہ ۱۵ نومبر تک ختم ہو کرشائع ہوگا۔الحکم ادیمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۲ کالم ۳ پر درج ہے تھند گولڑ و پیرکا کا م آج کل چندروز کے لیے ملتوی ہے اسکے بعد بندیڑار ہااور پھر ١٩٠٢ء ميں شائع ہوا۔ تھے خزنویہ بھی ١٩٠٠ء لکھی گئی اور ١٩٠٢ء میں شائع ہوئی۔ الحکم ١٦ جولائی • • 19 - صفحہ ۸ کالم اول میں لکھا ہے۔ عبدالحق غزنوی کے اشتہار کی حقیقت کھولنے کے ليرحضرت اقدس نے تحذیخز نویدنا می ایک رسالہ چھا پناشروع فرمایا۔الحکم واستمبر ۱۹۰۰ ،صفحہ ١٠ کالم ٢ ميں کھا ہے۔ تحذیز نوبی عبدالحق عز نوی امرتسری کے جواب ميں لکھا گيا۔ايک بے نظیر رسالہ ہوگا۔ اس رسالے کا بھی بہت بڑا حصہ طبع ہو چکا ہے۔ تریاق القلوب میری تصنیف ہے ۱۲۸ کتوبر۲۰۱۶ء کوشائع ہواا سکے صفحہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیصفحہ ۱۸۹۹ء میں لکھا گیا۔الحکم۵ا جنوری ۱۹۰۰ءصفحہ۳،کالم۳پرایگ مشمون شروع ہوتا ہے جس کاعنوان میہ ے ۱۸۹۹ء پرایک نذیرا سکے نیچے ایک عنوان ہے تصنیفات و تالیفات اس میں بیدرج ہے اییا ہی کتاب تریاق القلوب وغیرہ وغیرہ چھپنی شروع ہوئی۔ چیرے مریدوں کی تعداد ١٨٩٨ء مين برهني شروع موئي اور كثرت خاص كر١٩٠٣ء ١٩٠٨ء مين موئي اور اعلان مریدوں کو بیعت میں داخل کرنے کا ۱۹۸۸،۸۹۱ء میں کیا تھا۔ کتاب برا ہیں احمد رپہ میں پیہ الهام ہےجسکوعرصة تریبا ۲۳ یا۳۳ سال کا ہوگیا ہے دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیائے اسکو قبول نہیں کیا لیکن خدا اے قبول کرے گا بڑے زور آ ورحملوں سے اسکی سچائی ظاہر کردے گا حملوں ہے مراد طاعون کا زمانہ ہے۔الحکم نمبرا جلدامور ننہ ۱۸ اکتو بر ۱۸۹۷ءاول مرتبہ امرتسر ے شائع ہواا سکاسا تو اں دستورالعمل ہیہے۔ جملہ خط و کتابت وتر سیل زرڈ اکنانہ کے قواعد

کے مطابق شیخ یعقوب علی تراب ایڈیٹر ویرویرا ئیٹرالحکم امرتسر کے نام ہونی جا ہے۔اورا لکی د يخطى رسيد وغيره مصدقه بهوگي (البدرنمبرا جلدا) ۱۳۰ اکتوبر۱۰۴ و گوشائع بوابه پييها خبار ہمیشہ میری مخالفت کرتا ہے۔ضمیمہ شحنہ ہند میں بھی میری مخالفت ہوتی ہے جعفرز ٹلی ہمیشہ کا مخالف ہے ان اخباروں میں جوالحکم کی مخالفت ہوتی ہے وہ میری مخالفت کی وجہ ہے ہوتی ہے۔الحکم اسلاگست، ۱۹۰۱ء میفیہ کالم ۳،۲ میں جواعلان نسبت خارج ہونے نبی بخش نمبر دار بٹالہ کا ہےوہ درست ہے۔ بیسہ اخبار مور خہ 19 نومبر ا • 19ء میں نبی بخش المعروف عبد العزیز نے میری مخالفت میں لکھا ہے۔الحکم ۱۳ ہتبر ۹۸ اصفحہ ۱۳ کالم ۱۳ پر جوجلی قلم ہے اخبار الحکم کے متعلق ہرتتم کی خط و کتا ہت خواہ وہ تر بیل زر کے متعلق ہو یا کسی قتم کی شکایت برمینی ہوخواہ تمی اصلاح کاری کے لیے ہووہ خاکسارا ٹیریٹر کے نام آنی جاہیے ،حضرت اقدس کے نام مطلق نہ ہو۔ کیونکہ حضرت اقدس کو بحثیت ما لک یا منیجر ہونے کے اخبار سے تعلق نہیں ہے۔ بجواب: کرم دین ملزم - بی نمبر ۴ کومیں مضمون کے لحاظ سے شناخت کرتا ہوں کہ بیو ہی خط ہے جو کرم دین نے میرے نام بھیجا اور جوہزول اُسیح کے صفحہ ۵۷ پر درج ہے۔لفاف اس خط كاضائع موكميا \_ بيه خط ٢١ جولا ئي ٣٠ ١٩ء كالكبيما جواتها - اور٢٥ ، ٢٦ جولا ئي ٣٠ ١٩٠ وكو پہنچا ہوگا۔ جتنے پر جدا خبار الحکم پیش ہوئی ہیں وہ میر ہے سامنے طبع نہیں ہوئے۔ ۱۸۹۸ء ے پہلے تعداد مریدان ایک ہزار (۱۰۰۰) اے بھی کم تھی اور پھر ۱۸۹۹ء میں دس ہزار (۱۰۰۰۰) ع تریب ہوئی اور ۱۹۰۰ ء میں تمیں ہزار (۲۴۰۰۰۰) تحریب ہوگئی۔

ا پہ کہتے ہوئے شابد آیکوشرم آئی ہے کہ کل تعداد مریدان ۳۱۸ تھی جیسا کہ نٹی تاج الدین صاحب تحصیلدار نے بعد کامل تحقیقات کے اپنی رپورٹ میں گنا ہر کیا اور جیسا کے تھوڑی دیرآ گے چل کر آیکوا پنے منہ ہے قائل ہونا پڑیکا اور ثیز آپ کا تخلص حواری ایڈریٹررسالہ" ریوبوآف رسلے جز''رسالہ نہ کورجندہ قمبر ایابت جنوری مودوع کے سنچہ ۳۸ میں لگستا ہے کہ ۱۸۹۹م میں اس فرقہ کی تعداد سرف چند سوئلک تھی۔

ع کیا کوئی صاحب عثل تنگیم کرسکتا ہے کہ ایک مدقت دراز کی کوشش کے بعد ۱۸۹۸ء تک تو تعداد مریدان بیشکل ۴۱۸ کو پیٹی لیکن ۱۹۸۹ء میں صرف چند ماہ کے بعد دس ہزار کے قریب ہوگئی، حالا ککہ ۳۱۳ کی تعداد اخیر ۱۸۹۸ء یعنی ماہ تمبر میں قابت ہوئی تھی۔ دیکھور پورٹ محصیلدار موصوف بیا یک مسرئ جموعت ہے جھوٹ فہروس کتاب ضرورة الامام صفحه ۳۳ سطر ۲۱ پر عبارت ذیل درج ہے۔ اس فرقہ میں حسب نہرست مسلک بندا تعداد تین سواٹھارہ آ دمی ہیں یہ کتاب میری تصنیف ہے۔ یہ قل رپورٹ منٹی تاج الدین صاحب تحصیلدار پر گنہ بٹالہ صلع گورداسپور کا مقد مدعذر داری اکم ٹیکس تاریخ فیصلہ ۱۷ ستمبر ۹۸ ۱۹ ہے۔ ضیمہ درسالدا نجام آتھم صفح ۳۳ سطر ۸۸ پرمیرے مریدوں کی تعداد آٹھ ہزارا (۸۰۰۰) گھی ہے۔ ۲۲ جنوری ۱۸۹۹ء کو یہ تعداد درج ہوئی مجھے ذاتی علم ہے نسبت تحفہ گولڑ و یہ اور تخفی خز نویے کے گھے جانے اور اکثر حصہ جیپ جانے کے جو ۱۹۰۰ء میں واقعہ ہوا۔ طاعوں کا حملہ قریب چھ (۱۷) سال سے شروع ہوا ہے۔ مواجب الرحمٰن صفحہ ۱۳ سطر ۳ کا ترجمہ فایل ہے، باوجوداس کے کہ دوہ جماعت ابتدائی دنوں میں تین سو (۳۰۰) اے قریب تھی اس خاو پریہ درج ہے کہ جاری جماعت ابتدائی دنوں میں تین سو (۳۰۰) اے قریب تھی اس

لے آپ اپ پہلے بیان میں تنکیم کر چکے ہیں کہ ۱۹۸۸ء ہے پہلے تعداد مریداں ایک ہزارے بھی کم بھی پھر جنوری ۱۸۹۰ء کو تشمیرا نمچام آبھم میں تعداد مریداں آٹھ ہزار لکھٹا ایک سیاہ بھوٹ بوا چھوٹ فمبر ۳۔

ع مع كياطف جوفير يرووكوك جاودو جريز حاكراوك

آ کی بیقر میٹابت کرتی ہے کہ وقعی ۱۸۹۸ء ۱۸۹۹ء میں تعداد مریدان ۱۳۳۰ کے بیستمی کیونکسترتی تو بقول آپ سے ۱۹۰۰ء سے شروع ہوئی ادراس سے پہلے کے سال ابتدائی دنوں میں شار بیں حالا تکدآپ تو اپنے ملنی بیان میں ایمی کہدرہ ہے کہ ۱۸۹۹ء میں دس بزار کے قریب بھی ادر پیرو ۱۹۰۰ء میں تمیں بزارہ وگئی۔

تَانِيَاتَهَ عِبْرَيْتُ

لا کھا ہے بڑھ گئی ہے۔ یہ کتا ب۱۴جوری۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی۔ دستنجھ : حاکم

یه بیان گواه نے خود پڑھ کیا اور پڑھ کر درست تشکیم کیا اور دستخط کردیئے۔ دستخط : حاکم

اب ہم حضرت بھی کا وہ حلفی بیان درج کرتے ہیں جو آپ نے بمقد مہے ہ تعزیرات ہند بحثیت گواہ صفائی عدالت میں دیا تھا۔

### نقل بيان مرز اغلام احمرصا حب گواه صفائی

تحکیم فضل دین ساگن قصیه قادیان مخصیل بٹالہ مستغیث بنام محمد کرم الدین ساکن مجین مخصیل چکوال ضلع جہلم ملزم جرم زمر دفعہ ۴۲۰ تعزیرات ہندییان گواہ صفائی با قرار صالح ۔

تَانِيَانَهُ عِبْرِيْتُ

فسوف یوی انه تندم و تد موفیضی کی نسبت نہیں ہے بیاس شخص کی نسبت ہے جواعجاز المسے کا جواب کھے۔ پہلا الہام عام ہے۔

المرجوف ہماری واقعی اہانت کرے اسکی نبت وہ خاص الہام ہے لیتی اس فض سے نفس الا مربیں ایک فعل اہانت کا صادر ہو فعل میں اہانت بذر بعت تحریر بھی داخل ہے خط پی تمبر ہ کے مضمون سے ان الہامات کا کچھ تعلق نہیں پایا جاتا۔ اس خط میں کوئی اہانت نہیں ہے اور نہ مقابلہ ہے اس خط میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جوان الہامات سے پچھ تعلق رکھتا ہواس خط کے مضمون کی تصدیق کے واسطے میں ایسا کوئی آ دی نہیں بھیجا مگر مشورہ کے طور پر بچھ سے حکیم فضل وین نے کہا کہ اس کا رروائی میں میرا فائدہ ہے کیونکہ اس کتاب بزول آئے میں زیادہ تو ت پیدا ہو جاتی ہوں اسکی تصنیف میں اپنے طور سے اپنی کہا کہ اس کا رموائی میں اپنے طور سے اپنی کہا ہو اسکی تصنیف میں اپنے طور سے اپنی طرف سے کرتا تھا مگر اگر کوئی امر نیا بیش آ کے جو میری کتاب کوزیادہ مضید بنا سکتا ہو میں اس کو بھی لیتا ہوں۔

اس کو بھی لیتا ہوں۔

سوال: اس كتاب مين آپ نے اوروں سے اس طور سے مدد لي ہے جيسا كر آپ نے اور يان كيا ہے؟

ا مررزائیواغورگرنا آیکے مرشد تی کیسے صاف کر گئے، باوجود یکداخباروں اورتصنیفوں میں شور کیا بیگئے ہیں کہ فیفی ہماری دعا کانشانہ ہوکرمر کمیا، اب عدالت میں اس کی تشکیم سے چو کتے ہیں، کیاراستبازی اس کو کہتے ہیں؟

236 (٩١١-) قَيْنَا خَمُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

\_

ع فضل وین مستغیث اور بحیم نورالدین گواه مرشد جی سے بیان کی تکذیب میں صاف کلھاتے ہیں کہ مرزاجی سے حکم کی تقبیل کے لئے فعنل دین بھین کو کمیار دیکھیو بیان مستغیث و بیان مولوی نورالدین گواه بھین 'مرزا تی بیان فرماتے ہیں میں کؤمیں بھیجا سرشد و چیلوں میں بیتناقض کیوں ؟ کوئی منصف مرزائی بتائے ان میں سے سچاکون ہے اور جمولا کون؟

جواب: میں انے جب کرم دین کا خط آیا تھا تو اس خیال سے کہ اس کا خط تھے ہوگا۔ وہ
تذکر ہزول المسے میں کیا تھا مگر جب سراج الاخبار (خود بخوج) میں اس نے اسکے برخلاف
کھا تو وہ میرا خیال قائم ندر ہا۔ بعض ی ہا تیں میرے حافظے سے فروہوجاتی ہیں۔ میں انکو
بٹلانہیں سکتا نے وہوجانے کی وجہ استخراق روحانی اورضعف ی دماغ ہے۔

**سوال**: بید دونوں الہام آپ کے سچے ہوئے یانہیں؟ بہ تعلق مولوی محد حسن اور پیرمهرعلی شاہ؟

جواب: پہلے ﴿ میں نے قبل سراج الاخبار کے شائع ہونے کے خیال کیا تھا کہ یہ دونوں الہام ہے ہوگئے ہیں گرسراج الاخبار کے شائع ہونے کے بعد میں انے یقین کرلیا کہ یہ میری رائے غلط نکلی کیونکہ پیش گوئیوں کا مصداق قائم کرنا اکثر رائے ہے ہوا کرتا ہے۔ یہ بات صرف رائے کے متعلق ہے تھیں پیشکو کی کواس سے پھے تعلق نہیں ہے۔

سوال: ان دو پیشنگوئیوں کا مصداق اور معیارا کی رائے ہے یا کداور کوئی چیز بھی ہے جواب: چونکہ یہ دونوں پیشنگو ئیاں مجمل ہیں اسلنے محض رائے سے خیال کیا گیا کدا تکا

یے صاحبان اسوال و جواب کو بغور دیکھے اور پھر انصاف بیجے کہ سوال از آسان و جواب زرسیماں والا معاملہ ہے پائییں۔
سوال تو یہ ہے کہ فرول آسے میں آپے دوسروں ہے مدولی ہے باشہ کین سرزاتی اس سوال کا جواب الوقع ہے نہیں دیے بھی
اور ہی راگ گانا شروع کیا، جواب کیوں دیں آسنیف کی قلعی تھلتی ہے اور جوالزام سرقہ کا دوسروں پر دکاتے ہیں اسکے خود ملام
بغے ہیں۔ بائے فضب کیا راستیازوں کا بھی وطیر و ہے اور والا تعکموا الشہادة کی یوں بی قبل کیا کرتے ہیں چہوئی۔
ع کورٹ کاخود مخود والانوٹ قاتل خور ہے بے بی جھے مطلب کی ہاتیں باقی جاتی جی کیا کہ ماگل کے سوال پرائشات نہیں ہوتی۔
ع کیا ایسے مزور حافظ والانبوت کا انتخاب کی مقتل میں بر پاکی آپ کا دماغ سمجے ہوتا تو کہتی آپ میسیوت و مبدویت و غیر دکا
مواد کرتے خدار حم کرے۔

ھ اس جواب میں ملبمیت کی ساری قلعی کھل گئی۔ واوصاحب دادالبام کیا ہے موم کی ناک ہے جدھ جا ہو پھیردو۔ ل جب آپ کوایے البام کی خلطی پریفین ہولیاتو پھرمواہب ارض میں بیالبام ، اجوزی کوشائع کرنا آپکی ویانت پرحرف ادتا ہے۔

مصداق اورمعیار صرف رائے قر اردی گئی۔

سوال: کس کی دائے؟

جواب بیمیری رائے تھی کرم الدین کی ترکیک سے اس وقت تک جب تک اس کا بیان مخالف سراج الاخیار میں شائع نہیں ہوا تھا۔

سوال: جومضمون نزول المسيح كے حاشيہ صفحہ ٧٤ كے ليكر صفحہ ٨١ تك ہے ہيآ ہے كس بنا پر كھھا۔ خطوں كى بناير ياكسى اور بناير؟

جواب: کرم الدین کے خط اور شہاب الدین کے خط کی بنا پر اور ایک کارڈ کی بنا پر جو کرم
الدین کے خط میں ملفوف تھا جس کی نسبت ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ کارڈ پیرم ہم علی کا ہے جھے کو یا د
نہیں ہے کہ اعجاز اُستے کے حاشیہ کے ٹوٹوں کی نقلیں جھے کوئل چکی تھیں کئیس مگر جھے کوا تکی نسبت
خبر مل چکی تھی ۔صفحہ 4 کی عبارت خطوں ای بنا پر ہے۔خطوں پریفین کر کے ایسا لکھا گیا۔
ان سے استغباط کیا گیا۔

**سوال**:وه كونسي خطوط بين؟

**جواب**: پی نمبر ۱۳ اور پی نمبر ۴ خطوط سے استنباط کیا تھا۔

**سوال:۱**۱ کوبرکاسراج الاخبارآپ نے کب پڑھا؟

**جواب**: میرے ایپاس سراج الا خبار نہیں آتی ہے کچھ دمر کرے آئی ہوگی اور پھر مجھ کو اطلاع ہوئی ہوگی۔الحکم میں نہیں پڑھا کرتا۔

ا پہلے ابتدائی بیان میں آپ لکھا بھے ہیں کہ میں تھا ہے تیجیٹیس نکاتا تھا کہ وہ اُسی کا خط ہے اب یہاں آگر خطوں پریقین غلم کرتے ہیں۔کیا کریں حافظہ کا تصورا وضعف دہاخ کی مجبوری۔

ع قضل دین ادر عبدانگریم سراج الاخبار اکتوبر کا دوتین دن کے بعد مرز اصاحب کی مجلس میں پڑھا جانا بیان کو تھے ہیں مرزاجی یہاں پچیمبات نکالنا جا جے ہیں۔ سوال: تخفہ ندوہ ان واقعات کے بعد یعنی واقعات مندرجہ سراج الاخبار مطبوعہ ۲ اکتوبر ۲۰۱۶ آپ نے لکھا کہ کیا؟

**جواب** پخضندوه امیں نے ۱ اکتوبر کولکھا۔ ساتھ ہی حجب گیا۔

**سوال:** این کتاب تخذ ندوه کی اشاعت ۲ اکتوبر کے سراج الا خبار کے مضمون کی اطلاع ہونے کے بعد ہوئی یا پہلے؟

**جواب**: ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو کتاب تخذندوہ شائع ہوئی۔ مواہب الرحمٰن جنوری ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی اس سے پیلے کھی گئی۔ تاریخ کھنے آئی یا دنہیں ہے۔ کیونکہ بشریت ساتھ ہے جھے کواچھی طرح یا دنہیں ہے کہ کب بیہ کتاب چھپی میں نہیں کہ سکتا کہ یہ کب کھی گئی اور

ا بهم اس جواب کی طرف ناظرین باانساف کوخاش آوجه ولانا جائے ہیں اور مرزای کی صدافت کی قائی آئی کی تحریرے تعلولتا

جائے ہیں اس موقعہ پر مرزای کتاب تخذیدوہ کی تعلیف کلفائی چھپائی اشاعت سب کی تاریخ آمراکتو پر کاون بیان فرماتے

ہیں کیکن تخذیدہ و پکار کر کہتی ہے کہ میرا مصنف مقدمہ بنائے کیلئے جبوب گلور باہے میری تعنیف قو ۱۲ راکتو پر کاوٹر و را ہوئی ہے

اور 1 اکتو پر کوفتم سلاحظ ہوتھ الندوہ بمطبور شیاء الاسلام صفح اشروق سطری صاف لکھا ہے آن ۱۱ کتو پر موجوا کو ایک اشتہار

گھے ملا سے اٹن گھر صفحہ کر پر لکھا ہے ، اموا لف مرزا خلام احمد آما کتو پر موجوا اورا فیر صفح و اپر لکھا ہے اموا لف مرزا خلام احمد قاد میا

ادراکتو پر ۲۰۰۶ء میں سے صاف جاہت ہوا کہ یدی ورق کی کتاب ۱۱ کتو پر سے ٹر درن ہوگر 1 اکتو پر تک پائے ون میں صرف تصنیف ہوئی موجوا ہے جائی سے میان کا روائی بیان فرماتے ہیں جائوں درکار ہو کے لیکن پائی ہمہ مہدی معبود کے موجود اسے حائی میان شرف ایک دن کی ساری کا دروائی بیان فرماتے ہیں ۔ اب مرزائی صاحبات میں مرزائی کی صدافت پر مرزا صاحب کے سائی کی حدافت پر مرزا صاحب کے سائی گوج ہے کہ جب تحد تعدہ وہ جس کر یں یا آئی تھر ہوئی ادوائی بیان کر دو کی ۔ دوئوں صورتوں میں مرزائی کی صدافت پر مرزا صاحب کے سائی گوج ہے کہ جب تحد تعدہ وہ جس کر توں ادوائی بیان کر دوئی بانا پڑا۔ ۔

ع پہاں قوآ کی فرض سراج الاخبار 7 ، اکتوبر سے تبایل کی ہے اسلے فرماتے ہیں کہ مواہب الرحمٰن کوجنور کی ہیں چھیں لیکن تکھنے کی تاریخ یاد نہیں بینی ممکن ہے کہ سراخ الاخبار 7 ، اکتوبر کی اطلاع سے پہلے کی کسی ہولیکن جب مقدمہ لائیل بیس آپا استفسار بحثیت طرح ہواتو پھر اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اس کتاب سے س ۱۲۹ کی تحریر جس کی بنا و پر آپ پر استفاظ دائر ہے سراج الاخبار 7 ، اکتوبر کی اطلاع کے بعد کی ثابت کیجائے تو وہاں آپ نے کھیدیا کہ بیچر بریا۔ ۱۳ یا ۱۲ جنور کی کلیسی ہوئی ہے، کیا ایک ایر، چھیر کرنا راستیازی کا تقاضا ہے۔ کب شروع ہوئی البتہ میں یہ کہ سکتا ہوں کہ جب جہلم گیا تھا تو اس وقت یہ کتاب ساتھ گئی بیٹی چھپی ہوئی تھی ۔ صفحہ ۱۲۹ مواہب الرحمٰن میں نے دیکھا۔ اس میں کرم الدین کا حوالہ ہے مقدمہ گاؤ کرنہیں ہے گرا گے صفحہ ۱۳ پراستغاثہ کا ذکر ہے جو کرم الدین کی طرف ہے ہے۔ سوال: ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء کے اخبار سرائی الاخبار جہلم کامضمون معلوم ہونے کے بعد مجھے یفین ہوگیا تھا کہ اس کو برائے یا میر ااجتہا دور بارہ صدافت والہامات کے غلط ہے تو کتاب ہوا ہب الرحمٰن کے اندرائی صفحہ ۱۲ الورے ۱۱ کیا جواب ہے؟

جواب: مجھے معلوم نہیں ہے کہ سراج الاخبار میرے پاس کب پہنچا اور کب اسکے مضمون سے مجھ کواطلاع ہوئی ماسوا اسکے جیسا کہ میں نے پہلے خطوط پریقین کرلیا تھا ایسا ہی سراج الاخبار پرایک خیالی ایقین تھا اگر چہوہ خیال غالب ہوا گرعدالت کے ذریعہ اس کا تصفیہ کرانا ضروری تھا اس لئے قطعی طور پر مجھے انکار نہیں ہوا کہ شاید خطوط مرسلہ کرم الدین حقیقت میں سے اوراس ہے بھی انکار نہیں تھا کہ شاید مضمون سراج الاخبار سے اہو۔

سوال: يقين اورخيالي يقين كركيامعني بين؟

جواب: یقین تین تمن م کا ہوتا ہے۔ اول علم الیقین جیسے ایک جگہ وہواں اٹھتے دیکھیں تو خیال ہوگا کہ یہاں آگ ہوگی اسکو خیالی یقین کہتے ہیں۔ دوسری تشم عین الیقین جب ہم آگ اپنی آئھوں سے دیکھ لیں۔ تیسری تشم حق الیقین وہ یہ کہ آگ میں اپناہاتھ وُ ال کرد کھے لیں

لے واہ حضرت واہ خیالی یقین کی ترائی تھی ہی ایجا دفر مائی ہم تو سنا کرتے تھے کہ جہاں یقین آجائے وہاں خیال ووہ ہی گئوائش عمار و ۔۔۔ ع '''بدرویقیں پر دوہائے خیال'' کیکن چود ہو میں صدی کو بناوٹی سی نے جہاں دنیا کواور سے شکو نے شنائے ریجی خوب ہی نئی گھڑے سنائی سرزائیوائی صاحب کی اس قابلیت کی ضرور داود بچئے گا۔

کہ جلانے والی شے ہے، پس مین الیقین اور حق الیقین عدالت اے ذریعہ ہے میسر آتے ہیں کرم الدین کے جب خط آئے تھے۔ اکلومیں نے خیالی یقین اسے یقین کیا تھا۔

معوال: جب ۲ اکتوبر کا سراج الا خبار آپکومعلوم ہوا تو خطوں اورا خبار کی نسبت وزن
کرنے یعنی مقابلہ کرنے میں آپکا کیا خیال یعنی کیسایقین پیدا ہوا یعنی مقابلتا ان دونوں میں
ہے کون سے ہے اور کوئ جھوٹ؟

جواب: اگرچہم سراج الاخبار کے شائع ہونے کے بعد قطعی فیصلہ نہیں کر چکے بلکہ صرف تشکش میں تھے، لیکن میز چھ سراج الاخبار میں پائی گئی کہ جوخطوط مجھ کو بھیجے گئے تھے وہ ایک خفیہ کارروائی تھی، جس کی نسبت اکرم الدین نے بار بارتا کید کی تھی کہ اسکو ظاہر نہ کرنا۔ لیکن

ع كيمارلطف جمله ب-خيالي يقين عليقين كرنا-كيون بي بملي يهلية ب في سا-

سراج الاخبار میں کھلے طور پرشائع کیا کہ میں نے الکودھو کہ دیا اسلئے ہم کوسراج الاخبار کے مضمون ومجوراتر جح دین برای ، محدکو کھایادنبیں ہے کددر بارشام مندرجہ الحکم میں مورجہ اس ا كتوبر١٩٠٢، مين كوئي ذكرنسبت مضمون مولوي كرم الدين كاموا كنهيس، كيونكه صدياباتيس موئي ہیں الحکم میں دربارشام کی بابت کئی غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ کچھنامجھی ہے ہوہوجا تاہے کہ ایک تقریر یوری یادندر ہے اوھوری لکھ دی۔ مجھے یا نہیں ہے کہ الحکم میں بھی خلاف واقعہ در ہارشام کی بابت نکھاہو،اگر دری گرتا ضروری سمجھوں تو دری کردوں ،اگرضروری نہ سمجھوں تو ند ۔ **ىسوال**:الحكم مۇ رخە ۱۳۰ كتۇپر ۱۹۰۱ء كے صفحه اير جومضمون نسبت وفات محم<sup>ر س</sup>ن ويرده در ك پیر گولژوی چھیا ہے جو کچھاس میں آپ کی نسبت لکھا ہے کہ آپ نے فر مایا۔ ی ہے؟ **جواب: مُح**ھکوا یا زنبیں ہے تحفہ گوڑ ویہ پیمیری تصنیف ہے میم عمبر ۱۹۰۱ء کوشائع ہوا۔ پیرمهر علی شاہ کے مقابلہ پرکھی ہے۔ بیہ کتاب سیف چشتیائی کے جواب میں نہیں کھی گئی۔ سوال: جن لوگول كاذ كرصفيه ٨٨ لغايت ١٥٠س كتاب من لكها عبة بي اسكام صداق بين؟ جواب خدا کے فضل اور رحت ہے میں اسکا مصداق ہول د

سوال: ان روحانی طاقتوں کو کام میں لا کرجس ہے جبوٹے اور کچی ہیرے شناخت کئے گئے آپ نے کرم الدین کے دونوں خطوں کو پر کھا ، یعنی لی نمبر ۱۲ اور مضمون مندرجہ سراج

ل آپکا کزورجا فظاس موقد پرآپی یادے بہت بڑاواقد ذائل کرتا ہے جو کہ ۳۱ مراکز برا واقع کے اتحکم میں شائع ہو چکا ہے کیٹو اجد کمال الدین صاحب کا کیک اطیف مضمون سرائ الاخبار ۶ مراکز برگی تردیدیں شاہ کے درباریش دھنزت ہی گوستایا گیا اور آپنے از بس لیند کیا۔ تجب ہے کہ ایساواقدی اثریان کے حافظ ہے ایساز آئل ہوجا تا ہے کہ باوجود یا دوبائی کے بھی یا ٹیس آتا اور اتحکم کے فکھے ہوئے پر بھی ہے اعتباری ہے اور تو فیر مرزائی کے دربار یوں قصوصاً ایڈیٹر اتحکم ہے جادب ہو بچھا جاتا ہے۔ افساف ہے بتا کمیں کہ مرزائی کا ''یا ڈیش'' ہے کا عذراً کے مزد دیک بھی ٹھیک ہے۔ ع جنگ الیے موقد برا لیے تان پڑھے ہے تی کا مرکلتا ہے۔ یا دکا ہے کو بوجا فظ ہو کمز وربوا۔ تأذيات عبرت

الاخبارجهلم اورنيزنوث بإئے مندرجہ حاشيه اعجاز أسيح \_

**جواب**: میں نے اندان صفحات میں اور ند کسی اور جگہ بھی وعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم الغیب ہوں۔

**سوال**:صفحه ۲۹ پی نمبراسطر۲ ہے جومضمون چلنا ہے،وہ آپ نے اپنی نسبت لکھا ہے؟ **جواب**:میں اس مضمون کواپنی طرف منسوب کرتا ہوں صفحہ ۸۹ پر بھی جو پچھ کھا ہے وہ اپنی نسبت لکھا ہے۔

**صوال**: بلحاظ اندراج صفحات ۲۹-۳۸-۴۸-۹۳-۵۰ متحفه گولز ویه آپ نے کرم دین کے خطوں کواور محم<sup>رص</sup>ن کی تحریر کو میر کھا؟

**جواب: ال**یل عام طاقت کامیں نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔

**سوال**: جو طافت چند پییوں کے کھوٹے ہیروں پر برتی گئی تھی اور جس ہے وہ ہیرے شاخت کئے گئے تھے،وہ عام تھی یا خاص؟

**جواب**:وہ خاص طاقت تھی بھی انسان وہ دھو گدگھالیتا ہےادرا پی فراست ہے ایک بات کی تہ تک بھنچ جاتا ہے۔

سوال: روحانی طاقت ہے جو پچھ غیب ظاہر ہوتا ہے اس میں نلطی ہوتی ہے؟

**جواب**: آپنے اپنے رسالہ دینی جہاد کی ممانعت کا فتو کی سٹھ لا پر پیسطر ۸ تمام دنیا کو چیلنج کیا ہے یانہیں؟ کہاگرتم کومیر می بات میں یامیر می اخبار غیب میں جوخدا کی طرف ہے جھاکو پہنچتی ہیں شک ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرلو؟

**جواب** میں نے چیلنج کیا ہے گرار کا بیر مطلب نہیں کہ میں ہرا یک بات میں عالم الغیب

ال افسوس وال كاجواب بركز شيس ويأكميا-

ع يهال بحى سوال كاجواب ندويا-

243 (٩١١-) قَيْنَا خَالِيْنِ 257

تَانِيَانَهُ عِبْرَتِثْ

ہوں۔مقابلہ کے وقت میں ضرور خدامجھ کوغلبہ دے گا۔

**سوال: یہ جواب آپ نے لکھا ہے کہ پیرمبرعلی شاہ بجائے اسکے بھھ پر الزام سرقہ لگا تا** ہےخود تمام و کمال کا سارق بن گیا۔ یہاں آپ نے کسی اطلاع پر لکھا تھایا خود ہی فیصلہ نوٹوں کا کیا تھا؟

**جواب: میں اے میاں کرم الدین کی اطلاع پر لکھا تھا مجھے نوٹوں کے مقابلہ کرنے کا** موقع نہیں ملا اور نہ مجھے فرصت تھی میں نے اعجاز آسیج میں کئی جگہ پیرمبرعلی شاہ کوچیلنج کیا ہوگا کہ وہ اسکا جواب تکھیں۔ میں نے صفحہ ۲۲،۱۹ میں یہ پیننج کیا ہے۔مطبع ضیاء الاسلام میرے خیال میں ۱۸۹۵ء ہے جاری ہوا۔ میں آ نے جاری نہیں گیا تھیم فضل دین اسکا ما لک تھا۔۱۸۹۵ء ہے لے کرآج تک وہ ہی ما لک ہےا سکے نفع اور نقصان کاوہ ہی ذمہ دار ہے۔ صرف یہ بات ہے چونکہ وہ میرا مرید ہے اسلئے بغیر نفع لینے کے میری کتابیں اصل لا گت پر جھاپ دیا کرتا ہے اشتہارات مفت چھاپ دیتا ہے ابتدا ہے ایسا ہی چلا آتا ہے۔ کسی مطبع کے ساتھ قادیان میں سوائے چھپوائی کے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجنبی یر بیوں میں نفع بھی دینا پڑتا ہے۔١٨٩٢ء میں ایک وفعہ اشتہار دیا تھا کہ لوگ مطبع کے لیے چندہ دیں تا کہ مطبع تیار کیا جائے اور کچھروپیے بھی آیا تھا گروہ ہات ملتوی رہی وہ روپیدیسی اور جگه خرج کیا گیا۔ جو یا بیان میرا روبرونخصیلدار صاحب بٹالہ بمقد مہ عذر داری آگر ٹیکس (آرنمبر ۱۷) میں نے پڑھااس میں جومطبع کا ذکر ہے اس ہے مراد ہی

لے کمی خطیمی ہرگزیدوری نبیں ہے کہ پیرصاحب ساری کتاب کے سارق بیں اگر ہے قبتا ہے۔ ع پھرموادی میدائکریم صاحب کیوں اپنے بیان میں کلھاتے ہیں کہ پہلے میں طبع مرزاصاحب کا تفاصالا ککہ دواللہ حواری ہیں۔ ع پانٹرین مرزاصاحب کا بیان متعلق اتھ کیکس ٹورے پڑھیں خصوصاً جہاں مطبع کا حساب و کتاب لکھایا ہے۔ اوار پھڑاس بیان سے مقابلہ کریں ۔

یہ ہے کہ جومطبع میں کتابیں چھپوائی جاتی ہیں ۔مطبع اعربی لفظ ہے جس کے معنی چھپوائی ہے اور جائے طبع بھی ہے لفظ مطبع جواس بیان میں آتا ہاس سے مراد چھیوائی ہے آمدنی مطبع ے مراد کتابوں کی فروخت کی آمدنی ہے۔ آمدنی مطبع ہے مراد آمدنی فروخت کتب ہے ہے۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے جو دفتر میں کتابیں تھیں۔ انکی فروخت میرے کسی آ دی کے ذریعہ ہوتی تھی مگرا • 19ء کے بعد پھر میں نے بیا تظام کیا کہ بیتمام کتابیں حکیم فضل دین کے سپر د کردیں اورانکویہ فہمائش کی کہ میں ان کتابوں کی قیت آ پ سے نہیں جا ہتا ہم ان کتابوں کی وقتاً فو قتا فروخت کر کے اپنے مطبع کوجو ہمارے سلسلہ کی خدمت کرتا ہے ترقی دو۔۱۹۰۱ء ہے پہلے میری کتابیں مطبع ضیاءالاسلام میں چھپتی تنفیں اور میری لاگت ہے چھپتی تنفیں ۱۹۰۱ء ے پہلے مطبع ضیاء الاسلام میں جہال تک میراعلم اور خیال ہے میری بی تمامیں چھاتے تھے۔شایداورکوئی کتابیں بھی چھاہتے ہوں اور اسکا مجھ کوعلم نہیں ہے۔مختلف آ دمیوں کی معرفت میری کتابیں فروخت ہوتی تھیں میں ان کے نامنہیں بتا سکتا۔خریداران اکثر تحکیم فضل دین کوکتاب کے واسطےلکھ دیتے تھے اور بعض مجھ کولکھ دیتے تھے۔ کتابوں کی چھپوائی پر مریدوں کی آمدنی خرج ہوتی تھی ،نزول اُسیح کی چھیوائی کے واسطے سیّدنا صرف اِان كابول كى چھپوائى كے ليے جوميرى طرف ہے چھپتى تھيں يا چھ سوروييد يا كم وہيش ديا

ا مطن کا معنی پھیوانی کرنا بھی خوب گھڑت ہے۔ ناظرین لِلله انساف کیجئے گا آن تک کسی افت میں آپ نے بھی بیزالا معن سایاس افظ کواس معنی ہے کہیں کی نے استعمال کیا۔ مرزائی تناقض بیانات کورفع کرنے کیلئے خضب کی جالا کی کیا جا جے جی لیکن پہیں بچھتے کے مجلس میں ہڑے ہوئے فاصل موجود میں وہ آ کی اس اغونا ویل پرافسوں کرتے ہیں اچھا یہ بھی سی مطبع کا معنی چھیوائی ہی کیجئے لیکن اس بیان میں تو آپ نے روآیا انتخیا ،سنگساز ، کا پی ٹولیس ، پرلیس مین وغیرہ کی تخوا ہوں کی بیزان بھی لکائی بوئی ہے ، اس کی کیانا ویل فرما کیلئے۔ ۱۲

ع غلط ہے۔ افکام الراگست الوال میں جیس چاہے، کہ ساراخری اس رسالہ کا سیّد ناصر نے دیا۔

تھا، کچھاوررو پیابھی اس پرلگایا گیا تھا، بیرو پیابھی آیا تھا۔ میں پہنخمینہ نہیں کرسکتا کہاگر ۲۹۰۰ جبلد تیار ہوجاتی تو اس پر کیا لاگت آتی ، میری نیت پیشی که نزول اُسیح مفت شائع کروں گرمتمول آ دمی قیت دیدیں تو میں لے لیتا ہوں اور اشاعت پر ہی خرچ کرتا ہوں مبھی کوئی روپیدہ کھے گیا تو دوسری کتاب کی اشاعت مرخرج ہوجا تاہے بھے کوتار نخ یا زنہیں ہے کہزول املیج سمب چینی شروع ہوئی ۔ جھے کا علم نہیں ہے کہ جومضمون میں نے سرقہ شدہ نوٹوں یر لکھا ہے وہ فضل دین کے کسی خط کے آنے پر لکھا ہے یا ان کے خود آنے کے بعد میں او رمسودہ تیارکرتا ہوں اور کا تب کو جومیرے پاس ہوتا ہے دے دیتا ہوں اور وہ بھی اور کا اور لکھا جا تا ہے بھی یا تی رہ گیا۔ تو اسکے ساتھ اور دے دیا۔ نزول اُس کے چند صفحات میں بھی مجھے اس لیے دری کرنی پڑی کہ ایک صفحہ میں میں نے پیرمہرعلی صاحب کے بیان کوایے لفظوں میں لکھا تھا۔ پھر مجھے مناسب معلوم ہوا کہ انہی کے لفظ حرف بح ف شائع کئے جا تھیں تا كەكسى كوشك نەجواورساتھە بى يىلىلى معلوم جونى كەاپىك جگەلكىھا گىيا تھا، كەميال كرم الدين کو عص رویے دیئے گئے ، مگر دراصل چھرویے دیئے گئے تھے۔ اس فلطی کی اصلاح بھی ضروری تھی ۔ایک دوسطر میں کچھ الفاظ مجھے بخت معلوم ہوئے اٹکی تبدیلی بھی ضروری معلوم ہوئی،اس لیے دویا تین صفحہ جتنے تھے مجھے بدل دینے بڑے میں ہرایک کتاب پر جھینے کے وقت نظر ثانی کرلیا کرتا ہوں ۔ بعض وفت کا لی کود مکھ کربعض وفت پروف کود مکھ کراور بعض وقت جھپ چکے کاغذ کود مکھ کر بدلنا پڑتا ہے۔

سوال: کا پی پروف اور چھنے کے بعد آپ تینوں حالتوں میں کتاب کود کھتے ہیں ما کہ ایک حالت میں؟

**جواب** بعض ونت تینوں دیکھتا ہوں کیونکہ بعض ونت کا بی سے غلطی معلوم ہو جاتی ہے

بعض وقت پروف ہے اور بعض وقت چھی ہوئی کتاب ہے غرض یہ کہ تینوں حالتوں میں در کھٹا پڑتا ہے۔ کیم افضل دین ہے معلوم ہوا تھا کہ کرم دین نے اول عصب کا مطالبہ کیا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا تھا کہ صرف چھرو ہے دیئے گئے۔ شہاب الدین کا سب ہے پہلا خط جوالی بارے میں پہنچا ہے میرے پاس نہیں ہے مولوی عبدالکریم کی تحویل میں خط بہلا خط جوالی بارے میں پہنچا ہے میرے پاس نہیں ہے مولوی عبدالکریم کی تحویل میں خط رہتے ہیں میں نہیں بیان کرسکتا کہ اس عرصہ میں کہ کیم فضل دین بھین کو گئے اور وہاں ہے والی آئے بھے کوکوئی البام موا کرنیں ہوا۔ نوٹوں کے ایک دوصفح دیکھے تھے مقابلہ نہیں کیا۔ مولوی محمد حسن کے خط ہے ہیں واقف نہیں ہوں میں ہے اس مقدمہ کے خرج کے واسطے اس مقدمہ کے خرج کے واسطے اس مقدمہ کے خرج کے واسطے اس آئے دنی ہے۔ اپنی ذات ہے میں ہے نے آئی فی ہے۔ اپنی ذات ہے میں ہے نے ایک بیہ نہیں دیا میں وثوق آئے نہیں کہر سکتا کہ پھر دو پیمان مقدمہ کے داور چندوں میں ایک بیہ نہیں دیا میں وثوق آئے ہیں کہر ساتھا کہ پھر دو پیمان مقدمہ کے داور چندوں میں ایک بیہ نہیں دیا میں وثوق آئے نہیں کہر سکتا کہ پھر دو پیمان مقدمہ کے داور چندوں میں نہیں؟ مقدمات ہے کہ دو خودوں میں ایک جیمان مقدمہ کے داور چندوں میں نہیں؟ مقدمات ہے کے خرج کے واسطے کوئی چندہ نہیں آتا مجھے اختیار ہے کہ اور چندوں میں نہیں؟ مقدمات ہے کے خرج کے واسطے کوئی چندہ نہیں آتا مجھے اختیار ہے کہ اور چندوں میں نہیں؟ مقدمات ہے کے خرج کے واسطے کوئی چندہ نہیں آتا مجھے اختیار ہے کہ اور چندوں میں نہیں؟ مقدمات ہے کے خرج کے واسطے کوئی چندہ نہیں آتا مجھے اختیار ہے کہ دورے خدوں میں نہیں؟

ا تحليم فضل وين ايك بي فحض بي كه جوجهي فبرا اينا تاب بعي ٢ رائيك كن أول يرامتهار يبيين ١٥؟

۳ حواری تو اس داز کواہے بیانات میں مخفی کرتے رہے ہیں لیکن مرزاری نے جماع ایجوڑ دیا اور مان لیا ہے کہ میرے ہی مشورہ سے بیٹائش ہوئی ہے۔

ع بھلاکوئی مان سکتا ہے کہ مقدمہ کے خراجات فضل دین کے خریق ہے پورے ہوں وی فیضل دان جو بقول میرانگریم صاحب نظر کی روئیاں قو ژاکرتے ہیں۔ چندہ دینے والوا گؤمٹیں نہ بتاؤ آپس میں پیٹھ کرتو خورکرو کیمرشد ہی گیا گہتے ہیں۔ کیار بی ہے ہے مع ادھر خالبًا (ترجیح کا تھم) کی قیداوراً دھرویا ہوگا( کلمہ الشک) مجیب جملہ ہے۔ افسوس راستکوئی بہتے مشکل ہے۔ ھے ہاں بیدمان لینگھ آپ کی قرات کا ہے کو پیسد و گئی ، آپ چے لیٹے والے ہیں نہ کردیے والے با کے خالبًا کہے کہ رقوق قرار گیا گئے الزمان کا بیان بھی جیب حرے کا ہے کوئی بات بھی ٹھرکانے کی ٹیس موتی۔

ی عام بدر پیرووں ارمیان اور ان این منصف بن کرفر ما نمیں کیا آپ لوگوں نے مقد مات کے فرق کے واشکے چندہ کے اسکی تقد این کے لئے مرزائی صاحبان ہی منصف بن کرفر ما نمیں کیا آپ لوگوں نے مقد مات کے فرق کے واشکے چندہ نمیں دیا، حالانکہ شیخ رحت اللہ صاحب ایسے بیان میں مقد مدکے لئے چندہ دیناتشلیم کرگئے ہیں۔

تاذيات عبرت

ے مقدمہ کے خرج کے واسط دوں یا نہ دوں چندوں کی آمدنی کا کوئی حساب کتاب نہیں
ہے جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ جان و مال قربان کرتے ہیں تھوڑے عرصہ ہے مولوی
عبدالکر یم نے ایک رجٹر آمدنی چندہ کا بنایا ہے یہ نہیں کہ سکتا کب ہے۔ میرے پاس چندہ
کی کوئی یا دواشت نہیں ہے اور نہ میں لایا ہوں ۔عبدالکر یم والی کتاب عبدالکر یم لایا ہے میں
نہیں لایا جرحہ وکیل مستخیف جرح نہیں کرتے ۔ 11 اگست و 190ء ۔ العبدمرز اغلام احمد۔
میس لایا جرحہ وکیل مستخیف جرح نہیں کرتے ۔ 11 اگست و 190ء ۔ العبدمرز اغلام احمد۔
مستخط رائے چندلال صاحب مجسٹریٹ درجہ اول۔

# فيصلبه

بعدالت لاله آتمارام مهيد بي اے اسٹرااسشنٹ کمشنرمجسٹریٹ درجہ اول ضلع گور داسپورمولوی کرم الدین دلدمولوی صدرالدین قوم آ وان ساکن موضع بھین تخصیل چکوال ضلع جہلم مستغیث۔

بنام مرزاغلام احمر وحکیم فضل دین ما لک مطبع ضیاءالاسلام قادیاں مخصیل بٹالہ ضلع گورداسپورمستغاث علیم جرم زیرد فعہ (۵۰۲،۵۰۲ ) تعویریات ہند۔

یہ مقدمہ ۲۱ جنوری ۱۹۰۳ء کوجہلم میں دائر کیا گیا تھا اور اس ضلع میں بموجب تھم چیف کورٹ ۲۹، جون ۱۹۰۳ء کو نتقل ہوا۔ اس مقدمہ میں ایک غیر معمولی عرصہ تک طول کھینچا کسی قدر تو مجسٹر بیٹوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے طوالت ہوئی اور زیادہ تر فریقین کی کاروائی کی طوالت کے باعث یہ مقدمہ ازالہ حیثیت عرفی کا زیر دفعہ ۵۰۰ تعزیرات ہند ملزم نمبر ایر ہے اور زیر دفعہ احدہ ، تعزیرات ہند ملزم نمبر ایر ۔ فریقین مسلمان ہیں اور فدہ بی اختلاف کی وجہ سے شمشیر بکف ہیں۔ ستعنیث اس فرقہ سے ہے جسکا سر پرست پیر مہر علی شاہ

(صاحب) ساکن گولڑہ ضلع راولپنڈی میں ایک مشہور آ دی ہے۔ بیفرقہ اینے پرانے مذہبی اعتقادات كايورامعتقد ب\_ملزم نمبراايك منظرقه كاجسكانام احدى يامرزائي كهتيه بين باني اور مذہبی پیشوا ہے اور اسکے بہت ہے مرید ہیں۔اسکا دعویٰ ہے کہ میں پیغیر سے موعود ہوں اور خداوند تعالی ہے مجھے مکالمہ حاصل ہے اور مجھے الہام یا وی اسکی طرف ہے اترتی ہے ایے اس دعوی کی تائید میں وہ وقتاً فو قتا پیشگوئیاں کرتار ہتا ہے ملزم نمبرا ،ملزم نمبرا کے خاص مریدوں میں ہے ہے نیز مطنع ضیاءالاسلام واقعہ قادیاں ضلع گورداسپور کا مالک ہے۔ دوسرا فریق ملزم نمبرااورا سکے معاونین کے دعاویٰ کی تر دید کرتار ہتاہے۔ ۱۹۰۱ء میں ملزم نمبرالیعنی مرزاغلام احمہ نے ایک کتاب عربی زبان میں جسکا نام اعجاز اُسے (مسیح کامعجزہ) ہے،طبع ک۔اس میں اس نے کل دنیا کومخاطب کیا کہ اسکی فصاحت کے برابر کوئی شخص کتاب لکھ دے اور ساتھ ہی بطور پیشگوئی کے بید دھمکی دی کہ جو مخص ایسی کتاب لکھنے کاارادہ کرے گاوہ زندہ نہیں رہے گا مگرا سکے مقابلہ میں پیرمبرعلی شاہ (صاحب) ساکن گوڑہ نے ایک کتاب مسمل به سیف چشتیائی (چشتی کی تلوار) تالیف کی اور شائع کی اس کی تر دید میں مرزاغلام احمد نمبرا نے ایک کتاب للھنی شروع کی جبکا نام نزول آگ (میچ کا اترنا) رکھا۔ ۱۳ جنوری ١٩٠٣ء کومرز اغلام احدملزم نے ایک اور کتاب شائع کی جسکانا م مواہب الرحمٰن ہے، جوملزم نمبرا کے مطبع واقع قادیاں میں چھپی ۔ یہ کتاب مقدمہ کی اصل بناء ہے، یہ کتاب عربی زبان میں مذہبی رنگ میں لکھی گئی ہےاور بین السطور فارسی میں ترجمہ کیا ہوا ہے،مضمون بنااستغاثه صفحہ ۱۲۹ پر درج ہے اور ذیل کا اقتباس جولیا گیا ہے مضمون بناء استغاثہ کو طاہر کرتا ہے۔اس میں ملزم اس طرح لکھتا ہے۔ میری نشانیوں میں ہے ایک ہے کہ خداوند تعالیٰ لے مجھے ایک لئیم آ دی اورا سکے بہتان عظیم سےاطلاع دی ہےاور مجھےالہام کیا کہ مذکورہ بالا آ دی میری

عزت کونقصان پہنچائے گا اور بھے یہ خوشجری بھی دی گئی تھی کہ وہ بدی لوٹ کرمیرے دشمن پر پرے گی جو کہ الکذاب آمہین ہے۔ لئیم اور بہتان عظیم کے الفاظ اس عربی کتاب کی پانچویں اور آشھویں سطر میں ہیں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مستغیث کی از الدحیثیت عربی کرتے ہیں اور ملزم نے مستغیث کی عزت کونقصان پہنچانے کی نبیت سے چھا ہے ہیں۔ ملزم فہرانے اقرار کیا ہے کہ وہ داس کتاب کا مصنف ہے اور یہ کہ ۱۹۰۳ جنوری ۱۹۰۳ ء کوچھا پی گئی اور کا جنوری کو جہلم میں تقسیم کی گئی اور دیا جنوری از الفاظ زیر بحث مستغیث کی نبیت استعمال کئے جہلم میں تورید الفاظ بنف مزیل حیثیت ہیں۔ ملزم فہر الشاط خربر بحث مستغیث کی نبیت استعمال کئے میں اور یہ الفاظ بنف مزیل حیثیت ہیں۔ ملزم فہر الشام کرتا ہے کہ یہ کتاب اسکے مطبع میں اور اس کے زیرا ہتمام چھا پی گئی اور اس نے اسکی جلدی فروخت کیں ۔ فرد قرار داد جرم میں اور اس نے روف ملزم ارتکاب جرم میں خرا اس نرید وفعہ دورہ میں میں اور اس نے اسکی جلدی گئی ہروہ ملزم ارتکاب جرم میں ان کاری ہیں۔ اور وہ حسب ذیل صفائی پیش کرتے ہیں۔

الف ..... یه کدمتنغیث نے اپ آپ کوجھوٹا اور دھوکہ باز جعلساز بہتان گووغیرہ سراح الا خبار جہلم کے مضمونوں میں جواس نے ۱۹ اور ۱۳ آتو بر ۱۹۰۱ء کواخبار مذکور میں دیئے۔ مشہور کرنے سے اپنی تمام عزت ضائع کر دی ہے اور یہ کہ جب اسکی کوئی عزت باتی نہیں تو مستغیث کا کوئی حق نہ تھا کہ وہ کہتا کہ عوام میں اُس کی عزت کم ہوگی ہے کیونکہ کوئی عزت باقی نہرہی تھی جو کم ہوتی۔

ب ..... بفرض محال اگر مستغیث کی پچھ عزت ہے بھی جبکا ازالہ ہوسکتا تھا۔ تاہم زیر مستثنیات نمبرا،۹،۲،۳، دفعہ ۹۹ تعزیرات ہندملزم کا بیکام درست اور حق بجانب ہے۔ ج....الفاظ زیر بحث ان الفاظ کے جواب میں کجے گئے ہیں جو مستغیث نے خود سراج الا خبار میں استعال کئے ہیں آئندہ واقعات کے انکشاف اور مقدمہ کو آسان کرنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ایک مختصر بیان ان واقعات کا لکھا جائے جوفریقین کے درمیان واقعہ ہوئے۔ نزول المسیح کی تالیف کے اثناء میں مرزا اور اس کے دومریدوں کو بھین سے چند خطوط پہنچے جو مستخیث کی جائے سکونت ہے۔ جو خطوط ایک دوسرے مقدمہ کی مسل میں شامل ہیں (فضل دین بنام کرم دین جرم زیر دفعہ ۴۴ تعزیرات ہند) اور جو بظاہر ثابت ہوا ہے کہ بعض تو اس مستخیث کے شاگر دشہا ب الدین کے لکھے ہوئے تھے مستخیث کے شاگر دشہا ب الدین کے لکھے ہوئے تھے (دیکھوفیصلہ عدالت لذا ہمقد مہی بعقوب علی بنام کرم دین وفقیر محمد) یہ خطوط حقیقت میں ایک بڑی حکمت اعملی برمنی تھے جومرز اکی پیشنگو ئیوں اور الہاموں کے دعاوی کو آزمانے کے لیے بڑی حکمت اعملی برمنی تھے جومرز اکی پیشنگو ئیوں اور الہاموں کے دعاوی کو آزمانے کے لیے

ل عدالت كالينوت قابل تورب مرزات كام مقدمه بازى كاسوا كك كمرًا كرف ساصل منصوبه يرتما كه حفزت بيرصاحب گُوڑ وی مدخلہ العالمی کی نسبت بیا تہا م ثابت ہوکہ آ ہے کتاب سیف چشتیا تی میں مضامین فیضی کا سرقہ کیا ہے ۔مقدمہ بازی کی ساری تکالیف برواشت کرنے اور اخراجات کثیر کا زیر پار ہوئے کو سرزائی پارٹی نے صرف ای غرض کیلئے گوارا کیا تھا اور عدالت ہے ای امر کا فیصلہ کرانا مطلوب تھا اور اس امر کے ثبوت میں و وقطوط شامل مسل کرا لئے گئے تھے، جومولوی گھر کرم الدین صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔ ( محمولوی صاحب موصوف کوان کے لکھنے سے اٹکار تھا) کیکن ہمیں مخت افسوس ہے کے مرزاتی اورانکی امت نے اس مدعا میں بخت ٹاکا می ماصل کی عدالت نے بدتو فیصلہ کیا کے خطوط مولوی صاحب کے لکھے ہوئے ہیں گوعدالت کا ایساقر اردینا بھی تھن قیاسات رہی قالیکن ساتھ ہی اس امر کا بھی فیصلے فرماویا کہ ان خطوط میں پر لکھا جانا کہ پیر صاحب نے فیضی کے کسی مضمون کوسیف چشتیائی میں لکل کیا ہے محض مرزائے الہام اور ویشکو ئیوں کے امتحان کی غرض ہے تھا، اسکی انہا م اسکواصلیت کا بھی پچھ پید دیتے ہیں پانبیل ۔اب مرز لیک دوست خود ہی اس امرکا فیصلہ کریں کہا تکے ہیں ومرشداس مقدمہ مازی میں جیتے بامارے فیصلہ عدالت سے بیرصاحب مرقابات ند ہوااور مرزاتی طرح کی مصائب میں دوسال تک مارے مارے پھرے آخرعدالت نے پیرصاحب کوانتہام مرقدے ناکے قرار دیااور خطوط میں مرقد کی شکایت محض بغرض امتحان قرار دی مدالت ایل نے بھی اسکی کوئی تر دیپزئیں کی بلکہ اپنے فیصلہ بھی واقعات کی نسبت تفصیل فیصلہ باتحت کو ہی سمجے سمجھ کراس کا حوالہ ویٹا کافی سمجھااور مرزاتی ایسے حلفی بیان میں مان چکے ہیں کہ جن اُلیقین عدالت کے ذریعے ہی ہوتا ہے اب ان کو ہروئے فیصلہ عدالت قائل ہوتا جائے کہ ہیر صاحب کی نسبت انتہام سرقہ دیا ہے میں و وجھوٹے تقے اور انگواس امر کی معافی پیرصاحب ہے ما تکتابیا ہے۔ الغرض بینا کا می مرز اتبی اور ان کے جماعت کواٹ کی مصل ہوئی کہ جبکی حسرت گور میں بھی ایکے ساتھ جا یکی ادھر جعزت چٹتی کی کرامت شس نصف النہار کی طرح روشن ہوگی مخالف نے منصوبة واشمايا تفاآ يكوعدالت كيذريعة تكليف يأتجان كالبكن خيرالحافظين ني حصرت والاكوبرطرت يمحفوظ ركعااورا تكح الخين كوطرح طرح كمصائب يل كرفاركرديا ي جو تعزمن تشاء و تدل من تشاء بيدك الخيو

برتی گئی۔ گو بظاہران سے بیغرض معلوم ہوتی تھی کہ پیرمبرعلی شاہ کی تصنیف سیف چشتیائی کے علمی سرقہ کے ظاہر کرنے میں معاون ہوں۔ پیخطوط مرزانے اس وجہ ہے اپنی کتاب نزول آمسے میں شائع کئے اور یعقو بعلی نے جومرزا کامرید ہےاورایڈیٹر بھی ہےا پے اخبار الحكم موردد ١٩٠١م تير١٩٠١م تان كاتبول كے نام يرشائع كرديئے۔اس اخبار مين ايك مضمون بھی تھاجس میں محرصن فیضی کی وفات پر جومستغیث کا بہنوئی اور تایاز او بھائی ہے رنج وہ لفظوں میں نکتہ چینی کی گئی تھی اسکے بعد سراج الا خبار جہلم میں 7 اور ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء کو دو مضمون مستغیث کی د شخطی ہے چھا ہے گئے ایک نثر میں تھا دوسرانظم میں، جو 2ا دیمبر ۱۹۰۲ء کے الحکم کی تر دید میں تھے انہوں نے فریقین کے درمیان مقدمات کرادیئے۔اسکے تھوڑا ہی عرصه يهلج يعني ٢٦ اگست ١٩٠٢ء كو بمقام جهلم ان دومخالف فريقول ميں جزكا اوپر ذكر كيا حميا ہے۔ ایک غربی مباحثہ ہوا ہے اس مباحثہ میں ایک طرف مستغیث اور ایک اور آ دمی تھا اور دوسری طرف مبارک علی اورایک اورکوئی تھا معلوم ہونا تھا کہ اس علمی جھکڑے میں آخرالذکرا کوشکست ہوئی اس شکست نے جلتی آ گ پراورلکڑیاں ڈالیس اکتوبر۱۹۰۲ء میں مستغیث نے ملزم نمبر ۲ یا یعقوب علی ایڈیٹر الحکم کے نام ایک گمنام کارڈ جیجا جس میں انکودھمکی دی کہ میں تم کواس مضمون کی وجہ ہے جوتم نے اپنے اخبار میں لکھا ہے، عدالت میں کھینچوں گا۔ مہا نومبر١٩٠١ء كوففل دين نے جوملزم نمبرا ہا ايك استفاقه بنام مستغيث زير دفعه ٢٧٥، ١٧٥، تعزیرات ہند گورداسپور میں دائر کیا۔ 9 دیمبر ۱۹۰۲ء کومستغیث کے دو استفاثے زیر دفعہ

ا کیجے مرزائی صاحبان آپ کے پیرومرشد (مرزاتی) نے مقدمہ بازی کر کے عدالت سے اس امرکا بھی ناطقی فیصلہ کرالیا کہ مباحثہ جہلم میں مرزائی جماعت قلات باب ہوئی جہلم کے المسنّت والجماعت بھائیوں کو یہ فتح مبارک ہوجہ کم کے مرزائی فرما نمیں ان کوعلاء اہل سنت و جماعت جہلم کی اس فتحالی میں کی قتم کے کام کی تنجائش باقی ہے ؟ کیونکہ بے عدالت کا فیصلہ ہے اور مرشد ہی صافحا اقرار کر کیکے ہیں کرفتی لیقین عدالت کے ذرایعہ حاصل ہوتا ہے۔

۵۰۲،۵۰۱،۵۰۰ تعزیرات هند بنام موجوده مستغیث وفقیر محمد جو که ایڈیٹر و مالک سراج الاخبار جہلم ہے دائر کیا۔ 2 جنوری ١٩٠٢ء کومستغیث کے مقدمات جہلم میں چیش ہوئے ہیں۔ جہاں کہ مزم نمبرا نے کتاب مواہب ارحمٰن کی اشاعت کی اس سے پہلے کہ ان عذرات يرجوصفائي كي طرف ہے پیش ہونے ہیں بحث كى جائے بيه مناسب معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ استفاثہ کردہ کے معنی صاف کیے جا کیں تمام الفاظ جواستغاثہ کردہ ہیں وہ برے معنوں میں استعال کئے گئے ہیں۔اس بات کوفریقین مانتے ہیں اختلاف صرف اس میں ے کہ کی درجہ کی برائی کی حد گووہ پہنچتے ہیں مستغیث تو ان کے معنول کی تعبیر مبالغہ آ میز طرز میں کرتا ہےاورملزم ایکے معمولی معنی بیان کرتا ہے۔مثلاً کئیم کا لفظ ایک فریق بیان کرتا ہے کہ اس کے معنی کمینداور پیدائش کمینے میں۔ دوسرا فریق اسکے معنی صرف کمیند کرتا ہے۔ بہتان عظیم کے معنی بڑا اور جیران کر لے والا حجوث ہے اور ایک بڑا بہتان لگانے والا یا افتراءکرنے والا ہے۔اور کذاب اُمہین کے معنی ایک بڑااور عادی جھوٹااور بہتان یا ندھنے والا ہےاور جھوٹا اور اہانت کرنے والا ہے۔ دونوں طرف سے سندات پیش ہوئی ہیں جو ہر ایک فریق کے معنی کی تائید کرتے ہیں ہم ان الفاظ کو تخت معنوں میں لینے کی طرف مائل ہیں اور پیصرف ویسی عربی سندات کی بنا پر ہی نہیں (ڈکشنریاں اور قواعد کی کتابیں جنکا حوالہ مستغیث نے دیا ہے) بلکہ ان معنوں کی بنیاد پر بھی جن میں خود کتا ہے کے مصنف نے ان الفاظ کوادر جگہ بھی استعمال کیا ہے اور نیز مصنف کے دل کی اس حالت کی بنیاد پر بھی جس وقت مصنف اس كتاب كولكه رباتها \_لفظ كتيم ايك براى حقارت كالفظ باليص مخض كوكهاجا تا ہے جس میں تمام برائیاں منتقل طور پر یائی جاتی ہوں اور پیلفظ ملزم نمبرا نے مصر کے فرعون کی بابت استعمال کیا ہے جس نے اینے آپ کوخدامشتہر کیا اور شیطان اور گدھے کی نسبت بھی۔ بہتان عظیم بلحاظ اپنی ماخذ کے اس آ دمی کو کہتے ہیں جوجھوٹے اور بخت قتم کے الزام

لگانے کا عادی ہو۔ کذاب کا لفظ مبالغہ کے صیغہ کا ہے اور یہ بڑے یا عادی جھوٹے کے معنی فلا ہر کرتا ہے۔ المعهین کے معنی اہانت کنندہ بعنی تو بین کرنے والا ہے۔ مضمون مندرج صفحہ والا ہے۔ مضمون مندرج صفحہ اللہ ۱۲۹، ۱۲۹ کو فور سے پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ مصنف نے جب ان دونوں صفحوں کو لکھا اس وقت بخت رہی وغید اور کینہ میں مبتلا تھا جیسا کہ آ کے چل کر بتلا یا جائے گا۔ فریقین میں اس وقت بخت دشنی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ ڈالیس۔ ایسے حالات میں یہ امید نہیں ہوسکتی کہ مصنف اعتدال اور صفائی کو برتنا۔ اب صفائی کے عذرات وغیرہ اس امر کے فرض کر لینے پر بھی ہیں کہ سراج الا خبار کی ۲ اور ۱۱۳ کتو بر۲۰۱ و کے مضامین اور صفحہ استفاد کی رہنا ہے کہ الفاظ سے عذرا شایا گیا ہے کہ الفاظ استفاد کر دہ جوموا ہب الرحمٰن میں ہیں ان الفاظ پر بھی ہیں جو کہ ستنفیث نے اپنے مضمونوں میں لکھ کر ملزم نمبرا اور اسکی جماعت پر حملے گئے ہیں لیکن واقعہ میں یہ بات نہیں ہو ذیل کے میں لکھ کر ملزم نمبرا اور اسکی جماعت پر حملے گئے ہیں لیکن واقعہ میں یہ بات نہیں ہو ذیل کے درائل ان عذرات کی تر دیو کرتے ہیں۔

اول: ذراسابھی حوالہ صریحاً یا کنایۃ قریبی یا بعیدی ان مضامین کی طرف نہیں ہے، جوسراج الا خبار ۲۳،۶ کتوبر۱۹۰۳ء میں ہیں یاان کے مدعا کی طرف۔

دوم: مضامین کے بخت معنوں کے لحاظ ہے اور بنظر اس مدعا کے جواپی جماعت کو بچانے کے لئے بیان کے جواپی جماعت کو بچانے کے لئے بیان چال چلن کوان الزاموں ہے پاک کرنے کے لیے ضروری تھی، یہ بہت غیر اغلب ہے اگر غیر ممکن نہ ہو کہ مصنف بالکل کوئی اشارہ صریحاً یا معنی افکی طرف یا ان خطوط کی طرف نہ کرتا، جوالحکم بیں شائع ہوئے۔

سوم: اس کتاب کے ۱۲۱، ۱۲۷ صفحہ پر (مواہب الرحمٰن )مصنف نے محد حسن فیضی کی موت کوبطور پیشگوئی کے بیان کیا ہے لیکن ایسا بیان ممکن نہیں ہے کہ وہ لکھتا۔ اگر سراج الاخبار کا مضمون اسکے دل میں ہوتا ، کیونکہ سراج الا خبار کے مضامین میں اس بیان کی تر دید کردی گئ تھی۔ دیکھوملزم کا بیان جواس نے ۲۹اگست ۱۹۰۳ء کو دیا ہے جواس مقدمہ کی مسل میں شامل ہے۔ جوزائر دفعہ ۴۲ تعزیرات ہندہے۔

چہارم: ملزم کوال بات کا یقین نہ تھا کہ خطوط کے مضمون جوالحکم میں چھپے تھے اور وہ مضامین جوسرات الاخبار میں جھپے ہیں درست ہیں اپنے دل کی ایس حالت میں مصنف ممکن نہ تھا ایسے خیالات کے ظاہر کرنے کی جرأت کرتا جواس کتاب کے ۱۲۹، ۱۳۹ صفحہ میں ہیں جیسا کہاس نے ظاہر کئے ہیں۔

پنجم: ملزم نمبر اسراج الاخبار کے مضمونوں کی بناء پر کس طرح الزام لگا سکتا تھا جبکہ ان مضمونوں کے مصنف کا قرار دینا زیر بحث تھا اور بیامر عدالت نے فیصلہ کرنا تھا جو ابھی عدالت نے نہ کیا تھا۔

عشم : سراخ الاخبار کے مضمون ماہ اکتوبر۱۹۰۲ء کے آغاز میں لکھے گئے۔ وہ صفحات جن میں مزیل حیثیت عبارت ہے قریباً چار ماہ کے بعد نکلے،اگریہ صفحے ان مضامین کے جواب میں لکھے گئے تصفو یہ ضروری تھا کہ اس سے بہت پہلے لکھے جاتے۔

ہفتم: اب کتاب پرخور کر واور دیکھو کہ وہ کیا گہتی ہے۔ بیملزم کے بیان کی تر دید کرتی ہے،
صفحہ ۱۲۹،۱۲۹ کے متن ہے اس امرکی کافی شہادت ہے کہ بیر سراج الاخبار کے خطوط کے
جواب میں نہیں کھی گئی کیونکہ اس عبارت میں اکلی بابت کوئی ذرہ بھی اشارہ نہیں ہے بلکہ ان
مقدمات کی طرف اشارہ ہے جو مستغیث نے جہلم میں دائر کئے۔سطر ۲ صفحہ ۱۲۹ میں
مقدمات کی طرف اشارہ ہے (عربی یافاری) جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں (ملزم نہرا)
ایک عدالت میں گرفتاروں کی طرح حاضر ہونگا کیونکہ ملزم کے نام وارنٹ جاری ہوا تھا۔ اور

سطر اور ٨صفحه ١٣٠ مين مستغيث في جومقدمه دائر كيا تهاا كاصاف ذكر بداور مستغيث كا نام صفحہ ۱۲۹ کی سطر ۱۰ میں لکھ دیا ہے اور ۲۹ اصفحہ کی سطر ۵ میں ان تنین وکلاء کا حوالہ دیا ہے ، جو مستغیث نے کئے تھے اور پھرسطر ۲ صفحہ ۱۳۰ میں بھی ذکر ہے اور صفحہ ۱۲۹ کی سطر ۲۲ میں مقدمات دائر کرنے کی غرض منجانب مستغیث کلھی ہے اور اس صفحہ کی سطر ۵ میں و کلا ء کرنے کی غرض مندرج ہےادراستغاثوں کی فتحیالی ہے جومتائج ہونے ممکن تھے انکی طرف اشارہ صفحہ ۱۲۹ کی اخیر سطر میں اور صفحہ ۱۳۰ کی پہلی سطر میں ہے۔مقدمہ کا متیجہ ( یعنی اپنی آخری فنتے ) صفحہ ۲۹ اسطرے میں بیان کی گئی ہے کیونکہ مقد مے خارج ہو چکے تھے۔صفحہ ۲۹ ا کے سطر ۱۰ میں استغاثہ دائر کرنے کا وقت ایک سال بعد اس پیشگوئی کے بیان کیا گیا ہے یہ پیشگوئی ۳۱ نومبرا • ١٩ ء كوشائع كى گئى اورىيەمقىد مات 9 دىمبر ٢ • ١٩ ء كودائر كئے گئے \_صفحه ١٣٠ كى سطر ٧ ميں مصنف بڑی خوشی ہے شائع کرتا ہے کہ وہ جیل خانہ میں نہیں جائے گااور نہ ہی کالے یانی کو بھیجا جائے گا اور آخری سطر میں وہ تشکیم کرتا ہے کہ مستغیث کی اس حرکت ہے اس کو غصہ آ گياتھا۔

ہضم: ایک اورامر بھی ہے جومیرے نتیجہ کی تائید کرتا ہے مستغیث نے اپنے مقد مات جہلم میں 9 دئیر 1907ء کو دائر کئے اور ملزم نمبرانے اپنی کتاب کے صفحات 190،۱۳،۱۳،۱۳ یا ۱۳،۱۳،۱۳ یا ۱۳،۱۳ یا ۱۳،۱۳ یا ۱۳ جوری ۱۹۰۳ء کو تالیف کی اور سے ایک کا اور کے جہلم میں تقسیم جنوری ۱۹۰۳ء کو تالیف کی اور یہ کتاب ۱۳ تاریخ کو شائع کی اور سے اماہ مذکور کو جہلم میں تقسیم کی، یعنی اس دن جبکہ مقد مات کی چیشی تھی بیسب با تیس ظاہر کرتی ہیں کہ ان مقد مات اور اس کتاب میں با ہمی تعلق ہے مستغیث کے مقد مات برخلاف ملزم دائر تھے ملزم واونٹ کے ذریعہ گرفتار ہوکر عدالت جہلم میں حاضر ہوا اور بہتو ہیں تکلیف تر دد، بے عزتی ، ذاہت وغیرہ کے موجبات موجود تھے ان سب امور کی شکایت کی گئی ہے۔ منم : مستغیث کے استغاثہ جات جہلم کے جواب میں ملزم مضحکہ خیز اور سفلہ جرائت کرتا ہے کہ کہ کتاب کے ان صفحات اور سراج الا خبار ۲ ،۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء کے در میان تعلق ثابت کیا جائے اور اس غرض کے لیے دھینگازوری کی دوراز قیاس تاویلات پیش کرتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ گواہوں کے بیانات کو اختلاف سے بہت قابل ذلت ناکای کا منہ ملزم نے دیکھا۔ مواہب الرحمٰن کی مزیل حیثیت عبارت اور سراخ الا خبار کے مضامین یا خطوط میں مطلقا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے صفائی کا پہلا عذر بالکل خاک میں ال جاتا ہے اب دوسرے عذر کی بابت ذکر ہوتا ہے جن مستثنیات پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ ایک، نین، چے ، نوییں۔ بابت ذکر ہوتا ہے جن مستثنیات پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ ایک، نین، چے ، نوییں۔

الف ....ان تمام مستشیات پرامتبار کرنے سے بیفرض کرنا پڑتا ہے کہ مزم کا فعل سراج الا خبار جہلم کے مضامین کی بنیاد پر ہے اسکے سوااور پھینیں لیکن صفائی سے بید بات پاید ثبوت کوئیس پیچی جیسا کداویر بیان کیا گیا ہے۔

ب ...... پہلی استثناء کی بابت بیضرورت ہے کہ وہ عبارت جس میں الزام لگایا گیا ہے وہ تچی ہونی چاہے اور اس سے پبلک کا فائدہ ہو۔اس امر کو صفائی سے ملزم ثابت نہیں کر سکا جہلم کے اخبار کے علاوہ کوئی دوسرا امر نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ مستغیث کسی السی بدحرکت کا مرتکب ہواجسکی روسے اسکی لبطور شریف اور راست باز آ دمی کے اب عزیہ نہیں رہی اور وہ ان خطابات کا مستحق ہوگیا ہے جو اسپر لگائے گئے ہیں اور یہ خیال کرنا ایک امر محال ہے کہ السی مزیل حیثیت اشاعت سے کونسا یبلک کا فائدہ ڈکا ہے۔

ج.....مراج الاخبار کے علاوہ کوئی دیگر حوالہ نہیں دیا گیا۔ جبکی وجہ سے عوام کو ستغیث کی نسبت رائے لگانے کاحق حاصل ہو گیا ہے۔

د..... پہلی استثناء کےعلاوہ دیگر مستشنیات میں نیک نیتی ایک بڑا ضروری جز ہے ذیل کے

واقعات سے نیک نیمتی کا نہ ہونا اور بدنیمتی کا پایا جانا ٹابت ہوتا ہے۔اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مستغیث کی ملزم کے ساتھ دوئی تھی اور اپنے اسکو چندخطوط مدد کا وعدہ کرتے ہوئے لکھیے لیکن اس کا بیہ وعدہ الٹا نکلا۔ ۲۷ اگست۱۹۰۲ء کومستنغیث اور ملزم نمبرا کے مریدوں کے درمیان ایک نویس مباحثه جہلم میں واقعہ ہوگیا جس میں آخر الذکر غالباً شکست یاب ہوئے۔ استمبر ۱۹۰۱ء کے الحکم میں جوملزم کا ایک آرگن ہے اس میں چند خطوط مستغیث کی طرف ہے جھیے نیز ایک مضمون رنج وہ االفاظ میں جس میں رشتہ دارمستغیث مسمی فیضی کی موت کا ذکر تھا انگا۔ملزم نمبرانے یہ خطوط نزول اُسے میں مستغیث کے نام پر چھاپ دیے، بہسب پچھمستغیث کی ہدایت کے برخلاف کیا گیا۔ کیونکہ وہنیں جا ہتا تھا کہ اسکانام ظاہر کیا جائے۔اکتوبر۱۹۰۲ء میں مستغیث نے دومضمون سراج الاخبار جہلم میں الحکم کی تر دید میں دیئے یہ مضامین مرزااوراسکی جماعت کو بڑے ناپینداورر نجیدہ ثابت ہوئے۔مستغیث نے ایک گمنام کارڈ بھی قادیاں میں بھیجا کہ جس میں مزم کوعدالت میں تھینچنے کی دھمکی دی،اسکے بعد ۱۳ نومبر ۱۹۰۲ء کوملزم نمبر ۲ نے ایک مقدمہ زیر دفعہ ۳۲ تعزیرات ہند دائر کیا۔ 9 دیمبر ۱۹۰۲ء کومستغیث نے دومقدمہ جہلم میں زیر دفعہ ۵۰۰، ۵۰ آخر بیات ہندملزم اور دیگران پر دائر کئے۔ 19 دیمبر 19۰۲ء کو یعقوب علی ایڈیٹر الحکم نے ایک مقد میستغیث اور فقیر محد ایڈیٹر سراج الاخبار پر دائر کیا فریقین کے درمیان مقدمہ بازی کی نوبت پیاں تک پہنچ چکی تھی۔ جبكه مواہب الرحمٰن تالیف کی گئی اور دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ ۱ے اجنور کی ۱۹۰۳ء کو ستغیث کے مقد مات کی پیشی مقرر ہوگئی اور ملزم کو بذر بعد وارنٹ حاضر ہونے کا حکم ہوا وہ مستغیث کی ان حرکات پر نہایت مایوس اور آزردہ ہوئے جس کو انہوں نے پہلی غلطی ہے بڑا مفید اور معاون دوست خیال کیا تھالیکن آخر کاراس کوخوف ناک دشمن بھیس بدلے ہوئے پایا۔ یہ

سب یا تیں مصنف کے دل میں کھٹک رہی تھیں جبکہ اس نے بیمز میل حیثیت مضمون لکھااور جھا یاوہ جلدی جومصنف نے تالیف کی پھیل میں ۱۴ جنوری کود کھائی۔اس غرض کے واسطے کہ وہ کا جنوری کوجہلم میں لوگوں کے ان گروہوں کے درمیان تقشیم کرے جوان مقد مات کو د کیھنے آئے ہوئے تھے۔اس ہے اسکی اصلی منشاء کا پینہ ملتا ہے جس نے اسکواس کام برآ مادہ کیا تھا۔ مذکورہ بالا مقدمات کے بعداورمقدمہ بازی بڑھی۔۲۶ جنوری۳۰۱۹۰ وکومستغیث نے بیمقدمہ دائر کیا اور جون۳ ۱۹۰ ء کوملزم نمبر۲ نے ایک استغاثہ زیر دفعہ ۲۱۱ تحزیرات مبند متغیث کے برخلاف دائر کیا۔ ملزم کے ول کی حالت اس امرے معلوم کی جانکتی ہے کہ اس نے مستغیث کے وکلاء کوٹٹو وک ہے اورائے مختانہ کوگھاس ہے مواہب الرحمٰن کے ١٣٠٠ صفحہ میں نسبت وی ہے۔ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کا گلا گھوٹنے کودوڑ رے تھے۔ نیک نیتی کہاں تھی ہاتی تمام مقدمہ ڈسمس ہو بچکے ہیں۔ یہ ملزم کا کام تھا کہ نیک نیتی ثابت کرتا۔ قانون میں نیک نیتی کے معنی مناسب احتیاط وتوجیا تھی ہیں لیکن نیک نیتی کی بابت کوئی کوشش نہیں گی گئی سوائے سراج الا خبار کے حوالہ کے جو کہ یہی رنج دینے کی وجھی فریقین کے باہمی تعلقات کی کشیدگی کے اللا سے اس امر کی تو قع کرنا غیرممکن اور دور راز قیاس تھا۔ تحت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ملزم نمبر اسراج الاخبار کے مضمونوں کوسچا سمجھتا تھا۔ کیونکہ دیر تک مستغیث نے اسکی تر دیڈنیل کی اور پیر کہ اس یقین پر مستغیث کے بارے میں اس نے مزیل حیثیت الفاظ کواستعال کیا یہ محت بالکل غلط ہے ملزم نمبرا کے اپنے بیان سے جواس نے ۱۱۹ گست ۱۹۰۳ وکو جو کہ مقدمہ ۲۰۲۰ تعزیزات ہند کی مل میں ہی اسکی تر دید ہوتی ہے اس بیان میں اس نے تشکیم کرلیا ہے کہ سراج الاخبار ۲-۱۳ اکتوبر۱۹۰۲ء کےمضامین شائع ہونے کے بعداسکومعلوم ہوا کہ میرااعتباراوریقین غلط تھا۔

پھر کس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک مجھدار آ دمی مزیل حیثیت عبارت اس اعتبار پر لکھے جو کہ جار ماہ پہلے ہی غلط ثابت ہو چکا ہو پھروہ آ دمی کس طرح نیک نیتی کا دعوی کرسکتا ہے۔جس نے انہیں الفاظ پر جوزیراستغاثہ ہیں۔اکتفا کرکے اپنی دشنی کوصاف طور پر ظاہر کر دیا ہے اور تین جگہوں میں کہتا ہے کہ وہ میرا سخت دشمن ہےاورا سکے علاوہ صفحہ ۱۳۰ مواہب الرحمٰن میں اور الفاظ بھی جومزیل حیثیت ہیں استعمال کرتا ہے۔مثلاً شریر جاہل،غبی شقی ملزم نمبراای صفحہ کی اخیرسطر میں تسلیم کرنا ہے کہ مستغیث نے تجھے غصہ دلایا۔ علاوہ ازیں ملزم نمبرا نے شہادت کے اثناء میں مقدمہ زیرد فعہ ۴۲ تعزیرات ہندمیں بیان کیا کہمیں مستغیث کوصرف اس وفت سے جانتا ہوں کہ جبکہ اسکو کمرہ عدالت میں دیکھا یہ موقعہ پہلی دفعہ کا جنوری ١٩٠٣ ء كوبمقام جبكم بوااس بيان عياياجا تا بكملزم مستغيث اس تاريخ سيلي کوئی ذاتی واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ ۱۴ جنوری ۱۹۰۳ء کو جواس کتاب کی تصنیف کی تاریخ ہے اس كو كيونكرمعلوم ہوا كەمستىغىڭ كئيم بېتان عظيم الكذاب أنمہين نھا، البتەنبوت اور وحى كى طاقت ہے وہ اس بات کی واقفیت کا وعویٰ کرسکتا تھالیکن ایسا بیان تک نہیں کیا گیا ثابت کرنا تو کجار ہا۔ جو کچھاو پر بیان کیا گیا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باہم دشمنی ہے اور ملزم کو دفعہ ۴۹۹ تعزیرات ہند کی مستثنیات کے مفاد ہے محروم ہوتا ہے۔ صفائی کا تیسراعذر بھی پہلے عذر کے ساتھ خاک میں ال جاتا ہے۔حسب تجویز بالاعلاو دازیں پیے کہنا درست نہیں ہے کہ الفاظ زیراستغاشہراج الا خبار کے جواب میں لکھے گئے ہیں کیونکہ پیالفاظ وہال واقع ہی نہیں ہیں یہ ٹابت کیا گیا ہے کہ مستغیث اپنے علاقہ میں ایک معزز آ دی ہے اور یہ کہ مولوی ہے عربی علم ادب اورعلوم دیدید کا فاصل ہے اور جا ئداد ومنقولہ وغیرمنقولہ کا مالک ہے اور حکام آسکی عزت کرتے ہیں۔ایک مذہبی کتاب میں جومسلمانوں کے استعمال کی واسطے حیالی گئی

ہے۔ اسکوایک ایسے آ دمی کے طور ہر ظاہر کرنا جو پیدائشی کمبینہ ہو، بڑا ہی عادی جھوٹا ہو، بڑا بہتان لگانے والا ، بیایک بخت متم کا الزام ہے جس سے اس پر ہمیشہ کے لیے دھبہ لگتا ہے کہ وہ کمینہ بدچلن آ دمی ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں الفاظ مزیل حیثیت استعمال کئے گئے ہیں اور جن ہے ظاہرا جرم قائم ہوسکتا ہوتو اٹکا چھا پناہی ظاہر کرتا ہے کہ باہم ڈشنی تھی۔ جو اصول اشتناء نمبر ٢ ميں قائم کيا گيا ہے وہ مقدمہ ہذا کے متعلق نہيں۔ بلکہ ایسے موقعہ پر عائد ہوسکتا ہے جہاں کہ الفاظ کے معنوں میں شک ہو (جلد 9 ،الد آ بادصفحہ ۴۲ ) تعزیرات ہند نیلسن صفحہ ۵۸۸ لیکن اس مقدمہ میں الفاظ استفا شہردہ کے معنوں کی بابت کوئی شبہیں ہے دفعہ ۴۹۹ کے ہمو جب صریح مزیل حیثیت ہیں اور یہ کہ جلدی یا غصہ میں لکھے گئے ہیں ملز مان اسکے بالکل جوابدہ ہیں پھر ضابط فوجداری کےصفحہ ۲۷۳٫۹۷۳ میں لکھا ہے کہ جب کوئی آ دمی کوئی تحریر جھا ہے جو کہ درست نہ ہوجیسا کہ اس مقدمہ میں ہے۔ تو قانون بیرخیال کرے گا کداس نے دشمنی سے ایسا کیا ہے اور ریپڑم ہوگا پیغیر ضروری ہے کداس ہارے میں زیادہ ثبوت نیت کا دیا جاوے تعزیرات ہند کے بموجب یہ خیال کیا جائے گا کداس نے نقصان پہچانے کے ارادہ سے باجان بوجھ کریا اس بات کا یقین کر کے بیہ ستغیث کی عزت کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ ایسا کیا مین صاحب اپنی تعزیرات ہندے صفحہ ۸۷۲ مربیان كرتا ہے كه برايك آ دمى قياس كيا كيا ہے كدائے فدرتى اور معمولى كاموں كے نتيجه كاذ مددار ہوتا ہے اگرتشپیر کا میلان مستغیث کونقصان دہ ہوتو قانون خیال کرے گا کہ ملزم نے اسکے چھا ہے ہے ارادہ کیا ہے کہ اس ہے مستغیث کونقصان پہنچے پھریمی مصنف صفحہ ا• 9 براکستا ہے کہ کسی کی ذاتیات اور برائیویٹ رائے رفاہ عام میں داخل نہیں ۔ پلک میں ثابت شدہ افعال پر رائے زنی کرنا یا سرکاری ملازم کی کارروائی پر بختی سے نکتہ چینی کرنا ایک اور بات

ہے۔اور بدچلنی کےافعال کا اے مجرم بیان کرنا اور دوسری شے ہے۔ پھررتن فعل رام چند داس آئی قانون میں جواس نے ٹاٹمیس پرلکھا ہےا سکے صفحہ ۲۰ میں ذیل کے فقروں میں یہی لکھتا ہے کہ کوئی اشارہ کمینگی یا شریر منشاء کا یا نامعقول یا بدچلن کا بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہونا جاہے۔ یہ کوئی صفائی نہیں ہے کہ ملزم ایما نداری ہے سچے طور پریقین کرتا تھا کہ بیالزام سجا ے ایک نکتہ چین کو ہروقت اختیار ہے کہ وہ مصنف کی رائے یا خیالات پر نکتہ چینی کر لیکن اس کو پیاختیار نہیں ہے کہ وہ کسی آ دمی کے جال چلن پر جنگ آ میزر بمارک کر لے عل چندا بنی تعزیرات ہند میں اس طور پر ذیل کی سطور میں لکھتا ہے کئی آ دمی کے افعال اچھے ہوں یا برےاپی ذات ہے تعلق رکھتے ہیں۔ جب تک کہ وہ اس پر وار دنہ ہوں کسی کوعی نہیں ہے کہان کولوگوں کے سامنے پیش کرے ہرایک آ دمی قانونی حق رکھتا ہے کہ جو کچھا سکے متعلق ہےای کے متعلق ہے۔خواہ وہ رویے ہوں پاخیالات ہوں ،خواہ وہ اخلاقی افعال ہوں آجر ا پنے لائبل اور سلینڈ رمیں صفحہ ۵٦ پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی آ دی مستغیث کے ذاتیات پر بلا ضرورت حملہ کرے تو وہ جواب نہیں ہوسکتا کوئٹر جارج ہوجا تا ہے۔اورا گرمزیل حیثیت ہوتو لائبل ہوجاتا ہے۔ایک اخبار میں تشہیر کرنے کی طرز کے نیک نیتی کا سوال پیدا ہوسکتا ہے۔اورملزم کوان مستثنیات کی حفاظت کے مفادے محروم کرسکتا ہے۔ ذیل کے اقتباس میں بیان کیا گیا ہے نیکسن اپنی تعزیرات ہند کے صفحہ ۵۹۱ میں لکھتا ہے ک ایک سچا الزام یا جھوٹا الزام لگایا جائے یا چھاپ دیا جائے جو پبلک کے فائدہ کے واسطے ہوتو وہ بھی بوجہ طرز تشهیراورا خبارات لکھنےوالے کومفادمتنتیات ہے محروم کرسکتا ہے اس صورت میں بھی کہ جبکہ یہ تشہیر مفاد عام کیلئے ہو یعنی یہ کہ عوام الناس کے ایک طبقہ کے مفاد کے لیے تو بھی مستثنیات اول کی رعایت کالعدم ہوجاتی ہے۔اگر واقعات مذکورہ کو متعلقین کی نسبت زیادہ

وسیع دائرہ ناظرین تک وہ واقعات پہنچائیں جائیں ایسےرویہ سے بیتجویز قرار پاسکتی ہے کہ بیان مذکورعوام الناس کے فائدہ کیلئے نہ تھا۔ جن کے روبرو بیان مذکور پیش کرنا مطلوب تھا۔لال چندا بنی تعزیرات ہند کے صفحہ ۲۳۲ میں ای رائے کی تائید کرتا ہے جو حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کی گئی ہے مثلاً اگر کوئی شخص اپنے حقوق کی حفاظت کیلئے کوئی بیان مزیل حیثیت عرفی محی اخبار میں چھپوائے جیسا کہ مقد مات مدراس میں ہوا ہے تو رینہیں کہا جاسکتا کہ بیان مذکورا بے حقوق کی حفاظت کیلئے نیک نیتی ہے مشتہر کیا گیا تھا جس ہے کہ متغیث کی حیثیت کونقصان پہنچانا ہے احتیاطی یالا پرواہی سے ندازروئے کیند کے لکھا گیا تھا۔مقد مات مدراس میں بیقر اردیا گیا ہے کہ جوطرزتشہیر کی اختیار کی گئی ہےوہ غیرضروری ہے اور اپنی رعابیت قانونی ہے بڑھ کر قدم مارا گیا ہے اسلئے ملزم محفوظ نہیں۔ دیکھو مدراس جلد ۵ صفحہ ۲۱۳ وجلد ۲ صفحہ ۱۳۸۱ اس رائے کی تائید جلد ۱۹ بمبئی صفحہ ۲۰۰ سے ہوتی ہے جہاں کہ بیقرار دیا گیاہے کے تشہیر ہے مفاد عامہ منظور نہ تھا کیونکہ اخبار میں تشہیر کی گئی تھی مقدمہ ہذامیں جملہ ضروری اجزاء جرم از الہ حیثیت عرفی موجود ہیں اتہامات سخت قتم کے لگا كرمستغيث كي حال وچلن برمشتهر باين اراده كيد كئ جين كداس كي حيثيت عرفي كونقصان بنچ کھلے کھلے طور پروہ بیانات مزیل حیثیت عرفی ہیں اور ہم وطنول کی نگاہ میں مستغیث کی قدر ومنزلت کوان سے نقصان پینچتا ہے بدالزامات بے بنیاد ہیں اور ازراہ کینہ لگائے گئے ہیں اور ایک ندہبی کتاب میں جو عام مسلمانوں کے استعال کیلئے ہے مشتہر کئے گئے ہیں نیک نیتی ان میں بالکل نام کونہیں۔القصہ ۱۴ جنوری ۱۹۰۳ء کوملزم نمبرا نے ایک کتاب مواہب الرحمٰن تصنیف کی اور اے مشتہر کیا ملزم نمبر ۲ نے اے چھاپ کر فروخت کیا۔ ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء کو کتاب مذکور بمقام جہلم تقسیم کی گئی جہاں کہ مستغیث نے ملز مان کے بر

خلاف مقدمات کئے ہوئے تھے اور انکی ساعت ہور ہی تھی۔ملز مان بذر بعہ وارنٹ و ہاں حاضر ہوئے تھے۔اس کتاب میں ایسےالفا ظاموجود ہیں جن کوساد ہساد ہ معنوں میں اگر لیا جائے تو بھی مزیل حیثیت عرفی ہیں کیونکہ بخت قتم کے اتہام حال چلن مستغیث بران میں لگائے گئے میں بروئے رعایات تشریح ومستشیات دفعہ ۴۹۹ تعزیرات ہند جوصفائی پیش کی گئی ہےوہ بالکل نا کام رہتی ہے بموجب سند کتاب آجر دربارہ لائبل صفحہ ۱۵ یے الفاظ قابل مواخذه ہوا کرتے ہیں اگروہ الفاظ جھوٹے اور مزیل حیثیت ہوں خواہ سہوایا اتفاقیہ طور بران کی تشہیر ہوجائے یا خواہ نیک نیتی کے ساتھ انگو پیچا سمجھ کرانگی تشہیر کی جائے ۔صفحہ ۱۸۴ کتاب مذکور میں مندرج ہے کہ اگر کسی شخص کوایک خط بدیں اختیار ملے کہ اسکی تشہیر کی جائے تو تشہیر كننده برئ الذمه نه بوگا اگرا ہے کسی اخبار میں مشتہر كرے جبكه الفاظ لائبل والے اس میں ہوں پس ثابت ہوا کہ ملزم نمبرا مجرم زیر دفعہ ۵۰۰ اور ملزم نمبر۲ زیر دفعہ ۲،۵۰ ۵ تعزیرات ہند ہے۔اورانکوان جرائم کا مجرمتحریر بندا کی روے قرار دیا جا تا ہے۔اب فیصلہ کرنا نسبت سزا کے رہامہ عاسزا سے صرف یمی نہیں ہوتا کہ مجرم کو ہدلہ اس کے فعل کا دیا جائے بلکہ اسکو آئندہ کے لیےا پے جرم سے روکنے کا منشاہوتا ہے۔صورت بزامیں ایک خفیف جرمانہ سے یہ مطلب حاصل نہیں ہوسکتا۔خفیف رقم جرمانہ کی مؤثر اور رکاؤٹ پیدا کرنے والی نہ ہو گی اور غالبًا ملزم اے محسوس نہ کرے گا۔ ہرروز اے بیشار چندہ پیروؤں ہے آتا ہے، جوملزم نمبرا کے لیے ہر حتم کے ایٹار کرنے کو تیار ہیں ان حالات میں تھوڑا ساجر ماند کرنے ہے ایک خاص گروہ کوجو ہے گنا ہوتا ہے سزا ہوگی۔ دراصل اصلی مجر مان پراسکا کیجھ انٹنہیں پڑے گا۔ ملزم نمبرا کی عمراور حیثیت کا خیال کر کے ہم اسکے ساتھ رعایت برتیں گے۔ملزم نمبرااس امر میں مشہور ہے 'کہوہ بخت اشتعال دہتح ریات اپنے مخالفوں کے برخلاف لکھا کرتا ہے آگر

اسکے اس میلان طبع کو برکل ندروکا گیا تو غالباً امن عامه میں نقص پیدا ہوگا۔ ۱۸۹۵ء میں کہتان ڈکٹس صاحب نے ملزم کوہم چو تشم تحریرات سے بازر ہے کے لیے فہمائش کی تھی پھر ۱۸۹۹ء میں مسٹر ڈوئی صاحب ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامدلیا کہ بچو تشم تعقق امن والے فعلوں سے بازر ہے گا نظر برحالات بالا ایک معقول تعداد جرمانے کی ملزم نمبرا پر ہونی والے فعلوں سے بازر ہے گا نظر برحالات بالا ایک معقول تعداد جرمانے کی ملزم نمبرا پر ہونی والے میں دھی اور ملزم نمبر خشمار جرمانہ دے اور ملزم نمبر منتقل جرمانہ دے اور کا میں ہوئی ہوئے ہے۔ اور ملزم نمبرا پر ایک جو ماہ اور آخر الذکر ۵ ماہ قید محض میں رہیں ہے میں میایا گیا۔ ۸ اکتو بر ۱۹۰۹ء۔

دستخط: عاكم

## مرزاجی کی اپیل

اگر چیمرزاتی گی شان میجائی تواس امرکی متفاضی تھی کہ وہ اپنی ان تکالیف مالی و

ہدنی کا جوانکواس مقدمہ کی طفیل نصیب ہو تمیں بدلہ عالم عبی پرچھوڑ دیے اور اپنے مصائب کا
شکوہ بارگاہ اتھم الحاکمین میں پیش کرتے کیونکہ بیسب حادثات قدرت کی طرف سے انکو
حاصل ہوئے تھے۔لیکن آپ وہ سے نہیں جنکا بھروسہ محض آ سمانی عدالت پر ہواور نہ آپ ان
پاک نفوس سے بیں جو ہر حال میں دکھ درد کے وقت یہ کہ کر افعا الشکو بھی و حزنی
باک نفوس سے بیں جو ہر حال میں دکھ درد کے وقت یہ کہ کر افعا الشکو بھی و حزنی
المی اللہ معاملہ کو حوالہ باخدا کرتے ہیں بلکہ آپ تو مجازی حکام کی عدالتوں کو ذریع حق الیقین
میں اور اپنے تناز عات کو فو دوہ المی اللہ و المر صول کے مصداق بنانے کے بجائے
عدالت حکام مجاز کو ہی مرجع و مآب قر اردیتے ہیں آخر کار آپ نے بعدالت مسئر ہری
صاحب سیشن جج بہادر قسمت امر تسر ۵ نوم ر ۲۰ و اپنیل داخل کی اور اپیل میں علاوہ دیگر

عذرات کے بڑی عاجزی سے اپنی کبری اور واجب الرحم حالت جنا کران مصائب کا جو دوران مقدمہ آپکونھیب ہو کمیں شکوہ کیا اوراس بات کا بہت پچھر ونا روئے کہ صاحب مجسٹریٹ نے دوران مقدمہ اسکے بڑھا ہے پرکوئی رحم نہیں کیا اور طرح طرح کی صعوبات میں بہتلار کھ کرآ خرکارا کی علین سز ابھی دیدی۔ اپیل کی آخری پیشی ہے جنوری 1900 کوقر ار پائی سٹن جج نے ستنعیث کوبھی نوٹس دیدیا تھا۔ چنا نچ مستنعیث اصالتا اور ملز مان کی طرف سے مسٹر بیچی صاحب ایڈو کیٹ و خواجہ کمال الدین صاحب و کیل پیش ہوئے۔ جانبین کی جث سننے کے بعدصاحب سٹن جج نے اپیل ملز مان منظور کی اور واپسی جرمانہ کا حکم دیا۔

لیکن جو ذلتیں قدرت کی طرف سے مقدمہ میں حاصل ہو پی تھیں اور وہ جھی والی نہیں ہوکتی تھیں اور وہ جھی والی نہیں ہوکتی تھیں نیز جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے مرزاجی بموجب اپنی اصطلاح کے جو تریاق القلوب میں گی سال پہلے اپنے قلم سے لکھ بچکے تھے۔ سزاکی مغسوفی اور جرمانہ کی والیسی سے لفظ بری کے مصداق نہیں ہوسکتے ۔ گوشسن جج اپنی اصطلاح میں ان کو بری ہی کیوں نہ لکھے۔ مرزاصاحب لکھ بچکے ہیں کہ بری وہ ہے جس کے ذمے فرد جرم عائد نہ ہواور پہلے ہی مخاصی حاصل کر لے جس پر فرد جرم الگ گی ہووہ ہر گزیری نہیں کہا اسکنا زیادہ سے زیادہ اسکوم را کہ سکتے ہیں۔ مقدمہ ہذا میں فرد جرم الگ کی ہوہ میں کھی جا بچکی ہے کہ سر مدر میر خلاف تحریم سند کے (جو تریاق القلوب میں لکھی جا بچکی ہے کہ سے کہ سے ہیں کہ مرزاجی بری ہوگئے اور سے انکا ایک مجزہ فیا ہر ہوا۔ چونکہ فیصلہ ایکل کوئیل ازیں مرزائیوں نے کٹر ت سے چھاپ کر ملک میں شائع کردیا ہوا ہے اس لیے اب یہاں درج کرنامخوصیل حاصل ہے۔

#### خاتمه كتاب

یہلے ہم اس قادر ذوالجلال رب مستعان کا ہزار ہزارشکریہ بجالاتے ہیں جس نے اس عظیم الشان معر کہ میں ابتداء ہےا نتہاء تک محض اپنے فضل وکرم ہے جماری مد د کی ۔ مرزائی کشکرنے اپنی پوری طافت ہے ہم پر دہاوا کیا اور ان کے نقطۂ خیال میں تھا کہ ہم مل کے بل میں انگونیت ونابوکرویں گے لیکن ہمارے قادر وفد میرمولی ذات کبریائی نے ایکے اس پندار وغرور کو آخر خاک میں ملادیا اور اینے ضعیف اور ناتوان بندگان کو وہ ہمت و استقلال بخشا كدكسي مرحله مين بهجي جمارا حوصله يست نه بوااور برايك ميدان مين زبر دست حریف ہمارے مقابلہ میں مند کے بل گرتار ہا۔ابتداء میں جب بیمعر کہ شروع ہوا تو مرزائی جماعت کی طاقت اورا نکے اتفاق اورا کلی لاف وگز اف کوین کر ہرایک شخص ہمیں خوف دلا تا تھا کہ مقابلہ بہت مشکل نظر آتا ہے تمہاراؤٹمن بہت قوی ہے اسکے یاس مال وزر وافر ہے۔ ان کی جماعت میں قابل تعریف اتفاق ہے قانون پیشہ اصحاب (وکلاءاور بیریسر) انکے گھر کے ہیں۔ ڈیٹی جج وکیل وغیرہ ان کے فدائی اور حلقہ مریدین میں داخل ہیں اس وقت ہماری طرف ہے یہی جواب ہوتا تھا کہ:

### ع "دیشمن اگرقوی است نگهبان قوی تر است"

اگرخدا کومنظور ہے تو دنیاد کیے لے گی کہ مقابلہ یوں ہوا گر تاہمے چنانچیآ خرابیا ہی ہوا کہ خالف کومعلوم ہو گیا کہ:

ع " " وعشق آسان نموداول و لے افتاد مشکلیا"

چھیڑتو بیٹھے تھے لیکن آخیر میں اپنے مندے کہتے تھے کداگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم یوں خراب ہوتے ہیں تو مقدمہ بازی کا نام تک نہ لیتے بہر حال بہتا ئیدایز دی تھی ورنہ ہم تَانِيَانَهُ عِبْرِيَّتُ

کیا تھے اور ہماری طاقت کیا۔ہم ایز دمتعال کی عنایت اور مہر بانی کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں: منع

اگر پر موئے من گردد زبانم ادائے شکر مولی کے توانم اس کے بعد ہم ان مخلص احباب واعوان اور مہر بانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس نازک وقت میں محض اخوت اسلامی ہے ہم سے ہمدردی کی اور حتی الوسع قلبي جاني مالي معاونت \_ دريغ نه فرمايا ـ جزاهم الله خيير الجزاء چونكه فريق مخالف کے جانبازمریداس موقعہ پردو ہوں کا مینہ برسارے تصاور برطرف سے ہزاروں کی تعداد میں انکودھڑ ادھڑ درہم ودینارآ رہے تھے اس لئے ہم اپنی اکیلی مالی طاقت ہے ان کا مقابلہ کس طرح کر مکتے تھے۔لیکن پھر بھی ہم نے کسی صاحب کے سامنے دست سوال دراز ہرگز نہ کیا اور جو کچھا ہے یاس تھا اس کو بیدر پنج خرچ کرتے رہے۔ لیکن خدائے کریم نے بعض ہمدردان اسلام کے دلول میں تحریک پیدا کردی۔ وہ بدوں ہمارے کہنے کے ہماری مدد کرنے گئے اور جس طرح ہے ہو سکاانہوں نے ہماری معاونت کی۔ ذیل میں چند حضرات کا بالخصوص تذکرہ کرکے ہاتی تمام ان حضرات کا جنہوں نے ہم سے ہمدر دی فر مائی ہم نہ دل ے شکر بیاداکرتے ہیں اور حق تعالیٰ ہے دعاکرتے ہیں کدان کوجڑا ، خیرعطافر مائے۔

سلطان راجہ جہا نداوخان صاحب ی۔ آئی۔ اے

راجہ صاحب ممدوح الشان جن کے نام نامی سے اسلامی دنیا عموماً واقف ہے۔ اور جو بلحاظ حبی نسبی فضائل کے مستغنی عن التعریف والتوصیف ہیں۔ آپ دنیوی اقتدار کے روسے ممتاز زمانہ ہونے کے علاوہ علمی کمالات میں بھی اعلیٰ پاپیر کھتے ہیں۔ خصوصاً علم عربی میں آپ کو پوری مہارت حاصل ہے قرآن کریم کے نکات اور معارف بیان کرنے

لگیں تو بننے والے کو جیرت میں ڈال دیتے تھے اورمسلمان رؤسا میں سے میں نے علوم عربیہ کا ایسا کوئی فاضل پنجاب میں نہیں و یکھا یہ ہی باعث ہے کہ آپ اہل علم کی قدر کرتے ہیںاورعلاء وین کی تعظیم فرماتے ہیں۔اوائل میں جب مرزاجی نے اپنی چند کتابیں تائید اسلام میں شائع کیس اور اپنا دعویٰ صرف ملہمیت مجد دیت تک محدود رکھا تو راجہ صاحب کو مرزاجی ہے حسن طن تفااورانہوں نے انکو بہت کچھ مالی امداد بخشی تقی ۔مرزاجی بھی اس زمانہ میں آپ کے مداح تصاورانی چند تصانیف میں انکو ملھم من اللہ انتے رہے لیکن راجہ صاحب نے جب مرزا بی کاد ٹوئی رسالت ونبوت انکی بعض مصنفات میں کھلےطور ہے لکھا ہوا دیکھا تو فورا کہدائھے انا ہوی مند و من معقنداتد اس وقت ہے آپ مرزا جی کے دعاوی سے بخت متنفر ہیں۔ جناب ممروح کو ہمارے خاندان سے خاص محبت وشفقت ہے اور ہم پر ہمیشہ نظر عنایت رکھتے ہیں میرے فاصل بھائی مولانا ابوالفیض مولوی محرحسن صاحب فیصی مرحوم ہے آ پکوخاص محبت تھی اور مرحوم کے کئی ایک عربی فاری قصائد میں آپکا ذكر خير بإياجا تا ب-اس وقت مرحوم كے خلف الصدق عزيز مولوي فيض أحسن صاحب طال عمره جودار لعلوم نعمانيه ميں تعليم ياتے ہيں \_راجيصاحب كي طرف \_ وقاً فو قاً الكوبھي كافي مدد چېنجتی رہتی ہے۔

مدوح الصدر کی طرف ہے ہمیں سب ہے بردھ کرمقد ہات کے اثنا میں مالی مدد

پنجی رہی اور نیز آ کے قابل قدرمشوروں ہے ہم مستفید ہوتے رہے۔ہم صاحب مدوح
کاشکر بیادا کرنے کے لیے کافی الفاظ نہیں پاتے۔رب العزق ہے یہی دعا ہے الملھم آبد
اقباله و احفظ الله و عیاله افسوس کرراجہ صاحب ممدوح کا اب انتقال ہو چکا ہے۔ خدا
فریق رحمت فرما کے اور پسماندگان کو بااقبال کرے۔

#### شكريه معاونين

جن مسلمان بھائیوں نے اس موقعہ پر اسلامی ہمدردی کے روہے ہماری مالی اعانت کی ان میں مسلمانان جہلم ولا ہور اور مسلمانان گور داسپور کا نمبر اول ہے۔ہم ان کا صدق دل ہے شکر بیادا کرتے ہیں بالخصوص مسلمانان گور داسپور کی ہمدردی واعانت قابل ذکر ہے۔

### مسلمانان گورداسپور

ہم گورداسپورے مسلمانوں کی مہر ہانی کاشکر بیادانہیں کر سکتے کہانہوں نے ہم ہے بہت اچھا سلوک کیا اور ہم ہاو جود مسافرت کے گور داسپور میں وطن ہے زیادہ ہا آ رام رے۔ابتداء میں جب مقدمات جہلم ہے منتقل ہوکر گورداسپور میں گئے تو ہمارے دلوں کو سخت تشویش تھی کہاس قدر دور دراز مسافت پر جانا ایک سخت مصیبت ہے اور ہمارے فریق مخالف کو ہرطرح ہے وہاں امن وآ رام حاصل ہوگا۔لیکن گورداسپور یوں نے ہم ہے وہ حسن سلوک کیا کہ ہم کوگھرے بڑھ کروہاں آ رام وراحت معلوم ہوتی تھی اور مرز ائی بارٹی کو وہاں اس قدر تکالیف کی شکایت تھی کہ الحکم کواخبار میں لکھنا پڑا کہ مکان تک انکو دفت ہے كرابيه يرملا \_ جناب مير احمد شاه صاحب وكيل بثاله اورشخ نبي بخش صاحب وكيل گور داسپور نے اسلامی اخوت کا وہ نمونہ دکھایا کہ مدۃ العمر ہمیں یا در ہے گا۔ صاحب مقدم الذکر اپنے خرج بر گورداسپور میں جاتے رہے اور بلافیس وغیرہ پیروی کرتے رہے ایسا ہی صاحب مؤخر الذكراييخ سب مقدمے چھوڑ كر بلافيس ہمارے مقد مات میں گئی كئی دن اجلاس عدالت میں گذارتے رہے۔الغرض دونوں حضرات نے قانون پیشہ اصحاب کے زمرہ میں

داخل ہوکرمروت واحسان کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا باوجود یکہ ہم ہے کسی قتم کا سابقہ تعارف نہ تھا کی تشم کے طبع اور فائدہ کی تو قع نہ تھی لیکن ہمیں غریب الوطن سمجھ کرصرف للہی ہمدر دی وکھائی ہم انکی عزایات کا کسی طرح ہے بھی شکریہ ادانہیں کر سکتے۔ جزاھم اللہ احسن الجزاء ایک اورصاحب لاله مولامل صاحب وکیل نے بھی ہماری بہت مدد کی اور صرف برائے نام فیس پر پیروی مقد مات میں انہوں نے کمال سرگری دکھلائی خدا انکوخوش رکھے ایک صاحب خواجہ عبدالرحمٰن صاحب ایجنٹ شیخ علی احمد صاحب وکیل نے جو کچھ ہم ہے ہمدر دی کی اسکاشکر پیہم ہے اوائییں ہوسکتا ہماری جماعت کے جس قدرا شخاص ہوتے تھے سب کے لیے کھانا ایکانے کی تکلیف آئی کی ذمہ تھی اور حیار پایاں بستر وغیرہ کا سارا انتظام ا کے سپر دخھااور بھی کئی تکالیف ان کے ذمہ خصیں لیکن اس جوانمر دیے اس کام کوالیمی خو بی ے اخیرتک بھایا کہ بایدوشاید جزاہ اللہ بحیر الہ خواجیصاحب کا ایک فرزندرشیدخواجیہ عبدالحی صاحب جواس وقت اسلامیہ سکول میں تعلیم یا تا تھا اب بھیل علوم عربیہ کے بعد جامعہ ملّیہ دبلی میں شخ النّفیرے ہم عزیز خواجہ کی تر تی عزت اور تر تی مراتب کے لیے وست بدعائل -اللهم زد فزد.

اوروہ صاحبان مولوی اللہ د تا وعلی محمد خیاط سوبل صلع گوردا سپور کی ہمدردی کے بھی ہم مشکور ہیں جتنا عرصہ مقدمہ دیا آپ اپنا سب کام چھوڑ کر وہاں ہی رہے اور حتی الوسع ہمارے ممدومعاون ہے رہے۔ (اےخدا تو انگوجز ائے خیرعطافر ما)

ایک مولوی صاحب مولوی عبدالسبحان ساحب ساکن گلیانه ضلع گجرات جو مسانیان مخصیل بٹالہ میں معلم سادات کرام تھے آگی مہر بانیوں کاشکر ریے ہم ہرگز ادانہیں کر کھتے تَانْيَانَهُ عِبْرِيَتُ

سب کاروبار چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہے اور اخیر تک رفافت کو نبھایا ہم عمر بھران کو یا در کھیں گے۔ جز اہ اللّٰہ دب العجز اءعلاوہ ازیں گورداسپور کے تمام ہندواور مسلمان اسحاب نے ہم سے پوری ہمدردی دکھائی تمام ادنی واعلیٰ ہمارے خیرخواہ تصاور سب کی زبان پریجی دعا تھی کہ خدائم کو کامیاب کرے اگر چہوہ زمانہ گذر گیا لیکن گورداسپور یوں کی محبت کا اثر ہمارے دلوں ہے بھی زائل ندہوگا۔

#### ہم وطن احباب

دوران مقدمہ چند مخلص ہم وطن احباب گورداسپور میں میرے رفیق و ہمدم رہے۔ ان میں سے مولا نا مولوی غلام محمد صاحب، قاضی تخصیل چکوال اور مولوی محمد حسن بی صاحب، قاضی تخصیل چکوال اور مولوی محمد حسن بی صاحب، قاضی تخصیل جکم بطور گواہان استغاثہ اور مولوی پیر منور شاہ صاحب ساکن نله پیرال تخصیل جہلم ومولوی تحمیم غلام محی الدین صاحب ساکن دیا بی (سرگڈھن) بطور گواہان صفائی طلب کرائے گئے تنجے ۔ افسوس ان میں سے اول الذکر ہر سماحباب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں اپنی نعماء وافرہ سے بہرہ یا ب فرمائے اور الکے اپنے ماندگان کو حوادث دہر سے محفوظ ومعنون رکھے۔

مولوی غلام محی الدین صاحب دیالوی جومیری محرم راز دوست ہیں اور بید دوبارہ تصنیف انہی کے اصرارے اشاعت پذیر ہورہی ہے۔ اللہ تعالی اکو ہمیشہ خوش وخرم رکھے آ پکوعلمی کتابوں سے خاص شغف ہے اور مطبوعات جدیدہ سے خاص ولیجی رکھتے ہیں۔ اخبارات ورسائل کے عاشق ہیں فرض انکا کتب خانہ قابل دیدگویا ایک خاصدلا ہر مری ہے۔ اخبارات ورسائل کے عاشق ہیں فرض انکا کتب خانہ قابل دیدگویا ایک خاصدلا ہر مری ہے۔ افسوس کہ آپ کی معدا ہے معزز بھائی صوبیدار فضل الدین صاحب کوئی اولا د فرید نہیں ہے البت برخور دار مولوی فضل کریم مدرس اور ٹدل اسکول سرگڑھن کے گھر میں فرید نہیں ہے البت برخور دار مولوی فضل کریم مدرس اور ٹدل اسکول سرگڑھن کے گھر میں

خداتعالى في مواود معود بخشا بخدااسكوعم خطر الطَّلِيَّة عطافر مائه ابسكيم صاحب اور تمام كهر والول كى اميدين اى نورنظر سے وابسته بين اللهم احفظ من بليات الزمن وحوادث الفتن.

# توجه مشائخ كرام

ہمارے اسلی معین و مدد گار ہمارے حضرات مشائخ عظام تھے۔حضرت اقدس پیرمهرعلی شاه صاحب مجاده نشین گولژه شریف کی خاص توجه بهارے شامل حال تھی اور آ ہے ہی کی دعا کی برکت ہے ہمارے جملہ مراحل کامیابی سے طے ہوتے رہے ابتداء میں جب مقدمات شروع ہوئے تو میں حضرت والا کی خدمت میں باریاب ہوااور عرض کی کہاب دعا کا وقت ہے دوسری طرف ہے ہوتتم سے منصوبے قائم ہورہے ہیں اور ادھر مرزاجی کو یہ بھی دعویٰ ہے کدانکی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں ادرا تکے خالف تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ اس بات ہے تم بالکل بے فکر رہوان شاءاللہ تعالیٰ تم کامیاب ہو گے اور مرزا جس قدرز ورخرج كرےاس مقابله میں ہزیمت ہی اٹھائے گامیں عہد كرنا ہوں كہ جب تک يه معركدر إيك خاص وقت دعاك ليمخصوص رب كا اور حق تعالى ع لصرت وكامياني کی دعا کی جایا کرے گی۔ چنانچہ ایسائی ہوا ایسے ایسے مشکل معرکے پیش آئے کہ ہرطرح ے مایوی کا سامنا نظر آتا تھالیکن حضرت پیرچشتی مدهلد کی کرامت اینااییا کرشمہ دکھاتی تھی کہ عقل حیران رہ جاتی تھی جس وقت مرزا کی جماعت کے بعض اشخاص حضرت والا کی اطلاع یا بی تمن شہادت پر کرا کر لے گئی تھے۔مرزائی اچیلتے کودتے پھرتے تھے کہ دیکھو پیر گولڑ وی عدالت میں حاضر ہونے ہے کس طرح نج سکتا ہے لیکن آپ کوخدانے حاضری عدالت کی تکلیف ہے ہالکل محفوظ رکھا حالا نکہ مرزائیوں نے اسکے تعلق ناخنوں تک زور

لگالیا کیا یہ پیرچشتی کی ایک روشن کرامت نہیں ہے ایسا ہی دیگر مراتب میں بھی مرزائی جماعت کونا کا می حاصل ہوتی رہی ہم حضرت اقدس پیرصاحب مدهلد کی اس باطنی توجہ کے۔ کمال مقلور ہیں اور دعا ہے کہ ایز د تعالیٰ آپ کے ظل فیض کو دہر تک محدود رکھے۔ ایک دوسرے حضرت اہل کمال جناب مولا نا موادی فتح محمد صاحب ساکن جنڈی شریف ضلع گور داسپور تھے(جن کا فسوس کہاب انقال ہوگیا ہے) آپ فی الواقعہا یک خدارسیرہ اہل باطن کامل بزرگ تھے آپ کی صحبت ہے ایسی لذت اور حظ حاصل ہوتا تھا کہ تمام لذات د نیوی اس کو مقابلہ میں ﷺ بین آپ علاوہ ظاہری علوم میں تبحر ہونے کے باطنی علوم (تصوف سلوک) کے ایک دریا تھے، ایسے ایسے نکات اور معارف بیان فرماتے تھے کہ س کر دل کو وجد ہوتا تھا۔ گور داسپور کے نواح کے لوگ تو آئے کی ذات والا برفدا تھے اور بھی دور دراز اصلاع بوگ كثرت بي آكرآب فيض بي مستفيد بوتے تھے آپكو ہمارے حال برخاص توجئتي اور بميشه دعا فرماتے تھے آپ كي طرف ہے جميں مالي امداد بھي معقول ملتي ر ہی خداحضرت مغفور کوغریق لجہ رحمت فرمائے اوران کے پس ماندگان کو ہر کت کثیر بخشے اس وقت آ پ کے جانشین خلیفہ مولوی محمرشاہ صاحب ہیں جو بہت باہر کت بزرگ ہیں۔

# ايك مجذوب فقير

جن دنوں چیف کورٹ (لا ہور) میں درخواست ہائے انتقال مقد مات جامین کے گذری ہوئی تخصی مرزائیوں کی درخواست تخصی کے مقد مات گورداسپور میں ہوں اور ہماری درخواست تخصی کے جہلم میں ہوں اتفا قا انارکلی میں مجھے ایک مجذ وب فقیر مل کئے جن کے بدن کے بدن کے کپڑے میلے کچلے بھٹے پرانے اور سرکے بال بھھرے ہوئے تھے۔ مجھ سے المسلام علیک کہ کر او چھنے گے کہ جوان تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے؟ یہاں کیا کام ہے؟

چونکه میں متفکر تھا دوسر ہے روز چیف کورٹ میں پیشی تھی کچھ سادہ جواب دیکر ٹالنا جا ہا کہ فقیر میں جہلم کارہنے والا ہول، یہال کچھاپنا کام ہے،فر مانے لگے کام ہے،ہم سے چھیاتے ہو تمهارا قادیانی ہےمقدمہ ہے چیف کورٹ میں تمہاری درخواسٹیں ہیں تم جا ہتے ہو کہ مقدمہ جہلم میں ہو وہ چاہتے ہیں گور داسپور میں ہوتمہاری درخواست نامنظور ہوگی اور مقد مات گور داسپور میں ہو نگے ۔خدا کومنظور ہے کہ مفتری علی اللہ کواس کے گھر میں ذلیل کیا جائے یا در کھوآ خرکارتم فتحیاب ہوگے اسکو ذلت بعد ذلت ہوگی اس وقت تمام اہل اللہ تمہارے لئے دست بدعابين بيتمهارااورمرزا كامقابله نبين بلكه بياسلام وكفر كامقابله ہے۔ ديکھومرزانه نبی ہے، نەمېدى، نەمجدد، نەولى۔ نى كى توپەشان تقى كەوە ايك چٹائى پرسوتا تقااوراسكى بيوى دوسری چٹائی برمرزا کی بیوی سینڈ اور فسٹ کلاس ریلوے میں سفر کرتی ہے۔ سونے کے خلخال پہنتی ہے یہ دنیاطلبوں کا کام ہے۔ بی اللہ کو پیطافت بخشی جاتی ہے کہ زمین وآ سان اسکا کہنا مانتے ہیں مویٰ النظیفیٰ نے دریا کوکہا بھٹ جا پھٹ گیا۔ پھر جب اس میں فرعون داخل ہوا تو کہامل جاابیا ہی ہواؤٹمن تباہ اور نبی اللہ معدا کینے رفقاء کے سیح وسلامت یار ہو گیا۔ مرز اکوطا قت ہوتو تمہارے دل پر قابو حاصل کرےاس وقت وہ بخت تکلیف میں ہے۔ یہ بھی خیال مت کرو کہ وہ مبدی ہے مبدی النظامی جب آئیں گے تو پہلے اتکی

یہ جی خیال مت کرو کہ وہ مہدی ہے مہدی النظامی اللہ جب آسمیں کے تو پہلے اتلی اللہ کود یجائے گی وہ سب ان کے ساتھ ہولیں گے جفاظ وعلماءان کے حلقہ میں ہونگے ہے م دنیا کا کیڑا اللہ علی ہونیا گئے ہے ہوسوائے نورالدین کے اسکے ساتھ کون ہے مرزا بھی دنیا کا کیڑا اور نورالدین بھی ۔ تمام اہل باطن اور علماء اسلام مرزا کے دعاوی کے نخالف ہیں خبردار گھبرانا مت ۔ تا تکدالجی تمہارے شامل حال رہے گی تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگ ۔ مخالف طرح طرح کی مصائب میں مبتلا ہوگا،ایسانی ہوا۔اس اثناء میں مجھے بھی سر درد تک کا عارضہ لاحق نہ کی مصائب میں مبتلا ہوگا،ایسانی ہوا۔اس اثناء میں مجھے بھی سر درد تک کا عارضہ لاحق نہ

تَانِيَانَهُ عِبْرَتُنْ

ہوا۔مرزا بی غش کھا کر پچبری میں گرے فصلدین جاریائی پراٹھا کر پچبری میں لایا گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

ندکورہ بالا واقعات تو جناب مرزائی قادیان کے دور حیات کے ہیں۔ نا انصافی ہوگی اگر ہم اپنے دوست کے حالات وفات سے ناظرین کومحروم رکھیں۔ اسلئے آپ کی وفات کے متعلق بھی کھی قدر خامہ فرسائی کی جاتی ہے۔

#### وفات مرزا

ہر چندمرزاصا حب دوسروں کی وفات کی خبریں من کرخوش ہوتے اورا پنے کسی مخالف محض کی مرگ ہے اینے نشانات اور پیشگوئیوں کے نمبرات میں اضافہ فر مایا کرتے تھے گر آخر کار بھکم کل نفس ذائقة الموت ایک دن بھی آپنجا کہ بڑے بڑے دعاوی کے مدعی (مرزاجی) عین ایا مغربت میں دارالامان قادیاں ہے دور فاصلہ (شہرلا ہور ) میں ایک مہلک بیاری'' کالرا'' میں مبتلا ہوکر بہت ہی جلدی شکار نہنگ اجل ہوگئے کے سی شخص کی نیکی پابدی پاسکی بزرگ وغیرہ کا ثبوت اسکی وفات کے بعد جملی پابری شہرت ہے ماتا ہے۔ جو نیک ہوتے زبان خلق پرانکی نیک شہادت ہوتی ہے مقدی نفویں کی وفات کے بعدان کی میت کی خاص عزت اوراحتر ام ہوتی ہے جس طرح زندگی میں ان سے فیض حاصل کرنے کیلئے مخلوق خدا حاضر ہوکران کے قدموں پر گرتی ہے۔ان کی وفات پران کی میت کی زیارت کے لیے خلق خدااطراف وا کناف ہے ٹوٹ پڑتی ہے ان کے جناز وہیں شمولیت باعث سعادت مجھی جاتی ہے اور ہرا یک زبان بران کا ذکر خیر جاری ہوتا ہے اور ہرا یک آ ککھ ان کے فم میں خون کے آنسو بہاتی ہے۔

### چند مقدس نفوس

اس کے ثبوت کے لیے چندایک مقدیں ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جن کی وفات کے بعدان کے جنازہ کی عزت اور معیت کااحترام کیا گیا۔

ا.....امام طاؤس (تابعی) کاجب جناز ہ اٹھایا گیا تو آ دمیوں کا اس قدر جوم تھا کہ جناز ہ کس طرح نہ نکل سکتا تھا آخر جا کم وقت نے فوج بھیجی اور اسکے اہتمام سے جناز ہ نکلا۔

۲.....حضرت عبداللہ بن حسن کے جناز ہے کو جولوگ اٹھائے ہوئے تتضا ژ دھام خلق کی وجہ سے انکالیاس بیارہ بیارہ ہوگیا۔

۳.....حضرت امام الحرمین نے جب وفات پائی تو تمام شہر نیشا پور کے بازاران کے ماتم میں بند ہو گئے اور جامع مسجد کاممبر جس پر پیٹھ کر خطبہ پڑھتے تھے تو ڑ دیا گیا۔

٣ .....امام ابوجعفرطبری کی قبر پرکئی مہینے تک شب وروز قماز جناز ہ پڑھی گئی۔

۵.....امام ابن داؤد کے جناز ہ کی نماز آئی دفعہ پڑھی گئی کل نمازیوں کا تخبینہ لگایا گیاتو تین لا کھ ہوا۔ ۲.....امام اعظم کے جناز ہ کی نماز بعد دفن میں روز تک ہوتی رہی ۔

ے.....امام احد حنبل کے جنازہ پر قدرتی پرندوں نے سابیہ کیا ہوا تھا۔جسکو دیکھ کر ہزاروں یہودی مسلمان ہوگئے تھے۔

۸.....مولا نا مولوی غلام قادرصاحب مرحوم کا جناز ہ جب شہر لا ہور میں اٹھایا گیا تو جھوم خلائق اس قدرتھا کہ نماز جناز ہ باہر پریڈ میں پڑھی گئ۔ کارخانوں کے مزدوروں نے اس روزمز دوری موقوف کر کے شمولیت جناز ہ کی۔

9..... غازی علم الدین شہید کا جنازہ ایک لا کھ نفوس نے پڑھا۔ بڑے بڑے مزدے مقترر کیڈر پلیڈرسروغیرہ شریک جنازہ ہوئے۔  اسسعاشقان رسول میاں امیر احمد اور خان عبد اللہ خان کے جنازہ میں باوجود اطلاع عام شدہونے کے قریباً پیاس ہزار نفوس شامل ہوئے۔

اا ..... مولا نامجرعلی مرحوم کی و فات ملک انگلتان دارالکفر میں ہوئی۔ ان کی میت کا کس قدر احترام ہوائیں کس اہتمام واحتیاط ہے کس پاک جگہ (بیت المقدس) میں پہنچا کر فن کی گئے۔ جس کے تقدس وتبرگ پر آبت قرآن باد محنا حولہ گواہ ہے۔ بیت المقدس میں میت کی آمد پر جواستقبال ہوا اخبار مین حضرات اس ہے بخوبی آگاہ ہیں۔ سول وملٹری کے معزز افسران میت کی اردل میں بیچے۔ جوم خلائق کے باعث شانہ سے شانہ چھلتا تھا۔ شرکاء جنازہ کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا گا۔

#### مرزاصاحب كاجنازه

اب ہم مرزا صاحب کے بعداز وقات حالات پرنظر ڈالتے ہیں آپکی موت
وطن سے بہت دوراس وقت ہوئی جب مقابلہ کے لیے آپ کے خالف علماء آپ کو چیننج
کررہ سے متھے اور میدان میں نکلنے کی پرزور دعوت ولی جارتی تھی یکا کی آپ ایک موذی
مرض ہیں بہتا ہوکررا بگرائے عالم جاودانی ہوگے۔ شرکاء جنازہ ڈیڑ ھدر جن سے زائد
نہ تھے عوام الناس نقلیں اتار کر مرنے والے کی تفتیک کا مظاہرہ کررہ سے تھے پھر آپ کی نعش کو
سمپری کی حالت میں خرد جال (مالکاڑی) پر الدوکر قادیاں میں پینچایا گیا۔ افسوس مرنے
والا بہت سی صرتیں دل میں لیکر کھ میں جاسویا۔ ابھی تو دولہا بنیا تھا محمد کی بیٹھ بیاہ الذی تھی۔
بڈ ہے میاں اپنے پیارے سنم کوخوش نصیب رقیب (مرز اسلطان محمد) کے ہاتھ چھوڑ کردنیا
سے چل ہے۔ ھیھات میم ھیھات. منم

جدا ہوں یارے ہم اور نہ ہور قیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

تَانِيَاتَهَ عِبْرِيَتُ

متصل حالات وفات کے متعلق ذیل میں چند مضامین ننژونظم سراج الاخبار جہلم مطبوعہ ۳ جون و کی تتبر ۱۹۰۸ء سے درج کئے جاتے ہیں۔

# مرزاصاحب قادیانی کی نا گہانی موت

ہائے مرزا قادیانی مرگیا تبلکہ مرزائیوں میں ہے پڑا مرگوں ہے آئی میں ہے بڑا مرگوں ہے آئی میں اب ہا الحزن اب ہے بنا دشنوں کی موت پر ہنتے تھے کل آئی اپنے گھر میں ہے ماتم بپا کل شی ھالک الا وجھہ دوستو انسان کی جستی ہے کیا

افسوس مرزا غلام احمر صاحب قادیانی مهدویت و مسیحیت اور نبوت و رسالت کے دعویدار جوان دنوں اپ آرام گاہ (قادیان) نے کل کرشم لا ہور میں اقامت پذیر سے اور بڑے زور و شور سے لیکچروں اور وعظوں کے جلے سار ہے تھے لیکا کیک ۲۲مئی ۱۹۰۸ء بروز سہ شنبہ مرض '' ہیفنہ' میں بہتلا ہوکرون کے وی بیج اس دار فانی سے عالم جاودانی کو سد ہار گئے۔ انا مللہ و انا المیہ راجعون لا ہور سے ایک نامہ زگار اطلاع دیتے ہیں پانچ سد ہار گئے۔ انا مللہ و انا المیہ راجعون لا ہور سے ایک نامہ زگار اطلاع دیتے ہیں پانچ ہی ہے آپ کا جنازہ پولیس کی حفاظت میں آئیشن ریلو سے پر پہنچایا گیا اور اس وقت صرف ہجے آپ کا جنازہ پولیس کی حفاظت میں آئیشن و بیاں پہنچائی گئے۔ اللہ اکبو اس واقعہ عبرت افزا سے دیا جنازہ کے ساتھ تھے۔ آپ کی لغش قادیاں پہنچائی گئے۔ اللہ اکبو اس واقعہ عبرت افزا سے دنیا کے گھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ مرزا بی تو کس دبمن سے اپنی لن تر انیوں میں گئے ہوئے علماء دنیا کو گھور رہے اور انکوموت کی بھی تا کہ دیا کہ واکوموت کی دھمکیاں دے رہے تھے کہنا گاہ اجل نے انکوخود بی آ د بوجا : رنع

ما در چه خیالیم و فلک در چه خیال کارے که خدا کند فلک را چه مجال آن کی آن میں کام تمام ہو گیامرزاجی کی موت کاعبر تناک نظارہ اس قابل ہے که ابل بصیرت اسکی طرف آنگه کھول کر دیکھیں وہ انسان جو بہت بڑی دعاوی (رسالت و نبوت بلکدالوہیت) کا مدعی تفاجو کہتا تھا کہ خدانے مجھے یکار کر کہددیا ہے کہ انا معک فی كل موطن (بر۲۲: وري ۱۹۰۸) انبي انا الوحمن اصوف عنك اسوء الاقدار (بر ے جوری ۱۹۰۸) لیمنی میں خدا ہر موقع میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں رحمان تیری طرف ہے برے مقدر کو پھیر دونگا۔ ایس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں جان دیکر اپنے ان تمام الهامات كوجھوٹا كركے الگلے جہان كو چلديا نہ تو الہام كنندہ نے ردّ تقدير كيا نہ حاذ ق عكيم اور ڈاکٹر رائخ مرید جو ہرونت آ کے ساتھ تھے کچھد دکر سکے، نہ شان مسجیت نے ہی کچھ شفا بخشی، نہ کئی لا کھم پیراس آٹرے وقت میں کچھ حمایت کر سکے۔ آخرموت کا پیالہ پینایرٌ ااور موت بھی وہ جسکی نسبت آپ مرتوں ہے الہام سنار ہے تھے کدایی بیار یوں ہے میں نے بالکل محفوظ رہنا ہے کیونکہ ایسی موت کسی نبی مصدیق ،ولی کے پاس تک نہیں آ سکتی ( بھموہدر ۱۹۰ری ۱۹۰۷)طرفدید کہآ ب بڑی تحدی ہے پیٹلویاں کرر ہے اور البام سنار ہے تھے کہ جب تک میرے تنام دشمن میری آئکھول کے سامنے مرنہ جائیں میں نہیں مرونگا۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے ۲ جولائی ۱۹۰۷ء کو پیشگوئی کی تھی کہ مرزا چودہ ماہ تک مرجائے گااور مرزاجی نے اشتہارتبرہ میں کھلےطور پراعلان کردیاتھا کہ ایسا ہر گزندہوگا۔ بلکہ اسکے برعکس عبدالحکیم نے جاری آ تکھوں کے سامنے مرنا ہے اور ہاری عظیم الثان پیشگوئی بوری ہونی ہے۔لیکن چونکه بیساری باتیں انکل پیونھیں اور منجانب اللہ نتھیں سب بیکار گئیں جیسا کرعبدالکیم نے الہی تفہیم سے پیشگوئی کی تھی وہ حرف بحروف پوری ہوکر لکل فوعون موسی کے مضمون کو ٹابت کر گئی اور مرزاجی کے دعاوی منجانب اللہ نہ ہونے برمبر ہوگئی جاء الحق و زھتی الباطل ان الباطل كان زهوقا. مرزاتي مرچندايني زندگي مين اسبات كه ري تهك



آ پ دین اسلام کی حمایت اور مخالف ادیان کے قلع قبع کیلئے مبعوث ہوئے ہیں لیکن دین اسلام کو آپ کے وجودمسعود سے کچھ فائدہ نہ پہنچا مخالف ادبان کےلوگوں کو اسلام سے مشرف کرنا تو بجائے خودر ہا آ ہے کروڑ ہامسلمانان روئے زمین کوجو آ کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھیں اسلام سے خارج کر دیا اور کا فر کہد یا۔اوراس بات پرایی موت سے پہلے تین جار روز بھی جب مسافضل حسین بیرسر لا ہور نے اس بارے میں آپ سے گفتگو کی بصند قائم رے تفرقہ ایسا پھیلایا کہ بھائی کو بھائی ہے باپ کو بیٹا ہے الگ کردیا اپنی جماعت کے آ دمیوں کومسجدوں میں جا کر ہاتی مسلمانوں کے ساتھ جماعت نماز میں شامل ہونے ہے روکا بلکہ ایک دوسرے کوسلام علیک کہنے ہے بھی روک دیا جج وز کو ہ کی ادائیگی آ کیے ملنے والوں نے قطعی چھوٹ گئی۔ نماز میں شخفیف دو تین کوس جانے ہے بھی قصر نماز اور افطار روزہ کی اجازت عام تھی اور ذکروا ذکارمجاہدات وریاضت کثرت عبادت کے تمام طریقہ جوسلف صالحین میں زمانہ نبوت ہے شروع ہوکرآج تک چلےآتے تھے بدعت صلالت میں داخل مونے کا تھم دیا گیا تھا۔ فخر وتعلیٰ کا بیرحال تھا کہ خود کو حضرت علی ﷺ اورامام حسن ﷺ و حسین واللہ ہے افضل سمجھتے تھے۔عموماً مرزائی اخبارات میں ایسے کلمات آ کی طرف ہے بمیشہ شائع ہوا کرتے تھے کہ ایک تم میں ہے جو حسین سے بہتر ہے اور ع

## 

حالانکد آج تک امت محمدیہ ہے کئی بزرگ اسلام کواپیا کہنے کی جراً ت نہ ہوئی تھی یہاں تک ہی بس نہ تھی بلکہ حضرت عیسی التکھیں ہے بھی افضلیت کااد عاتھا اور پکار کر کہتے تھے معر اینک منم کہ حسب بشارات آ مدم میسی التکھیں گجاست تا بنہد پا پمنجرم اور کہ منع

اس سے بہتر غلام احمہ ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو 🥌 مرزا جی کے دعاوی شرک جلی ہے اجلی تک پہنچ کیلے تھے اور کہتا تھا کہ زمین و آ سان میرے تابع ایسے ہیں جیسے خدا کے تابع ۔اور کہ میں خدا ہے ہوں اور خدا مجھ ہے۔ اور میں خدا کی اولاد کے جابجا ہول وقس علیٰ ذلک حالاتک قرآن کریم نے ایس ماتوں کی بزورترد میدکردی تھی۔ خیر جیسے دعاوی زبردست تھے ایسا ہی مرزا جی کا خاتمہ بھی نرالے طور پر ہوا۔ دارالامن ( قادیان ) ہے جلاوطن ہوکر دارغر بت لا ہور میں داعی اجل کو لبیک کہا، ہیضہ کی موت (جمل کو کتے کی موت ہے تعبیر کیا کرتے تھے ) ہے مرنا ڈاکٹروں حکیموں کی تدابیر کا خاک میں مل جاناعلاء کرام کابار بار دعوت مناظرہ دینایا کچ ہزاررو پہیجھی پیش کرنا مرزا کا میدان میں نہ نکلنا حضرت حاجی صوفی سید جماعت علی شاہ صاحب دام ہر کتھ کا ۲۲م می کو ہزار ہا آ دمیوں کے رویروشاہی مجدمیں پیشگوئی کرنا کے مرز ابہت جلدی عذاب ہے بلاک ہوگا اور اسکے بعد جارون کوتما مخالف علماء کی موجود گی پر ہی یوں نا گہانی مہلک اور عذابدہ بیاری میں مبتلا ہوکر مرجانا یہ ایسے واقعات ہیں جومرنے والے کے بر خلاف زبردست اس امر کا پیش کررہے ہیں کہوہ مفتوی علی اللہ تھا۔اس نے وانسته خدا پر جھوٹ با ندھا اور اسکی سزا میں یہ واقعات اس کو پیش آ گے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

مرزاجی کے وہ وعدے اب کہاں ہیں کہ محمدی بیگم ضرور میرے نکاح میں آئے گی کیونکہ میر ااور اسکا آسان پر نکاح ہو چکا ہے اور بیالی اٹل پایشگوئی ہے کہ زمین و آسان ٹل جائیں اور بیرند ٹلے۔اور کہ مولوی محمد حسین ضرور ضرور میری زندگی میں میرا مرپیر بن جائے گا۔اور کہ مولوی ثناء اللہ جومیرے برخلاف لکھا کرتا ہے میری زندگی میں مرجائے گا۔ تَافِيَانَهَ عِبُوتِتُ

وغیرہ وغیرہ مرنے والاتواب ان تمام ہاتوں کی جوابدی سے عاجز ہوکر لحدیث جاسویا ہے کیا اسکا کوئی حواری اب جواب دینے کی جراُت کرسکتا ہے۔ ہمارے خیال میں جواب دینا تو قیامت تک بھی محال ہےاب مرزائی دوستوں ہے ہم ہا دب کہتے ہیں۔

''اب ہو چکی نمازمصلی اٹھائے''

ویر کرنے کا اب موقعہ نہیں مرزائی وعاوی سے تائب ہوکر جلدی اسلام قدیم کا دامن پکڑلیں۔ والحق احق بالاتباع.

# تاريخ وفات مرزاغلام احمرقادياني

بائے مقدر موت تو نے کیا کیا آن کی اک آن میں کیا عم دیا بیٹے بھلائے یہ کیا صدمہ دیا ۔ راحت و آرام جس سے کھوگیا صد ہزار رال بندگان دہر کو 🔪 خاک میں یامال تونے کردیا اب کہیں ان کا نہیں ماتا پتا جو کیا کرتے تھے بس دموے بڑے جو کہا کرتا تھا میں ہی ہوں خدا بادشاه مصر وه فرعون مجھی وقت آنے پر نہ ہرگز ف کا سکا آخرش پنجہ ہے اے موت تیرے تونے چکے وم کے دم میں آلیا ایے ہی نمرود اور شداد کو چھوڑ کر ونیائے فانی چل بسا آه وه بامان باسامان بھی جس کا تھا تھے کو ہمیشہ سے مزا کردیا اے موت تونے کام وہ جس کا تھا شہرہ جہاں میں مج رہا ہائے لیعنی قادیاں کا وہ رسول زور بازو ہے تھا حاصل کرچکا جو که منصبهائے مہدی اور مسیح آتان صبح و مباء دکھلا رہا جس کی سیائی میں تھے لاکھوں نشاں جسکی اب ادنیٰ سے خفگی سے جہاں مبتلائے رنج طاعون ہوگیا

ہوگیا عالم میں اک محشر بیا تاقیامت ہو نہیں سکتا رہا ہم یہ کیا قہر خدا نازل ہوا آگيا لاہور ميں بکر قضاء ليك سوئ عالم برزخ ازا ہم ہیں رنج وغم میں تیرے مبتلا اور مانا تجھ کو اپنا مقتداء اور تیقن تیری باتوں پر کیا آگیا دنیا میں نکر رہنما ، ہم نے امنا و صدقنا کہا 🕜 اسکو یا ہم جانتے ہیں یا خدا ر ميشيوا" وه اب تمهارا كيا بوا جبوت اکلا آخرش دعویٰ تیرا ایک بھی جن سے نہیں سیا ہوا جس کی پیدائش کا اک الہام تھا آج تک کین نہیں پیدا ہوا جس کا سہراتم نے باندھا برتا بیه خیرا ارمان دل مین بی ربا نوجوانی کب برهایے میں عطا تبرہ میں ذکر ہے جبکا لکھا

زلزاوں کی احقدر کثر سے ہوئی تیرہے نیج میں پھنسا ایبا کہ وہ کھتے ہیں اب تو حواری ہائے ہائے یہ بلائے ناگبانی کا کرہ جو ہارے مروا کی روح کو چل بیا تو خور تو دنیا سے ولیک ہم نے جانا قادیاں دارالاماں ہم نے مانے آپ کی البام سب تو کرش اور مهدی اور مسح کبدیا جو کھھ کہ تونے الغرض تیرے مرنے پر جو رسوا بم ہوئے ا اب مخالف کہتے ہیں سارے ہمیں ہوگئے الہام جھوٹے آپ کے کررہی دنیا ہے جن پر اعتراض وه نشان غضب رب عالم کباب در تک ہم منتظر اس کے رہے وه نکاح آسانی دلیذیر گردش قسمت ہے اے جان جہال میرزا اور میرزانی کو ہوئی ے مبارک کا کہاں تعم البدل

كب زلازل آئے يہاں محشر فما م کھوتم ہی کہ کب وہ نگے رہا خرچ جس پر تھا ہزاروں تک ہوا بادشابانِ جہاں نے کب بھلا دن بدن ہے جوش انکا براھ رہا منه دکھا مکتے نہیں اس کو ذرا ہم رہے پڑھتے تیرا وہ تھرا كرتے ہيں گو عقل سوزي دائما چلتی تھی یہاں شادمانی کی ہوا چل گئی کیسی البی پیہ ہوا 🧥 برنگوں باد مخالف ہے ہوا ای کو اب اے ناخدا لینا بیا حال و کیمو اس دل بیار کا آتش فم ہے ہے دل جلتا مرا بے کلی ول میں ہے ہر دم حرا كر بيان اب اصل اپنا مدعا اور مہینہ رہے الثانی کا تھا جب جراغ قادیال کل ہو گیا ہاتفِ غیبی نے فورا کہد دیا صادق وکاذب کا بس جُفَلُا چکا

عمر التی سال تیری سب ہوئی ن کے اوریاں طاعون سے تونے کب چمیل کی منار ک تیرے کیٹروں ہے ہیں ڈھونڈیں برکنتیں میں مخالف جاگے جیتے تمام حپوزتا پیجیا رسیل امر تسری لے گیا میدان باڈی ڈاکٹر بن نہیں برتی مقابل غیر کے قاديال مشهور تفا دارالامال بن گیا دارالامان دار الحزن بوستان قادیاں کا ہر شجر ہے غرض گرداب میں تشتی قوم اے میا ایک دم کے واسطے حرقت فرقت ہے سینے حاک ہوں رات دن بیتاب ہے جان حزیں حپھوڑ دےاے دل نہ کرشور وشغب جاند کی چوبیسویں منگل کا دن گردش گردوں دوں سے دوستو فكر سال فوت جب مجھ كو ہوئى سال رحلت کو کرے یورا وکیل

tou of the state o



حضرت فاضل اجل جليل علامه ابوالاسد

# منتأكره محرسب الجنبط حقاني حنفي جمذالله عليه

- ٥ هَالاتِإِننُدِكِي
- ٥ رَدِقاديانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی:

جھزت علامہ مولا نا محمر عبد الحفیظ ابن مولا نا عبدالمجید قدس سرہما محلّہ مداری دروازہ پر لیل میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام حفظ الرحمٰن (۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰) تجویز ہوا۔ ابتدائی تعلیم وتر بیت ان کے وطن میں ہوئی،قر آن پاک کی تعلیم استاذ الحفاظ مولا نا حافظ محمد عیوض مرحوم سے حاصل کی۔ بعد از ال والد ماجد سے فاری اور عربی کی تعلیم شروع ہوئی۔ 19۱۳ء میں والد ماجد کے ہمراہ ٹا نڈہ چلے آئے۔ والد ماجداس قدر محنت سے پڑھاتے کہ ریل کے سفر کے دوران بھی سبق جاری رہتا۔ مولا نا مفتی عبد الحفیظ حقائی قدس سرہ ہے حد زبین اور مختی تھے۔ کا سال کی عمر میں آگڑ و بیشتر علوم وفنون کی مخصیل کر لی۔ پچھ عرصہ لکھنؤ زبین اور مختی تھے۔ کا سال کی عمر میں آگڑ و بیشتر علوم وفنون کی مخصیل کر لی۔ پچھ عرصہ لکھنؤ میں حضرت مولا نا عبد الباری فرنگی محلی قدش سرہ کی خدمت میں رہ کرسرا جی شرح چغمینی اور منطق وفلہ فدی بعض کتا ہیں پڑھیں۔

و 1911ء میں حضرت مفتی صاحب مبار کپورا عظیم گڑھ کے مدر سے میں مدر س مقر رہ ہوئے۔ ۱۹۲۷ء میں آپ کی شادی بدایوں میں ہوئی۔ ای سال والد ماجد نے مدر سہ منظر حق ناملہ و میں اپنے پاس بطور مدر س بالیا۔ ۱۹۲۱ء میں مدر سے مید بیر بنار س میں صدر مدر س مقرر ہوگئے۔ و 191ء میں بعض احباب کی درخواست پر (پنجاب) چلے آئے۔ ۱۹۳۳ء میں اخباب کی درخواست پر (پنجاب) چلے آئے۔ ۱۹۳۳ء میں اخباب کی درخواست پر (پنجاب) چلے آئے۔ ۱۹۳۳ء میں اخباب کی درخواست پر (پنجاب) جلے آئے۔ ۱۹۳۳ء میں اخباب میں مقتی سام نامل موجہ پر امر تر تشریف کے گئے اور مجد سکندر خال، بال بازار میں خطابت کے فرائض انجام و بیتے رہے۔ اس علاقے میں مرزائیوں کی سرگرمیاں عروج پر خطابت کے فرائض انجام و بیتے رہے۔ اس علاقے میں مرزائیوں کی سرگرمیاں عروج پر تخصیں۔ مفتی صاحب نے ان کے رد میں ایک جامع کتاب السیوف الکالمید لقطع الدعاوی الغلامید تخریر فر مائی۔ دوسرا رسالہ الحسنی و المزید لمخب التقلید

المن فريت الفيظ

لکھا۔جس میں تقلید شخصی کے وجوب پر بہترین انداز میں گفتگوفر مائی۔

ای زمانے میں مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد ہے آپ کا مناظرہ ہوا۔ جس میں آپ کو قمایاں کا میابی ہوئی۔ اس دوران ملتان میں شیر بیشہ اہلسنت مولا ناحشمت علی خال رزیہ الدیناں کا مناظرہ مولوی ابوالوفاء شاہجہاں پوری ہے ہوا۔ اہلسنت کی طرف ہے مولا نامحمر عبد الحفظ رہے اللہ ثنال اور دیو بندیوں کی طرف ہے مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری صدر محقد۔ اس مناظرے میں بھی مخالفین کو شکست ہوئی۔ اس کا میابی پر مخدوم صدر الدین سجادہ نشین درگاہ حضرت حافظ جمال الدین موئی پاک شہید قدس سرہ (ملتان) نے آپ کوایک فیمتی تحقہ عطافر مایا۔

۱<u>۳۳۱ء میں حضرت مفتی عبد الحفیظ رم</u>نة الله تعالی مدرسه نعمانیه فراش خانه دیلی شخ الحدیث مقرر ہوئے۔اگست، <u>۹۳۹ء میں جامع مسجد آ</u>گرہ کے خطیب اورمفتی مقرر ہوئے۔ اور ۱۹۵۵ء تک وہیں رہے۔

آپ کوفندرت نے بے شارخو بیوں سے نوازا تھا۔ تقریر فرماتے تو دلائل کا انبار لگاد ہے۔ تدریس کے وفت علم وفضل کے دریا بہاد ہے۔ تھیم عبدالغفور مولف سوانحات المتاخرین، آنولہ لکھتے ہیں:

مولوی عبدالحفیظ ،مولوی عبدالمجید صاحب مرحوم کے بڑے صاحبزادے ہیں اور ہر بات میں باپ پر سبقت ہے۔ علم میں ،واعظ گوئی میں ،جسم کی زینت میں ،خویصورتی میں ،غرض یہ کہ ہر بات میں باپ پر فوقیت حاصل ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے تدریس ، خطابت اور مناظرے کی گونا گوں مصروفیات کے باوجو دتصانیف کا قابل قدر ذخیرہ چھوڑا ہے۔

#### رد مرزانیت:

ردمرزائیت پرآپ کی مدل کتاب "السیوف الکلامیة لقطع الدعاوی الغلامیة" جوسلسله"عقیده فتم نبوة "میں شامل کی گئی ہے۔ ردمرزائیت پرآپ کی دوسری تصنیف" مرزائیت پرتبرہ (خاتم النبیین کاسیح مفہوم)" ہے۔

لوث: کتاب'' مرزائیت پرتجرہ'' اب تک ادارے کو دستیاب نہیں ہو کی۔ اس کتاب کے متعلق اگر کسی کے پاس معلومات ہوں تو ادارے کو ضرور مطلع فر ما کیں۔

# ديگر تصانيف: آپ كى ديگرتسانف درج ذيل بن:

ا..... يحيل الايمان (عقائدا بلسنّت برمخقررساله)

٢ ..... الحسنى والمزيد لمحب التقليد (تقلير تنص كوجوب پربهترين رساله) سر .....علم غيب

٣....عقا كدحقه البلسنّت وجماعت

۵....کلمهاسلام (کلمه طیبه کی شرح و تفصیل)

۲ .....عبادت اسلام (اس رسالے میں نماز ، روزہ ، تجے ، زگوۃ اور قربانی وغیرہ شرعی حیثیت بیان کی گئی ہے)

تہافۃ الو ہابیہ (وہائی اور دیو بندی معتقدات کو اہلی و جماعت کے عقائد کی روشنی ہاطل ومر دو دقر اردیاہے)

۸.....ریڈیو کے اعلان کا شرقی طریقہ (روئیت ہلال کے بارے میں مشر وط طور پر تائید فرمائی ہے) (غیرمطبوعہ) 9..... ثمازيين لاوۋاتپيكر كاستعال (غيرمطبوعه)

• السيسيانة الصحابين خرافات بابا (باباخليل داس سواني كرسائل كارد)

اا.....متزو كه جائداد پرمساجد

۱۲.....مجموعہ فتاوی ( قیام کراچی کے دوران جوفتو نے المبند فرمائے ان کامجموعہ )

۱۳....ارغام باور (ماہرالقادری کے اہل سنت و جماعت براعتر اضات کا جواب)

ان کےعلاوہ آپ کی تصانیف میں شمع ہدایت اور مودودی پر تنقید کے نام بھی ملتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب <u>۱۹۵۵ء</u> میں کراچی تشریف لائے۔ابتداء جناح مسجد میں مفتی وخطیب رہے۔ پھر مدرسہ دارالعلوم مظہر ہیہ کے شنخ الحدیث مقرر ہوئے۔نومبر <u>سے ۱۹۵</u>۵ء میں مدرسہ انوارالعلوم ملتان میں بحیثیت شنخ الحدیث تشریف لے گئے۔

19 جون ۱۹۹۸ء کو جامعہ نعیمیہ، لا ہور کے افتتا تی جلسہ میں شرکت کے لئے تشریف لے ہوں ۱۹جون کو واپسی ہوئی۔ رائے ہی میں ریاحی در دشروع ہوگیا۔ ۵ ذوالحجہ، ۲۳ جون کو واپسی ہوئی۔ رائے ہی میں ریاحی در دشروع ہوگیا۔ ۵ ذوالحجہ، ۲۳ جون ۱۳۵۷ھ/ ۱۹۵۸ء کو مفتی آگرہ حضرت علامہ محمد حفیظ قدس سرہ کا وصال ہوگیا۔ ملتان میں قبرستان حسن پروانہ میں فن ہوئے۔ حضرت مولا نامحد حسن حقانی مہتم دارالعلوم امجد ریہ کراچی وایم ، بی ، اے صوبہ سندھ آپ ہی کے فرزندار چند اور اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز عالم دین ہیں۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سیدابوالبر کات مدالله ظلمه القدی نے تعزیق مکتوب میں تحریر فرمایا:

> '' حضرت مولانا مولوی عبد الحفیظ صاحب رنیة الله تعالی کی وفات حسرت آیات کی خبر وحشت اثر سے بے حدر نج و ملال لاحق

ہوا۔مولی تعالی مرحوم کوغریق رحمت فرمائے۔اس پرفتن اور پر آشوب زمانہ میں مولانا کا ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہونا نا قابل تلافی نقصان ہے۔

آه مولوی عبدالحفیظ آپ کی ایمان افروز اور صلالت سوز تقریری یاد آگردل کو بے چین کرتی ہیں۔ آپ کی سالہا سال کی محبت بھری صحبتیں یادآ کردل کوتڑیاتی ہیں۔''

پروفیسر حامد حسن قادری رائد الله تعالی نے قطعہ تاریخی کہا ہے

tou of the state o



# الشيوالكلامين

لِقطَع

الدَّعَاوِي الْغَلاْمِيَذ

(سَن تَصِينُف : مُسَدِّهُ المُعَمِّدِينُ المُعَمِّدِينَ مُ

= تَمَنِيْثُ لَطِيْفُ =

حفزت فاشل اجل جليل علامه ابوالاسد مغِنَّ أَكُره مُحْمِرُ عَبِينِ الْمُحْمِينِطُ حَقَا نَي حَنِفِي رَحِمُوْاللَّهُ عِليهِ مغِنَّ أَكُره مُحْمِرُ عَبِينِ الْمُحْمِينِطُ حَقَا نِي حِنْفِي رَحِمُوْاللَّهُ عِليهِ tou of the state o

#### بسم الله الرحمٰن الله الرحيم

الحمد الله الذي بعث نبينا محمدا الله ببراهين قاطعة وحجج ساطعة ومعجزات ظاهرة وايات باهرة سيّد المرسلين امام الاوليّن والأخرين حبيب الله العالمين ذالِك الرسول الهاشمي الذي كان نبيا وادم بين الماء والطين لمولاه لما خلق السموات والارضين فهو كالعلة الغائية للتكوين انه من ايات ربه الكبرى ومظهر اسمائه الحسني محمد المصطفى خاتم النبوة والرسالة احمد المجتبي صاحب المقام المحمود والشفاعة محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل عليه صلوة دائمة بعدد كل ذرة مائة الف الف مرة وعلى الهوا واصحابه اجمعين وعلى عترته الطبيين وعلى جميع اولياء الله لهم التابعين. امابعه

فقیر درگاه قادری ابوالاسد محمر عبدالحفیظ انولوی بر پلوی عفی عند و عن والدید و عن الدید و الدین مقدری لازالت شموس علمه طالعة و نجوم فضله ساطعة و دام علینا طلد خادم دارالفقد والحدیث المجمن تبلیخ الاحناف امرتسر ابل اسلام کی خدمات عالیه بیس عرض پرداز ہے کہ اس فقیر سرا پاتفصیر کو ۱۳۱۸ اس ماه ما بین العیدین ذی قعدة الحرام کے عشره اخیره بیس اس کے رب رؤف و رحیم تبارک و تعالی نے وجود و نیوی عطافر مایا۔ والدین کے در بید بیس اس کے رب رؤف و رحیم تبارک و تعالی نے وجود و نیوی عطافر مایا۔ والدین کے در بید بیس اس کے رب رؤف و رحیم تبارک و تعالی نے وجود و نیوی عطافر مایا۔ والدین کے در بید بیس اس کے رب رؤف و رحیم تبارک و تعالی نے وجود و نیوی عطافر مایا۔ والدین کے در بید بیسمانی و روحانی تر بیت فر مائی۔ اور آج ۲۰ جمادی الا ولی ۱۳۵۳ در مطابق کیم سمبر ۱۹۳۳ و کو مسانی و روحانی تر بیت فر مائی۔ اور آج ۲۰ جمادی الا ولی ۱۳۵۳ در مطابق کیم سمبر ۱۹۳۳ و کو مسانی و روحانی تر بیت فر مائی۔ اور آج ۲۰ جمادی الا ولی ۱۳۵۳ در مطابق کیم سمبر ۱۹۳۳ و کو مسانی و روحانی تر بیت فر مائی۔ اور آج ۲۰ جمادی الا ولی ۱۳۵۳ در مطابق کیم سمبر ۱۹۳۳ و کو مسانی و روحانی تر بیت فر مائی۔ اور آج ۲۰ جمادی الاولی ۱۳۵۳ در مطابق کیم سمبر ۱۹۳۳ و کو میدود نیوند کو میک در بیت فر مائی۔

انجمن اہلسنّت والجماعت تبلیغ الاحناف امرتسر پنجاب کے دفتر میں پیہ کتاب خدمت اسلام واصلاح عقائداہل اسلام کے لیے لکھنا شروع کی۔

اس انتامیں قرآن کریم کی تعلیم سے فارغ ہوکر حضرت والدصاحب قبلہ ادام اللہ علیہ خلائے فاری کی ابتدائی مگر ضروری علیه طلائے تعلیم دینیات کی توجہ فرمائی۔ اور خود حضرت نے فاری کی ابتدائی مگر ضروری کتابیں پڑھانے کے بعد عربی شروع کرادی۔ المحمد اللہ کہ کامل درس نظامی مروج ہندوستان سے معددورہ عدیث شریف جبلہ میری عمر کا برس کی تھی۔ حضرت والدصاحب قبلہ ہی کے دست مبارک پر فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ عالیہ نظامیہ دارالعلم والعمل فرنگی کھنے میں عربی کی آٹھویں جماعت یعنی درجہ (مولانا) کی آخرسال میں شریک ہوا۔ اور حضرت امام الوقت مولانا مولوی حاجی محمد قیام الدین عبدالباری صاحب انصاری رہے اللہ نظامیہ کی غرض سے سبقا سبقا درس لیا۔

تین برس تک مطالعہ کتب میں مصروف رہا۔ اس سلسلہ میں حضرت والدصاحب قبلہ کے پاس رہ کر مدرسدا ہلسنت و جماعت منظری واقعہ قضبہ ٹانڈ وضلع فیض آباد، یو پی میں طلبہ کو درس دیتا رہا۔ یہاں تک کہ قصبہ مہارک پورضلع اعظم گڑ تھ میں مدرسہ اشر فیہ کی خدمت کے لیے ایک سال قیام کیا۔ پھر مدرسہ مظہر العلوم بنارس میں دوسال تک عہدہ صدارت پر فائز رہا۔ اس کے بعد مدرسہ فعمانیہ وبلی میں ایک سال حدیث شریف کی خدمت کرتا رہا۔ پھر قصورضلع لا ہور میں انجمن حفیہ کے فرائض انجام دیتا رہا۔ چنا نچہ کئی طلبہ یو نیورشی لا ہور میں بخرض امتحان شریک ہوئے۔

چونکه حضرت والدصاحب قبله کواہل جمیئی نے یا دفر مایا اورسیٹھ حاجی عبدالرزاق

صاحب رہ اللہ علیہ نے بیحد اصرار کیا اور مکری وخدوی جناب حاجی علاؤالدین صاحب نے بھی چید مفیدا ورضروری مشور ہے بہبئ جانے کے ارشاد فرمائے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ مدرسہ منظر حق ٹاعڈہ جو حضرت ہی کا قائم کردہ ہے خالی ہوگیا مجبوراً بھی وقصور ترک کرنا پڑا اور مدرسہ منظر حق کی خدمت جو مجھ پر ایک طرح فرض تھی ، اپنے ذمہ لی۔ متواتر کئی سال وہاں مقیم رہا اور ایک میتعد جماعت کی خدمت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے درس نظامی اور دورہ حدیث سے فقیر کے ہاتھ پر فراغت حاصل کی۔ والحمد مللہ علی ذالک

فقیر کو چونکہ تدریس کے ساتھ ساتھ تقریر کا بھی شروع ہی ہے شوق تھا۔اس لیے

یو۔ پی میں اکثر جلسوں میں شرکت کا موقع ہوا۔اس سلسلہ میں قدرت نے امرتسر پہنچایا۔
پانچ سال جلسہ عرس امام اعظم ابو حنیفہ کے میں جواپنی شان وشوکت میں بے مثل و بے نظیر
ہوتا ہے،شریک ہوتا رہا۔ پھراسی کے طفیل لا ہور مرکزی انجمن حزب الاحناف ہند کے جلسہ
میں حاضری کا اتفاق ہوا۔

اہل امرتسر کو ایک خاص محبت فقیر سے پیدا ہوئی۔ ان احباب میں خاص طور پر
جناب مواوی عبدالسلام صاحب ہمدانی اور جناب بھائی محدالدین صاحب دارشالر چنٹ اور
جناب با بوغلام قادرصاحب اور جناب حاجی سلطان محمد صاحب اور جناب مستری خیرالدین
کے اسائے گرا می فہرست کے پہلے صفحہ کو زینت دینے کاحق رکھتے ہیں۔ باشندگان امرتسر کا
اصرار ہوتار ہا کہ تو امرتسر آ جا یہاں خدمت دین کی سخت ضرورت ہے میں نے عرض کیا کہ
جب تک کہ کوئی با قاعد دا مجمن ہو، اس وقت تک کسی منظم طریقہ سے تبلیغ غیر ممکن ہے۔ اس
لیے ایک انجمن کی مشحکم بنیاد قائم کی جائے۔ چنانچہ باشندگان امرتسر نے اپنے اس دین
شوق کو اعلی حضرت قبلہ عالم شخ المشائخ قد و ق الستالکین زید ق العارفین حضرت مولانا حافظ

حاجی پیرستد جماعت علیشاہ صاحب قبلہ مد طله کی خدمت بابر کت میں ظاہر کیا۔اس انجمن کے قائم کرنے اوراس کے لیے ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے میں سب سے پہلا قدم جس نے اٹھایا وہ ہمارے محترم بزرگ جناب صوفی حسین بخش صاحب ہیں۔مولی تعالی نے ان کو کامیاب فر ہایا۔ اور فقیر ۱۳ شعبان ۱۳۵۱ ہے کو امر تسر حاضر ہوا۔ مسجد جان محمد مرحوم میں شب براءت کو ایک جلسے عام منعقد ہوا۔ جس کی کری صدارت کو حضرت قبلہ عالم محدث علی پوری دام طلا نے عزت بخش دای شب کو انجمن تبلغ الاحناف نے اپنی پوشیدہ برکتوں کے ساتھ دام طلا نے عزت بخش دای شرحوم میں حضرت نے اپنی پوشیدہ برکتوں کے ساتھ قیام فر مایا۔ صبح کو مسجد سکندر خال مرحوم میں حضرت نے اپنی مبارک ہاتھوں سے فقیر کی وستار بندی فر مائی۔

صبح کودرس قر آن شریف،شام کودرس حدیث شریف شروع کیا۔اس مقام پر سیہ نہیں فراموش کیا جاسکتا کہ مکری جاجی عبدالرجلن صاحب و جاجی عبدالغنی صاحب متولیان مسجد سکندرخال مرحوم ورئیسال بٹالہ نے نہایت جوش ایمانی، دریاد لی سے اور فقیر سے پانچ مرس کے دوستانہ تعلق کی بنا پرانجمن کی مبلغ تمیں (۳۰۰) روپیہ ما ہوار سے امداد فرمائی، جو بفضلہ تعالی اب تک عطافر مارہے ہیں۔

اس المجمن کی خدمت کرتے ہوئے آج پونے دو براس ہوئے اس قلیل مدت میں المجمن نے بڑی شہرت حاصل کی۔ پنجاب کے مختلف اصلاع وقر کی میں تبلیغ کے سلسلہ میں جانا ہوا۔ رب تبارک و تعالی نے فقیر کی تقریر و تجریر کواپنے حبیب کی کے طفیل بہت مقبول کیا۔ یہاں تک کہ ملتان شریف میں مناظرہ ہوا، اس میں خدائے تعالی نے کامیا بی عطا فرمائی حضرت پیر مخدوم سید صدر الدین صاحب قبلہ قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ نے استے دست مبارک سے انعامی تمغہ عطافر مایا۔

امرتسریس چونکہ غیر مقلدیت اور حقیت کے پردے میں وہابیت نے برااثر
پیلایا تھا تو سب سے پہلے فقیر نے اس طرف توجہ کی۔اورا پنے ان بھا ئیوں کو جوا یک مدت
سے مجھے اور ہے مذہب اہلسنت و جماعت کے لیے پیاسے تھے۔عقا کداہلسنت و جماعت کی
سلفین شروع کی ۔ اورائ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقا کد باطلہ کارد بھی اختیار کیا، پھر کیا
تقار ایک طرف تو مولوی شاء اللہ صاحب امرتسری نے اپنی تحریر وتقریر کا دھا نا وافر مایا۔
دوسری طرف مدعیان حقیت نے بھی مخالفت کی۔اشتہارات ورسائل کا سلسلہ جاری ہوا۔
بفضلہ تعالی تقریر کا تقریر میں تجریر کا تحریمیں رو بلغ ہوتار ہا۔ یہاں تک کہاس عزیز و تھیم جل
و علانے دونوں پرفتح و کا میا بی عطافر مائی اوردونوں جماعتیں تقریر تو تحریر دونوں ہتھیار چھوڑ کر
عاد جنگ سے پیچھے ہے گئیں۔اس سلسلہ میں اہل امرتسر کوعقا کد حقد المسنت و جماعت اور
عقائد باطلہ پر پورا پورا پورا عبور حاصل ہوگیا اور فقیر کو بھی اس طرف سے اطمینان ہوا۔ سکون
عقائد باطلہ پر پورا پورا عبور حاصل ہوگیا اور فقیر کو بھی اس طرف سے اطمینان ہوا۔ سکون
عاصل ہوا۔ فلہ المحمد و المعنة.

احباب نے نقاضا کیااوردوردورکے شہروں ہے بھی فرمائش ہوئی کہ ردقادیا نیت میں بھی کوئی کتاب تصنیف ہونی چاہے۔ فقیر نے خیال کیا کہ علائے بنجاب نے جامہ والدیا نیت کے تو پرزے اڑا دیئے ہیں۔ سینکڑوں رسائل ہزاروں اشتہارات رد مرزائیت میں شائع ہو چکے ہیں۔ وہ کوئی الی چیز ہے جس کو میں پابک کے سامنے پیش کروں۔ ایک وقت دراز ای غور وفکر میں گزرگیا، ہر پہلو پر یہ نظر ڈالی مگر بیہوچ کر کہ ممکن ہے کہ چند علمی فوا کداس سلسلہ میں ایسے پیش کرسکوں جو بالتصری اب تک پابک کے سامنے میش نے کہ چند علمی فوا کداس سلسلہ میں ایسے پیش کرسکوں جو بالتصری اب تک پابک کے سامنے نہ آئے ہوں علاوہ اس کے ہر شخص کا طرز تح مرجدا ہوتا ہے شایدان لوگوں کو جو فقیر کی طرز تحریر میں ایسے بیش کر سکوں جو بالتصری اب تک پابک کے سامنے فرآ کے ہوں علاوہ اس کے ہر شخص کا طرز تح مرجدا ہوتا ہے شایدان لوگوں کو جو فقیر کی طرز تحریر ہے حظ اُٹھاتے ہیں اپنے اس انداز ہے تبلی دے سکوں۔ یہ بھی خیال ہوا کہ بد

ند بهول كاردكرنا ايك كارثواب ب اوريس نے اس سلسله بيس بجون لكھا تو ايك ثواب سے محروم ربوں گا، اس طرف اقدام كيا \_مولى تعالى تمام مسلمانوں كواس سے فائدہ بخشے اور فقير كا اس خدمت دينيہ كے طفيل انجام بخير فرمائے اور آئندہ اى طرح خدمت اسلام كى بجا لانے پر توفيق عطافر مائے ۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقى الا باللہ عليه تو كلت واليه انيب .

#### إن الدين عندالله الاسلام

یام تان بیال کہ جری آنی الموت میان بیل کہ دنیا فانی ہے کل من علیها فان. یہال کہ جریز آنی جائی ہے جرعیش یہال کاقصہ وکہانی ہے۔ زندگی چندروزہ ہے کل نفس ذائقة الموت آخراس دنیا کوچیوڑ کرکسی دوسرے گھر جانا ہے۔ جس خدا وند تعالی نے جمیں تمہیں ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، مال، اولاد، صحت وطافیت صد ہا تعتیں محض اپنے فضل و کرم سے عطاکیں۔ اس کے واسطے ایساطرین اختیار کریں جس سے وہ راضی وخوش ہواوردار آخرت میں اس سے زیادہ ابدی تعتیں عطافر مائے۔ اس طریق کانام اسلام ہے یہی خدا کامجوب و مرضی دین ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا جس کو بندول کے لیے مقرر فر مایا۔ فلاح دنیا نجس کو بندول کے لیے مقرر فر مایا۔ فلاح دنیا نجس کو بندول کے لیے مقرر فر مایا۔ فلاح دنیا نجس کو بندول کے لیے مقرر فر مایا۔ فلاح دنیا نجات عقبی کے تمام اصول اس اسلام کے دائن سے وابعتہ ہیں۔ اولئدک علی دنیا نجات عقبی کے تمام اصول اس اسلام کے دائن سے وابعتہ ہیں۔ اولئدک علی هدی من ربھم و اولئدک ہم المفلحون۔ یہی اسلام مظمر ومزگی دین ہے خدا تک چہنچنے کاس کے سواکوئی راستہ نہیں ومن یہ تع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین.

الله تعالیٰ کی مخلوق میں ممتاز اور شرف و بزرگی والی انبیاء کرا م پیم اسلام کی مبارک جماعت اس کی یا بندر ہی ،اس کی طرف مخلوق کودعوت دیتی رہی ،اسی راستہ پرچل کر کامیاب

ہوئی اور دوسروں کو کامیاب بنایا۔

لقد من الله على المومنين اذبعث فيهم رسو لا ..... والأيه

اس رؤف ورجیم جواد و کریم کا ہزار ہزار شکر کہ ہماری ہدایت ورہنمائی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کومبعوث فر مایا۔ جنہوں نے حق وباطل کوجدا فر مایا حق کا راستہ دکھایا، باطل کے راستہ ہے ڈرایا اور وہ اصول تعلیم فر ماہ کیان پڑھل کرنے والا بھی راہ حق ہے منحر نے نہیں ہوسکتا۔

طبیب کافرض ہے کہ مریض کومفید چیزوں کا استعمال کرائے مصرات سے پر ہیز
کی تلقین کرے۔ ہماری امراض روحانی کے علاج فرمانے والے نے ہماری صحت وینی کو
برقر ارر کھنے کے لیے نافع وضار دونوں راستے واضح وروشن فرماد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن
مسعود کے فرماتے ہیں۔ خط لنا رسول اللہ کے خطا ٹیم قال ہذا سبیل اللہ ٹیم
خط خطوطًا عن یمینہ وعن شمالہ وقال ہذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان

#### يدعو اليه وقرأ: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه راياية

ر واه احمد والنسائي والداري مشكلوة عن ٣٠٠

سرکار دو عالم ﷺ نے ایک خط متقیم کھینجا۔ پھر فر مایا کہ بیتو وہ راستہ ہے جوخدا تک پہنچانے والا ہے۔ پھرحضور نے اس خط کے دائمیں بائمیں چندخطوط اور کھینچے اور فر مایا کہ یہ بھی چندرائے ہیں مگران میں سے ہرایک راستہ پرشیطان ہے، جواپی طرف بلاتا ہے۔ اس مضمون کے بیان فرمانے کے بعد استشہادا آب کریمہ تلاوت فرمائی: وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ میرامتقم راستہ یمی ب(جومیں نے تم کوتعلیم کیا) اس راسته کاا نیاع کرو۔اوردوسر پراستوں کونظر اُٹھا کے بھی نہ دیکھو۔

سركاررسالت مآب ﷺ كازمانه تو وه مطهراور پاک زمانه تها جس میں اختلاف وتفرق كاخيال كرنا بهي كناه ـ سركارخودارشادفرات بين: خير القرون قرنبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تمام زمانول بين بعتر ميرازماند، پرجواس كمتصل يعني تابعین کازمانه، پھر جواس کے متصل یعنی تبع تابعین کازمانیہ

یبال تک که فتنے حادث ہوئے ائمہ دین برظلم و تعدی شروع ہوا، رایوں میں اختلاف پیداموا، بدعتوں خواہشات نفسانیه کی طرف میلان برسما، بدعقید گیاں ظاہر ہوئیں، بدندهبیان مویدا موئین، قدر به مرجیه، جربیه، شیعه معتزله، و بابیه، چکزا لویه، خارجی اور کیا کیا بلائیں پیدا ہوئیں اس کی طرف سرکار دو عالم ﷺ نے خود ارشاد بھی فرمایا کہ:و تفتوق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم في النار الاواحدة قالوا من هي يارسول الله قال ما انا عليه واصحابي (رواه الزندي، مُعَلَوْة س٣٠٠) ميري امت كيمي تبعون ق ہوجا ئیں گے ۔گل دوزخ میں جا ئیں گے،گرایک فرقہ ۔صحابہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ!

رون پر ہو، طالب حق وراہ منتقیم ابہ ہیں۔ای راستہ پر چلنے والے یں گے۔اس راستہ کا نام ندہب ا قطاب،ابدال غوث ،مجد دسب مذاهب بإطله والحاربي جماعت . وبابیت و غیر مقلدیت تو اب بنم ليا\_ جب گزشته مذا هب باطله ں ہیں۔ دیکھوجتنے ندا ہب باطلہ ، و نابود ہوجا کیں گے، مگر مذہب ن سے اب تک چلا آ رہا ہے اور ہب کی جس نے مخالفت کی ذلیل مده ٢- لكل داء دواءجب رہب سے ایک جماعت ان کے كيار لا تزال طائفة من امتى ما وق ومصدوق عليه افصل الصلوة ناظرين كرام! اگرعقا كدا بلسنت

ت رعمل كرے اور طريق صحابه پر

ماتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمادیا کہ

وجماعت سے تفصیلا مطلع ہونا چاہتے ہیں تو کتاب معتقد المنتقد شریف مصنفہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکة مولا نافضل رسول صاحب بدایونی رئة الله بلاور کتاب یحیل الایمان مصنفه حضرت شخ المحد ثین مولا ناعبدالحق صاحب محدث د بلوی رئة الله ملایا ورکتاب عقائدالاسلام مصنفه مولا ناعبدالحق صاحب حقائی د بلوی مصنف تفسیر حقائی کا مطالعہ فر ما ئیں۔ اور اگر بیہ کتابیں میسر ندآ نمیں تو اعلیٰ حضرت امام الجسنت مجدد مائة حاضره مولا ناحافظ حاجی قاری شاہ محداحد رضا خال صاحب قادری نوری برکاتی میں کے تصانیف ورسائل کا بغور مطالعہ کریں بلکہ زمانہ حال میں اعلیٰ حضرت ہی کی تصانیف بہت زیادہ مفید ہیں اور اس زمانہ میں جو برعقید گیال پیدا ہوئیں ان کا بلغ ردانہیں کتابوں میں ملے گا۔

# سر کار دوعالم ﷺ کا ہے غلاموں پر بے حدفضل و کرم

قیامت تک جس فقدر فتنے ہر پا ہونے والے ہیں ان سب کی خبر تاجدار مدینہ سید کو نین عالم ما کان وما یکون مطلع علی الغیوب ﷺ نے دیدی اور خاص خاص علامتیں بھی بیان فرمادیں، تا کہ مسلمان ایسے فتنوں سے بچتے رہیں۔

حضرت حذیقہ ﷺ فرماتے ہیں واللہ ما ادری انسنی اصحابی ام تناسوا ما ترک رسول اللہ ﷺ من قائد فتنة الی ان تنقضی الدنیا پیلغ معه ثلاث مائة فصاعداً الا قد سماہ باسمہ واسم ابیه واسم قبیلته۔ (رواواوواو محتوج ۱۲۱۳) شم رب تبارک وتعالی کی میں نہیں جانتا کہ میری ساتھی بھول گئے یا انہوں نے بھلا دیا۔ قتم ب اللہ تعالی کی حضورا کرم ﷺ نے قیامت تک جس قدر فتنے ہونے والے ہیں، ان سب کے بایوں کے نام اور ان کے قباوں کے نام اور ان کے قباوں کے نام اور ان کے قباوں کے نام اور جس قدر ان کے قبیلوں کے نام اور اس قدر ان کے بایوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام اور جس قدر ان کے بایوں کے نام اور جس قدر ان کے قبیلوں کے نام اور جس قدر ان کے قبیلوں کے نام اور جس قدر ان کے قبیلوں کے نام اور جس قدر ان کے بایوں کے نام اور ان کے بایوں کے بایوں کے نام اور ان کے بایوں کے بای

متبعین ہوں گے ان کی تعداد جو تین سواور اس سے زیادہ کی تعداد رکھتے ہیں سب بیان فرماد یا۔

بعض احادیث کے مطالعہ ہے پنۃ چلتا ہے کہ سر کارنے بعض فرقوں کے نام اور بعض کے اجمالی اوصاف اور بعض کے بانیوں کے نام بیان فرمائے ہیں۔

قدر بیاورمرجیہ کے بارے میں پیشنگوئی

سركار ارشاد فرمات مين: صنفان من امتى ليس لهما من الاسلام نصيب الممركار ارشاد فرمات مين الاسلام نصيب الممرجنة والقدرية (رواة الروق اليه بين جن كواسلام على المحصد نبيل مرجدا ورقدريد

# اہل قرآن کے ہارے میں پیشنگو ئی

ارشاد بوتا ب: الا انى اوتيت القرآن ومثله معه الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكة يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله. (رداه الودادة من المتفاد مقلوت ٢٩٠٥)

خبر دار ہوجاؤا بھے کو خدانے قرآن عطافر مایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی مثل اور بھی دیا گیا۔ (حدیث شریف) غور ہے سنو! عنقریب ایک آدی سیر شدہ عظیم البطن (پیٹو) ار کیہ پر پڑار ہنے والا پیدا ہوگا جس کا مذہب میہ ہوگا کہ بس قرآن پڑمل کرو۔ اس کے حلال کردہ کو حلال ، حرام کردہ کو حرام جانو۔ حدیث کے حرام وحلال نا قابل عمل ہیں لیعنی حدیث کردہ کو خلال ، حرام کردہ کو حرام جانو۔ حدیث کے حرام وحلال نا قابل عمل ہیں لیعنی حدیث کوئی چیز نہیں ۔ حضور فرماتے ہیں : حالا مکد میراحرام کیا ہوا تھم ہیں ایسا ہے جیسے کہ خدا کا حرام کیا ہوا۔

لفظ شبعان متکئ على الاريكه = اشاره بعبدالله چكرالوي باني ابل قرآن كى

# غارجیوں اور رافضیوں کے ہارے میں پیشنگوئی

ارشاد بوتا ہے: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. (روا والتريذي عن ابن عمر بمثلوة عن ۵۵۴)

جے تم الے اوگوں کو دیکھوجو میرے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں (تہرا کرتے یں) تو کھولعت ہے تم پر پھٹکار ہے تم پر۔

# و ہا بیوں کے ہارے میں پیشنگو ئی

حضورا كرم الله في في وعافر ما كي:

اللُّهم بارك لنا في شامنا اللُّهم بارك لنا في يمننا قالوا يارسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يارسول الله في نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (رواو الفاري من اين عرب علوة م ٥٨٢) حضور في وعافر ماني كم يرورد كار ملك شام اور ملک یمن میں برکت عطافر ما۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ملک نجد کیلئے بھی دعائے برکت فرمائے ۔حضور نے سکوت فرمایا ، پھر حضور نے دعا فرمائی ۔ پھر صحابہ نے نجد کے لیے فر مایا، پھر سکوت فر مایا، شاید تیسری دفعہ میں فر مایا۔ نجد میں زلز لے آٹھیں گے اور و ہاں ہے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یعنی زمین نجد قابل دعائے برکت نہیں۔ چنانچے محمد بن عبدالوہاب نجدي پيدا ہوااور جو فتنے ہريا كئے ، دنيا بے خبرنہيں يہاں تك كداس فتنے كو ہندوستان ميں بھي جگہ ملی ۔اورمولوی اساعیل دہلوی نے اس کی افتد اکرتے ہوئے وہی فتنہ یہاں بھی ہریا کیا

اور کتاب تقویۃ الایمان کی اشاعت کر کے وہابیت کا پورا ثبوت دیا۔ اعاذ نا اللہ منھا مدعیان نبوت کے بارے میں پیشنگو ئی

حضور ارشاد فرمات بین: سیکون فی امتی کذابون ثلاون کلهم یز عمون انه نبی الله و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی (رواه ایوداودروانز ندی ان بگلویس ۲۱۵) دوسری حدیث: حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلثین کلهم یز عم انه رسول الله. (رواه ایخاری وسلم ان ای هرید و مفتوی سری ۲۵)

میری امت میں تہی یا قریب قریب ان کے دجال کذاب پیدا ہوں گے۔ ہر شخص اس بات کا مدعی ہوگا کہ میں خدا کا رسول ، خدا کا نبی ہوں حالا تکہ میں خاتم النبیین ہوں۔سلسلہ نبوت مجھ پرختم ہو چکا،میرے بعد کسی کونبوت ندیلے گی۔

حضور کی پیشنگوئی کے مطابق میتمام فرقے مرجیہ، قدر سیہ، رافضی، خارجی، وہائی، نجدی، چکڑ الوی ظاہر ہوئے جن میں ہے بعض موجود ہیں۔

ان تمام فرقوں میں سب سے زیادہ فتندانگیز اسلام کی بنیاد کوجڑ سے اکھاڑ دینے والا مدعیان نبوت کا فرقہ ہے جن کوحضور نے دجال و کذاب کے وصف سے متصف فر مایا۔ ایسے مدعی بہت ہو چکے جی مسلمہ کذاب،اسو یعنسی متنبتی وغیرہ وغیرہ۔

اب اس چودھویں صدی میں بھی قادیان ضلع گورداسپور پنجاب میں ایک شخص مسمی غلام احمد پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

خاص مرزاغلام احمر قادیانی کے لیے پیشنگوئی

حضور اکرم ﷺ نے خاص طور پر غلام احد متنبّی قادیان کے لیے پیشنگوئی

الثيوالثلاثيا.

فرمائي \_ارشادفرماتي بين: هلكة امتى على يدى غلمة من قريش.

( رواه البخاري من الي هريرة بمشكوة من ٣٩٣)

میری امت کی ہلا کت و بربادی یعنی ان کے ایما نوں کا برباد ہونا ایک غلام کے ہاتھوں پر ہوگا جوائے آپ کوقر کیش سے ظاہر کرے گا یعنی مہدی ہونے کا مدمی ہوگا۔ صاف صراحة حضور ﷺ نے غلام احمد قادیا نی کے لیے پیشنگوئی فرمائی۔ دیکھواس کے نام میں ، جو اس کے ماں باپ نے دکھا ، افظ غلام موجود ہے۔ جس کی طرف صدیث کا افظ غلام قبر جمع غلام کی ہے ، اشارہ کرتا ہے۔ اور لفظ من قویش اس کے دعوی مہدویت کی خبر دے دہا ہے کیونکہ امام مہدی النظامی کی ہے۔ اور لفظ من قویش اس کے دعوی مہدویت کی خبر دے دہا ہے کیونکہ امام مہدی النظامی کی ہے۔ اور لفظ من قویش اس کے دعوی مہدویت کی خبر دے دہا

مسلمانو! غلام احمد قادیانی مدی مهدویت کے مبلک ہونے کی کیسی صاف پیشن گوئی ہے، اب تو فتنہ قادیانیت میں مبتلانہ ہو، اب تو آ تکھیں کھولواور باطل دحق کی تمیز پیدا کرو۔

### ایک شبه اوراس گااز اله

شایدگوئی معمولی پڑھا ہوا مرزائی بیشبہ پیدا کرے کہ لفظ علمہ جمع ہے، اس کا
ایک شخص پر کیونکرا طلاق ہوسکتا ہے؟ مگر بیشبہ زبان عربی سے ناوا تفیت کی دلیل ہے، کسی نہ

کسی حیثیت سے واحد پر جمع کا اطلاق جائز ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وقلنا اھبطوا

بعض کم لبعض عدوولکم فی الارض مستقرومتاع الی حین. ہم نے آ دم

التک شخص کے کہا۔ جنت ہے تم سب انر جاؤ، بعض بعض کے دشمن ہیں۔ اور تمہارے لئے
زیمن میں ایک مدت تک شحانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔

اس آیت میں مخاطب ایک جماعت ہے حالا نکداس وقت آ دم التَّلَیٰ کُلُو الله الله علی الله الله علی الله الله علی ال مخاطب تنصے۔ اس لیے کدمراد آ دم التَّلَیٰ کے ساتھ ان کی اولا دبھی تھی۔ اس طرح ایک بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ جاؤتم لوگ سب بیکام کرو۔ مخاطب صرف وزیر ہے اور مراد تمام ما مخت۔ اس طرح پیشگو کی صرف غلام احمد کے لیے ہے اور جمع اس واسطے کہ اس کے تمام تبعین مراد ہیں اور اس واسطے سب کوغلام کہا گیا ہے کیونکہ وہ تمام تتبعین اس غلام کے تتبع ہوکر صفت غلامیت سے متصف ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ واحد پر جمع کا صیغہ استعال کیا جاسکتا ہے۔

جناب والله اکہاں آپ بیقاعدہ تلاش کرتے رہیں گے۔ آپ کے بروزی وظلی سیبو بیمرزا بی خود اس کو جائز رکھتے ہیں۔ سننے آیت: کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی وهم من بعد غلبهم سیغلبون کے متعلق لکھتے ہیں۔

اس وحی النبی میں خدائے میرانا م رسل رکھا کیونکہ جیسا کہ برا بین احمد یہ میں لکھا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء میں اسلام کا مظہر تشہرایا ہے۔ اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ (عاشیہ هیئة الاق شراعہ)

رسل جمع ہے رسول کی جب لفظ رسل جمع ہو کرواحد پراطلاق کیا جا سکتا ہے تو لفظ غلمہ بھی جمع ہو کرواحد پراطلاق کیا جا سکتا ہے۔

مرزاتی نے ایک اور وجہ بیان کی کہ چونکہ مجھ کوتما م انبیاء کا مظہر تھہرایا ہے۔اس
لیے جمع کا صیغہ میرے لیے آیا۔ یوں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مرزا بھی تمام مدعیان نبوت
وکذابان مضدین کے مظہر تھہرائے گئے ہیں ،اس لیے غلمہ جمع کا صیغہ مرزا جی پراستعمال
کیا گیا ہے۔ پس مرزا جی اپنے قائم کر دہ اصول کے اعتبار سے ظلی و بروزی مسیلمہ کذاب
بھی ہیں ،اسودعنسی بھی ہیں ،منبتی بھی ہیں ،سفاح بھی اللی غیر ذالک۔ یہاں تک کہ
ایران کے مدعی نبوت بہا وَاللہ بھی ہیں گروہ و تمام کا ذب نبوتیں بعثت اول تھیں۔ مرزا جی ظلی

طور ہر بعثت ثاشیدر کھتے ہیں۔اس لیے یہ بعثت اتم واکمل ہے۔اس واسطے مرزا جی کے نام کے ساتھ پیشن گوئی فر مائی گئی۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی باطلہ ،عقائد فاسدہ ، خیالات کا سدہ ، دلائل واہیدان سب کی تفصیل آ گے آتی ہے۔ پہلے ایک مختصر تاریخ مرز ابطور تمہید ذکر کروں۔ مرزاجی کی زندگی کے چند دور

مرزا غلام احمد قاویانی ابن غلام مرتضی و ۱۸۳ و یا ۱۸۴۰ میں پیدا ہوئے۔ جو <u>1704ء یا 1707ء سے مطابق تھی ۔معمولی مروجہ تعلیم گاؤں میں اور پھر قصبہ قادیان میں </u> حاصل کی اور پھر زمینداری کے کام میل مصروف رہے۔ ۱۸۶۳ء سے ۱۸۶۸ء تک سیالکوٹ میں سرکاری ملازمت میں داخل رہے۔ کہا جا تا ہے کہ پندرہ رویبیہ مابانہ تنخواہ ملتی تھی اور اسی سلسلہ میں مختاری کا امتحان دیا تھا گر چونگ آئندہ کو دعوی بہت ہے کرنا تھے،اس لیے اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ پھر ۲ ہےء میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوااور رد آریت وعیسائیت کی طرف متوجہ کو ہے۔ میں سب سے پہلی کتاب برا ہین احمد پہلکھنا شروع کی ۔جس میں علاوہ ردّ عیسائیت کے اس امریرخاص طور پر زورديا گيا كەمكالمەومخاطب البيدكاسلسلەاس امت مىس اب بھى جارى ہے اوراى ذيل ميس ا بی خوامیں، کشوف الہامات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کولہم ہونا ثابت کیا ہے۔ انہی امام میں ریجھی ظاہر کیا گیا کہ مرزاجی چودہویں صدی کے مجدد ہیں۔ چنانچہ یہ دعویٰ مجد دیت، براہین احمد یہ میں بھی موجود ہے۔اور یہ دعویٰ مجد دیت صرف براہیں احمد یہ تک ہی محدود نہیں بلکہاس کے ساتھ ایک اشتہار ہیں ہزار کی تعداد میں الگ شائع کیا۔ اس ز مانه میں بعض لوگ بیعت کی خواہش بھی کرتے تھے مگرم زاجی یہ کہہ کرا نکار

کرتے رہے کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف ہے بیعت لینے کا حکم نہیں ہوا ہے۔ آخر کیم دیمبر ۱۸۸۸ءکومرز اجی نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالی نے بیعت لینے کا ،ایک جماعت بنانے کا حکم دیا ہے۔

ابھی اس دعویٰ مجددیت کوڈیڑھ ہی سال گزراتھا کہ ایک تیسرا دور مرزا جی کی
زندگی کا شروع ہوا لیتنی ہے بھی اعلان کیا کہ مجھ پر پیظا ہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظامیٰ افاق کا شروع ہوا لیتن ہے کی اس امت میں آنے کی پیشنگو ئی ہے وہ اس امت کا مجدد
موگا اور وہ میں ہوں اور ہے کہ جس مہدی کی اس امت میں آنے کی پیشنگو ئی ہے اس ہے بھی
مرادو ہی سے ہودلائل اور برا بین سے اسلام کود نیا میں پھیلا سے گا۔اورا یسے مہدی کا آنا
جوتلوار ہے دین اسلام کو پھیلائے جلیہا کہ عام طور پرمشہور ہے ، غلط ہے۔

نومریم ۱۹۰۰ میں بمقام سالکوٹ مرزاجی نے ایک اوراعلان کیا کہ جس طرح مجھ کومسلمانوں کے لیے مہدی اور عیسائیوں کے لیے مینے بنا کر بھیجا گیا ہےای طرح ہندوؤں کے لیے کرشن کامظہر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ خود لیکچر مین کہتے ہیں۔

راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے۔ در حقیقت ایسا قابل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور او تار میں نہیں پائی جاتی اور اپنے وقت کا او تاریعنی نبی تھا۔ جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اتر تا تھا۔ خدا کا وعدہ تھا کہ آخر زمانہ میں اس کا بروز یعنی او تار پیدا کرے ۔ سویہ وعدہ میر بے ظہور سے پورا ہوا۔ ( کیجریا کوٹ س

اپریل ۱۹۰۸ء میں لا ہور پہنچ اور اسپال کی پرانی بیاری ہے جوسالہا سال ہے تھی، ۲۷مئی <u>۱۹۰۸ء مطابق ۳۳۳ا</u>ھ کو انقال ہوا اور اگلے دن قادیان لاش گئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ انقال کے بعدانجمن کا کام کیم نورالدین کے ہاتھ میں رہا۔ کیم بی کے انقال کے بعد انجمن کا کام کیم نورالدین کے ہاتھ میں رہا۔ کیم بی کے انقال کے بعد جماعت کے دو جسے ہوگئے۔ ایک فریق کا بیعقیدہ رہا کہ جن لوگوں نے مرزاجی کی بیعت نہیں کی خواہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں ، مجد داور سے بھی مانتے ہوں اور وہ خواہ ان کے بعد مارج ہیں۔ دوسر نے فریق کا بیعقیدہ رہا کہ برکلمہ گوخواہ دہ اسلام کے کی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہے۔

(مؤلف کہتاہے کدونوں فریق احکام شرع ہے تھن ناواقف اور صدود اسلام ہے نابلد ہیں) مسئلہ نبوت مرز اچوآج کل فریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے در حقیقت ای مسئلہ تکفیر سے بید اہوا۔ چنانچہاس بنا پر مارچ ۱۹۱۳ء میں جماعت مرز اسیہ کے دوگروہ ہوگئے۔

فریق اول جومسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے اور آنخضرت کے بعد نبوت کا درواز ہ کھلا مانتا ہے۔اس فریق کا ہیڈ کوارٹر لا ہور رہا۔ درواز ہ کھلا مانتا ہے۔اس فریق کا ہیڈ کوارٹر قادیان رہا۔ دوسر نے فریق کا ہیڈ کوارٹر لا ہور رہا۔ فریق قادیاں کی قیادت اس وقت سے مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ میں ہے اور فریق لا ہور کی سیادت مولوی محمد علی صاحب ایم ۔اے لا ہور کی کے ہاتھ میں ہے۔
اور فریق لا ہور کی سیادت مولوی محمد علی صاحب ایم ۔اے لا ہور کی کے ہاتھ میں ہے۔
(مض مداد الدائے کی احمد سے ادم ہوں ہوں)

مولوی محمطی صاحب لا ہوری نے مرزا جی کے کئی دور بیان کئے۔ ملہمیت، مجد دیت، مہدویت، میسجیت، کرشنیت، گرایک دور نبوت کہ وہ بھی مرزا جی کی تصنیفات ہی ہے ثابت ہے، قصد آیا سہوا حذف کر گئے۔ اور تبعین مرزا پر بیر بھی اتبام لگایا کہ صرف وہ اجرائے نبوت کے قائل ہیں اور مرزا جی کی نبوت کے معتر ف۔ منشابیہ کہ مرزا جی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا بلکہ غلطہ بہ کہ مرزا جی ان کونی جھ لیا، حالا نکدید یا لکل غلط۔ بلکہ مرزا جی

نے خود نبوت کا دعویٰ کیا جن ہے ان کی تصنیفات مالا مال ہیں،عبارتیں اپنے موقعہ پر ان شاءاللہ تعالیٰ فقل کی جاویں گی۔

ال میں شک نہیں کہ مرزاجی کو ابتدا ہی ہے نبی بننے کا چسکہ پیدا ہوگیا تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر پہلے ہی نبوت کا کھلے الفاظ میں دعویٰ کر دیا تو مسلمانوں ہے ایک فرد بشر بھی قبول نہ کرے گا۔ ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں میں بیعقیدہ رائخ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں بنایا جائے گا۔ گر مرزاجی نے نہایت چالا کی ہے اس نبوت کر میں کے بنیادی پھر اپنے الہام نصب کر دیئے تھے کہیں تو اس پر عمارت نبوت کھڑی کر لیس گے۔ براجین احمد بیہ وغیرہ میں بیالہامات موجود ہیں :

وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفي بالله شهيدا.

ياسين انك لمن المرسلين.

اني لا يخاف لدي المرسلون.

هوالذي ارسل رسوله بالهدي.

چونکہ بیر آن کی آبیں ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا تو سمجھے کہ بیرتمام آبیتیں گرشتہ رسولوں اور حضورا کرم ﷺ کے لیے ہیں، مگر پھر بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مرزا ہی نے ان آبیوں کواپنے الہام میں پیش کیا مگر مقصود صرف بیتھا کہ کی زمانہ میں ان آبیوں کواپنی ہی نبوت میں پیش کیا مگر مقصود صرف بیتھا کہ کی زمانہ میں کدش ہوں اور محدث بھی نبوت میں جوت کہ میں خدش ہوں اور محدث بھی من وجہ نبی ہوتا ہے۔ تحدیث بھی ایک نبوت کا شعبہ ہے۔ میں سیج ہوں اور سیج کو نبی کہد کر میں وجہ نبی ہوتا ہے۔ تحدیث بھی ایک نبوت کا شعبہ ہے۔ میں سیج ہوں اور سیج کو نبی کہد کر بیارا گیا ہے۔ کچھ دنوں ان الفاظ پراکتھار ہا۔ پھریوں آگے بڑھے کہ میں نبی ہوں مگر میر کی نبوت ویں بیروزی ہوں، ہوتی ہوں، ہروزی ہوں،

کچه دنوں تک ان اصطلاحات کا پرده پڑار ہا۔ آخر جب مبر نه ہوسکا تو بمصداق ع "تا بکے در پرده ہاشی سربروں آراز حجاب'

ا 19: میں ایک اشتہار'' ایک خلطی کا ازالہ'' شائع کر ہی دیا۔اور صاف لفظوں میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور لکھ دیا کہ میری جماعت میری نبوت ہے انکار کرنے میں سخت غلطی پر ہے، میں ضرور نبی ہوں۔ملاحظہ ہو:

چندروز ہوئے کہایک صاحب برایک مخالف کی طرف سے بداعتراض پیش ہوا کہ جس ہے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔اوراس کا جواب محض ا نکار کے الفاظ ہے دیا گیا، حالانکہ ایبا جواب سیجے نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی جومیرے برنازل ہوتی ہے،اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں ،نہ ایک دفعہ بلکہ صدیا دفعہ۔ پھر کیونکریہ جواب محجے ہوسکتا ہے کہا لیے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وفت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح وٹو سیج ہے بیالفاظ موجود ہیں اور براہین احمد یہ میں بھی، جس کوطبع ہوئے باکیس برس ہوئے ،یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مكالمات اللهيد جو براجين احمريه مين شائع ہو يكے بين -ان بين سے ايك وحي الله يا بھي ہے: هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله (دیجھوص ۴۹۸)اس میں صاف طور براس عاجز کورسول یکارا گیا ہے۔ (آ کے چل کر تکھتے بیں) پھراس كتاب ميں اس مكالمہ كے قريب بياوى اللہ ب: محمد رسول الله والذين معه دالايه اس وحي البي ميس ميرانام محدركها كيا اوررسول بھي \_ ( آ گے چل كراور لکھتے ہیں) میں جبکہ اس مدت تک ڈیڑھ سوچشگوئی کے قریب خداکی طرف ہے ہا آر پیشم خودد کیرر ہاہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں تو میں اپنی نسبت نبی بارسول کے نام سے کیونگر

ا فكار كرسكتا بول \_ (اشتهارايك فلطى كازاله مسكدالله وفي الاسلام ص ١٠٠٧)

حضرات ناظرین نے دیکھ لیا کہ وہی آبیش جو ہرائین احمریہ میں کاسی تھی اس کتاب کا حوالہ دے کراپ او پرمحمول کرئے نبی اوررسول بننے کا دعویٰ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سے نبوت کا خیال تھا مگر چونکہ مرزاجی نے کئی پردے ڈال رکھے تھاس وجہ سے لوگ بھی خاموش رہے آخر کو وہ پردہ اُٹھا دیا۔ اور تصریح وتو ضیح کے ساتھ کھلے میدان میں کود لوگ بھی خاموش رہے آخر کو وہ پردہ اُٹھا دیا۔ اور تصریح وتو ضیح کے ساتھ کھلے میدان میں کود پرائے کہ میں بھی ہوں یا نجوں سواروں میں۔ لا ہوری پارٹی مجازی بطلی ، بروزی لغوی کے دھوکہ میں رہ گئی اور مرزاجی وہ پہو نچے۔ اول تو یہ اصطلاحات ہی بالکل فضول و برکار۔ شریعت میں کوئی الی نبوت نبیس جوظلی ولی ہو۔ مگر مرزاجی دین ناواقف نئی روشنی پرانی تاریکی والے۔

حضرات کوان اصطلاحات کی محبول جملیوں میں پھانے رہے جب ویکھا کہ جماعت بالکل اپنے دین سے ناواقف ہے اور چومیں کہتا ہوں اس کے آ گے سرتسلیم ٹم ہے فوراً سابیہ وغیرہ دور کردیا۔ اور بالیس برس کی الہامی عمارت پر نبوت کی عمارت کھڑی کرلی شاباش جے شکھ بہادر۔

مرزابتی کی زندگی کے بیہ چند دورعلی سبیل الترقی حاصل ہوئے۔ملہمیت، مجددیت،مبدویت،میسیت، نبوت ورسالت اورانہیں دوروں میں ایک دورکر هنیت ہے اور دوروں میں اور بھی بہت سے مدارج مضمر ہیں جووقتا فوقتا خلا ہر ہوتے رہے بلکدان تمام دوروں سے بھی آ گے ترقی کر گئے ہیں خود کہتے ہیں:

"سوجیسا که برا بین احمد به میں خدانے فر مایا ہے میں آ دم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اساعیل ہوں، میں مویٰ الثيوالثلاثيا.

مول، مين دا وُد مول، مين محمد مول، احمد مول ـ " ( تزهيد اوق ص٥٨)

''میری نسبت بطور استعارہ کے لفظ فرشتہ آ گیا ہے۔ اور دانیل نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل رکھاہے''۔ (عاشیار بعین نبر ۳سفہ ۲۰)

«مرزاتی کاایک نام اورین کیجئے۔امین الملک ہے۔نگھ بہادر۔"

(بشرى جلدان البامات مرزا)

### ترقیات کی فہرست

سب سے پہلے مرزاجی نے مجدویت کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں اپنے البامات پیش کرتے رہے۔ پھر مرزاجی کوخیال ہوا کہ حدیثوں میں حضرت مہدی ﷺ کی تشریف آوری کی خبر ہےاوران کی آید کی تاریخ معین نہیں اوروہ بھی آ گراصلاح وین ہی کریں گے لبندا مرزاجی نے مہدی ہونے کا پھی وعوی کر دیا۔اورامام مبدی ﷺ کی تشریف آ وری کے وقت کے تمام علامات کو ملیا میٹ کردیا اور نا جائز تاویلیں کیں۔ پھر مرزاجی کو خیال ہوا کہ جس زمانے میں حضرت امام مہدی عظیمہ موجود ہوں گے۔ وہی زمانہ حضرت عیسیٰ النظیمالا کے آسان سے نازل ہونے کا ہے۔لبذاعیسیٰ سے ہونے کا بھی دعویٰ کردیا۔مگر خیال ہوا کہ حضرت عیسیٰ التَقلیجُ لا تشریف لا ویں گے تو اس زمانہ میں د جال ہوگا۔ د جال کا زمانہ ہوگا پھر یا جوج ماجوج تکلیں گے اور یہاں کوئی چیز نہ یائی گئی تو وجال بھی مرزاجی نے بنائے کہ یہ یادریوں کا گروہ ہے۔ بھی کہددیا کد دجال ہے مراد باا قبال قویس ہیں کی نے کہا کہ د جال سے تجارتی کمپنیاں مراد ہیں۔ د جال کی سواری بھی مرزاجی کول گئی کہ وہ ریل ہی ہےاورا سکے سوااور پچھنہیں ۔ گرتعجب یہ ہے کہ دجال کی سواری صرف دجال کے لیے تھی حالاتکدمرزاجی زندگی میں بے شارریل پرسفر کرتے رہے۔ اور مرنے کے بعد بھی ان کی

لاش ای دجال کی سواری پرلا د کے لائی گئی۔خدا جانے مرزا جی نے دجال کی سواری کوکس مصلحت ے اختیار کیا۔ یا جوج ماجوج کے متعلق کہد دیا کہ اس سے روس اور انگریز مراد بير ـ اللي غير ذالك من التاويلات الفاسدة \_ پير مرزا بى كوخيال آيا كه جن حضرت عیسی النظیمان کی تشریف آوری کی خبر ہے۔ وہ تواللہ کے نبی بھی ہیں اور میں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر ہی دیا ہےالبذا نبوت ورسالت کا بھی دعویٰ کردوں مرزاجی کو بیتو معلوم ہی تھا کەسلمان حضرت مہدی التکلیفی کآنے کے منتظر ہیں توان کو کہدسنایا کہ مہدی مخصوص كا آناكوني يقيني امرنبيس، بالكل غلط ب-حضرت عيسلي التَّلَيْنَا كا آسان تشريف لانے كالجعي مسلمانوں كويفين بن والبهام كمراليا كه مجھ يروي آئى ہے كفيسى التلفيقي فوت ہوگئے ان کی حیات کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔اور یہ بھی غور نہ کیا کہ شرک کے کیا معنی ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ شرک کہتے ہیں کہ خدا کی ذات وصفات میں کسی کواسی طرح شریک کرنا جیسی اس کی ذات وصفات ہیں۔ تو کسی کے مدت مدیر تک زندہ رکھنے کاعقیدہ رکھناسرک ہوتو حضرت جبرائیل العَلین و دیگرملائکہ کے اب تک اور قیامت تک زندہ رہے کاعقیدہ رکھنا بھی مرزا جی کے نز دیک شرک ہوا۔ اور خود یہ عقیدہ رکھ کرشرک میں مبتلا ہوئے۔ مىلمانوں كايە بھى يقين ہے كەحضور كے بعدكوئى نبى ندآ ئے گا۔ نو كہدديا كه ہاں نبوت نامه والا نبی نبیس آئے گا، ناقص نبی آسکتا ہے۔اس لیے میں ظلی ہوں ، مجازی ہوں ، لغوی ہوں ، جزئی ہوں۔ یوں کہد کہ ٹالتے رہے۔ مرسلمانوں نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل دھو کہ ہے شریعت نے نبوت کی تقسیم نہیں کی پیظلی ولی کیسی۔مرزاجی یقینًا نبوت تشریعی کا دعوی کرتے ہیں۔تو آ خرمیں کہددیا کہ میری نبوت کوئی الگ نبوت نہیں ۔ میری نبوت حضور ہی کی نبوت ہے۔ حضور مجھ میں حلول کر گئے ہیں ۔ وہ محداوّل ہیں اور میں محدثانی ہوں۔ان میں فنا ہو کر وہی ہوگیا ہوں، میں کوئی علیحد ہ انسان نہیں ہوں بلکہ محمد کی نبوت محمد ہی کول گئی۔ پھر مرز اجی نے الثيوالظرائيا.

خیال کیا کہ سلمانوں کے لیے تو سب پچھ بن گیا۔مشر کین رہ گئے تو دعویٰ کردیا کہ میں کرشن بھی ہول اوراس کی روح مجھ میں حلول کرگئی ہے۔

خیرمرزا جی جو کیجے بھی بنیں ،اس ہے تو جمیں بالفعل بحث نہیں ۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے مصلح و ہادی رہبرومرشد ہونے کا کون حق دار ہے؟

یہ امر مختاج بیان نہیں کہ صلح و ہادی ولی ومرشد کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوا گرا بیان نہیں تو تمام ترقیاں رک جا کیں گی ، ایمان ہی سب سے پہلازینہ ہے۔ جو تقویٰ و درجات ولایت تک پہنچا تا ہے۔ اگر اس سے قدم پھسلا تو حسرت سے سارے زینوں کو آئی تھیں بھیلا کرد بھتارہے گا اور کچھ نہ ہے گا۔ کا فربھی مسلمانوں کار بہز ہیں ہوسکتا اور نہوں درجات قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔

لہٰذاسب سے پہلے ہم کو بید دیکھنا جا ہے کہ آیا مرزا جی مسلمان بھی ہیں یانہیں؟ اس پر ہم مفصل بحث کرتے ہیں تا کہ آ گے تمام معاملات خود بخو دصاف ہو جا کیں۔

یہ بھی یادر ہے کہ کوئی شخص زبان ہے برابر کلہ تو حید پڑھتار ہے، دعوی اسلام کرتا
رہے گراس کے ساتھ اسلام میں جن چیزوں کا تشاہم کرنا ضروری ہے، اس ہے انکار بھی کرتا
رہے، تو زبان ہے ادعائے اسلام مفید نہ ہوگا بلکہ وہ کا فرکا کافر ہی رہے گا۔ اسی طرح جو شخص ضروریات دین میں ہے تمام چیزوں کو تشاہم کرے، صرف ایک چیز کا انکار کردی تو بین
وہ بھی مسلمان ندر ہے گا۔ اسی طرح جو شخص شریعت کے ساتھ استہزا کرے، خدا کی تو بین
کرے، رسولوں نہیوں کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان ندر ہے گا۔ اسی طرح جو اپنے
آپ کو انہیاء ہے افعال جانے ، کافر ہوجائے گا۔ بیتمام وہ چیزیں ہیں جسمیں کسی کو اختلاف

#### نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہیر داوران کی اذباب بھی اس ہے انکار نہیں کر سکتے ۔

## مرزاجی کےاسلام وکفر کی تنقید

اس لیے ہم کوانہیں اصول پر مرزاجی کو پر کھنا چاہیے کہ آیا وہ مسلمان ہیں یانہیں؟
اور ہر مناظر کومرزائیوں سے مناظرہ کرنے میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پہلے مرزاجی کے
اسلام و کفر پر بحث کریں۔ال شاء اللہ تعالی مناظرہ اسی موضوع پرفتم ہوجائے گا۔اور مرزائی
قیامت تک مرزاجی کا مسلمان ہونا ٹابت نہیں کر سکتے۔المسنّت و جماعت ٹابت کرتے ہیں
کہ مرزاجی قانون شرع کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔اس لیے اس کے ثبوت
میں وہ عقائد کفریہ واقوال مردودہ نقل کرتے ہیں، جوصرف مرزاجی کی کتابوں میں موجود
ہیں۔غوروانصاف سے ملاحظ فرما کمیں۔

# فهرست عقائد كفريه واقوال باطله مرزاغلام احمد قادياني عقيده كفريه نمبراول' دعوى الوجيت'

آئینہ کمالات اسلام ص ۵۲۴: ورایتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هو۔ لینی میں فرایت الله و تیقنت اننی هو۔ لینی میں فراب میں دیکھا کہ میں اجینہ خدا ہوں۔ اور میں نے لیتین کرلیا کہ میں واقعی وہی ہوں۔ اس مقام کی تفصیل ان جملوں سے کی جاتی ہے۔

'' میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا۔ تو میرے ہاتھ پاؤں خدا کے ہاتھ پاؤں میں ،میری آ تکھاس کی آ تکھ ہے،میرے کان اس کے کان میں ،میری زبان اس کی زلبان ہے۔ میں نے اس کی قدرت قوت کواپے نفس میں جوش مارتے ہوئے دیکھا اور الوہیت میری روح میں موج مارتی تھی ،الوہیت مجھ پر بہت بخت عالب ہوگئی ،الوہیت میری رگوں میرے پھوں میں گھس گئی ہے۔خدامیرے وجود میں داخل ہوگیا''۔ .

بے کلمات کس قدر کفریات پرمشتل ہیں۔خلاصدان کا بیہوا کہ میں مجسم خداہوں۔

آگے لکھتے ہیں: ''میں ای حالت میں تھا کہ کہتا تھا کہ اب ہم نظام جدید قائم کریں گے، نیا آسان نی زمین بنا کیں گے تو میں نے آسانوں اور زمینوں کو پہلے اہمالی صورت میں پیدا کیا۔ پھر میں نے تفریق وتر تیب دی اور میں اپنے آپ کو آسان وزمین کے پیدا کرنے پر قادر سجھتا تھا۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور میں نے کہا: انا زینا السماء الدنیا بمصابیح".

اس گی واقعہ کے ختم پر لکھتے ہیں۔اس واقعہ سے ہماری مراد وہنیں ہے جو وحد ق الوجود کامقصود ہے اور نہ حلول جیسا کہ حلولیہ کا مذہب ہے ، بیر کہ اس سے مراد قرب نوافل کا مرتبہ ہے۔

مرزا جی کہتے ہیں کہ نہ بیہ وصدۃ الوجود ہے، نہ حلول ہے بعنی بالکل میں ہی خدا ہوں۔ رہا مرزا جی کا قرب نوافل بتانا ، بیہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ واقعہ کے جس قدر الفاظ ہیں ، و وسب قرب نوافل کے منافی ہیں۔

قرب نوافل میں یہ کہاں ہے کہ خداوجود میں داخل ہوجاتا ہے، الوہیت روح میں موج مارتی ہے، قرب نوافل میں پہنچنے والا انسان زمین وآسان بنانے کا کب دعویٰ کرتا ہے؟ کیا مرزائی کے سواکوئی قرب نوافل کونہیں پہنچا۔ حالانکہ بہت بزرگان دین ایسے گزرے جنہوں نے قرب فرائض کا مرتبہ پایا۔ اوران کی زبان سے حالت صحومیں بھی ایسے کلمات نہیں نکلے اورا گرمشل حضرت بایز بد بسطامی وحضرت منصور نے حالت سکر میں انا المحق اور ما اعظم مشانی کلمات ادا ہوئے لیکن ان کلمات کی ان کوبھی خبرنہیں۔ چنانچہ الثيوالكلاتيا

مریدوں نے حضرت بایز بدیراعتراض کیا۔ جواب دیا کدا گرمیری زبان سے پیکلمات کلیں توجھ فولل کرڈالو۔

پیده حضرات حالت سکر میں اگر پچھ کہتے تھے تو حالت صحوبیں اس کا اعادہ تو در کناروہ یا دبھی نہیں جو تا تھا۔ مگر مرزا جی نے اگر بالفرض حالت سکر میں پیدکلمات ادا کئے تو حالت صحو میں ان کا اعادہ جرم جوااور خصوصًا اپنے ہاتھ ہے تحریر کرنا۔ پس مرزا بی کی حالت کا قیاس ان بزرگان دین کی حالت بڑئیں جوسکتا۔

> ع چلبت خاک راباعالم پاک مویدات دعوی الوہیت

''انت منی وانا منک (الاعناس ۱۰۰)'اے مرزاتو مجھے میں تجھے۔ ''الارض والسماء معک کماھومعی، ''زمین وآسان اے مرزاتیرے ساتھ ایسے بی ہیں جیسے میرے ساتھ ۔ سامسو کک مسوی تیرامیر ابھیدا یک بی ہے۔ ''انت منی''(س۱۸) بمنز لہ توحیدی وتفریدی اے مرزاتو میری توحید کا مرتبہ رکھتا ہے۔

#### مرزاجي كاخدات مرتبه زائد

''یا احمد بتم اسمک و لا بتم اسمی (انجام) قمس و ۵)''اے مرزاتیرانام پورا ہوجائے گا اور میرانام ناقص ہی رہے گا یعنی تو مجھ سے مرتبہ و کمال میں بڑھ جائے گا اور میں چھے رہ جاؤں گا۔

## عقيده كفرية نمبر دوم " دعوى نبوت بعد خاتم التبيين"

اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی کرشن چود ہویں صدی نے نبوت ورسالت کا بڑے زورے دعوی کیا ہے۔ اورا تکی تمام تضیفات اس دعوی ہے مالا مال ہیں۔ اگر چہ بعض میں بردہ ڈال کے شکار کرنا چاہا۔ لیکن بعض کتابوں میں تو صراحت کے ساتھ دعویٰ کردیا۔ اورای عقیدہ پڑمرزا جی کی گدی کے مالک خلیفہ محمود صاحب قائم ہیں۔ اور یہ ہے بھی ٹھیک ۔ کیونکہ الوللہ مسر گابیہ مرزا جی کے کمالات تقدس دعاوی کی حقیقت سے جس قدران کے بیٹے واقف ہوں گے ، کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔ ممکن ہے کہ مرزا جی نے تحریر کے علاوہ اپنی نبوت کی وہی حقیقت بتائی ہو جوان کے جانشین بیٹے نے بچھی اور ظاہر کی ۔ کے علاوہ اپنی نبوت کی وہی حقیقت بتائی ہو جوان کے جانشین بیٹے نے بچھی اور ظاہر کی ۔ خانجے وہ کھیتے ہیں۔

پس شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتی ہیں۔اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگزمجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ (هیدہ اللہ ہس ۱۵۰۱)

خاتم النبيين كے يبى معنى بين كدكوئى شخص نبى نبيل بن سكتا۔ جب تك كد حضور كن تقش قدم برچل كرغلامى اختيار نه كرے اور جب درواڑہ نبوت كھلا ہوا ہے تو مسيح مولود ضرور نبی میں - ملحصاً (هيئة الله وس ٢٢٢)

الفضل قادیاں<u>۱۹۱۳ء میں ۱۱۱</u>۱ مرزاصاحب بلحاظ نبوت کے ایسے ہیں جیسے اور پنجبر۔اوران کامنکر کا فرہے۔

تشحیدالا ذبان سیماج ۲: جومرزاصاحب ونبیس مامتااور کافرنبیس کبتاوه جهی کافر ہے۔ تشحید الا ذبان ایریل ۱۱۹۱ء: مرزاصاحب نے اس کوبھی کافر تشہرایا ہے جو سچا تو

جانتاہ۔ مگربیت میں تو تف کرتا ہے۔

الفضل قادیاں ۲۹ جون <u>۱۹۱</u>۵ء: میرامسیح موعود کواحد نبی تشکیم نه کرنا اور آپ کو امتی قرار دینایا امتی ہی گروہ میں سمجھنا گویا آنخضرت کو جوسیدالمرسلین اور خاتم النبیین ہیں امتی قرار دینااورامت و سمیں داخل کرنا ہے۔جو کفرعظیم ہےاور کفر بعد کفر ہے۔

لیکن چونکداس امت میں سوائے حضرت مسیح موعود کی جماعت کے المحرین منہم نہیں قرار دیا گیا۔معلوم ہوا کہ رسول بھی صرف مسیح موعود ہیں۔(ھینة البو ہر،۲۳۱)

القول الفصل مل ۳۳: میں حضرت مرزاصاحب کی نبوت کی نبیت لکھ آیا ہوں کہ نبوت کے حقوق کے لحاظ ہے وہ ایسی ہی نبوت سے جیسے اور نبیوں کی صرف نبوت کے حاصل کرنے کے طریقوں میں فرق ہے۔ پہلے انبیاء نے بلا واسط نبوت پائی اور آپ نے بالواسطہ۔

ان تمام عبارتوں سے صاف طریقہ سے معلوم ہوگیا کہ قادیانی مرزاجی کو و بیا ہی حقیق نبی مانتے ہیں۔ جس طرح کہ حضور کے پہلے انبیا اگر رہے۔ آخر بیا نہوں نے عقیدہ کہاں سے معلوم کیا؟ بیتو یقینی امر ہے کہ اپنے طرف سے ایجاد نہیں کیا۔ بلکہ مرزاجی کی کتابوں اوران کے دلائل سے اخذ کیا ہے۔ اوراس سے پید چلتا ہے کہ مرزاجی بھی اپنے آپ کوالیا ہی جانتے ہے جیسا کہ ان کوان کی جماعت تصور کرتی ہے۔ بیل وہ عبارتیں پیش کرتا ہوں جس میں مرزاجی نے اپنی نبوت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جوعبارت ہم نے اشتہار 'ایک مطلعی کا از الد' سے نقل کی ہے اس کو دو بارہ پڑھیں۔ اس میں مرزاجی نے آپ کو صاف اور صرح کے الفاظ میں نبی اور رسول قرار دیا ہے۔ اور جس نے ان کی نبوت کونیں مانا ،

الفيوالظاميا

وضاحت کے لئے اس کی شرح بھی۔ تا کہ طالب حق اچھی طرح مرزا جی کے طلسم کو سمجھ لے۔ علاوہ اس کے اور عبارتیں ملاحظہ ہوں۔

> ''سچاخداوہی ہے جس نے قادیاں میں اپنارسول بھیجا۔''(دافع ابلاس॥) قادیان کے متعلق لکھتے ہیں :

قادیان گواس کی ( طاعون ) خوفناک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کی رسول کا تخت گاہ ہے۔ (دافع اہلاس ۱۲)

آئینہ کمالات اسلام س۳۴۳: جو مخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ (۱) خدا تعالٰی کی بستی کا اقرار کرے۔ اور (۲) نیزیہ بھی کیے خدائے تعالٰی کی طرف ہے میرے پروحی نازل ہوتی ہے۔ اور (۳) نیز خلق اللہ کو وہ کلام سنائے جو اس پر خدا تعالٰی کی طرف ہے نازل ہوا ہے۔ اور (۳) ایک امت بنادے جواس کو جھتی اور اس کہتا ہو تا ہے۔ اور (۳) ایک امت بنادے جواس کو جھتی اور اس کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔

مرزابی نے مدعی نبوت کے لیے جوخر وری المور لکھے ہیں جن کے بغیر نبوت کا پایا جانا ممکن نہیں وہ سب مرزابی کی نبوت میں موجود ہیں۔(۱)مرزابی ہستی خدا کے مقربھی ہیں۔(یعنی برعم خود)(۲)مرزابی نے بیٹھی کہا کہ جھے پرخدا کی طرف ہے وتی آتی ہے۔ ہیں۔(یعنی برعم خود) آتی ہے۔ ایک مرزابی نے وہ وی مخلوق کو سنائی بلکہ کتابوں،رسالوں،اخباروں میں طبع کرائی۔ چنانچہ براہین احمریہ، حقیقة الوجی، الاستفتاء انجام آتھم،ازالہ اوہام، بشری ہیں وہ وحیاں موجود ہیں۔(۴)مرزابی نے امت بھی بنائی اور بیعت نبوت بھی ان سے لی۔

(تخ يک اثريت ال

آخر كم وتمبر ٨٨٨ عاوآب نے اعلان كيا كدالله تعالى نے مجھے بيعت لينے اور

الفيوالظرائيا.

ایک جماعت تیار کرنے کا مجھے حکم دیا۔ یہ بیعت الیمی نہتھی جیسے عام طور پرصوفیوں میں مرون ہے بلکہ اس کی غرض اسلام کی حفاظت اور اسلام کی تبلیغ تھی۔

اے صاحب صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ بیعت ارشاد نہیں تھی بلکہ بیعت نبوت ورسالت تھی۔ وہ امت مرزا جی کو نبی بھی جانتی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا۔اوروہ امت مرزا بی کی وی کو چھ کر کے کتاب اللہ جانتی ہے بلکہ تیر کا وتعبداً اس کے پڑھنے کا حکم دیتی ہے۔۔

"اس کے اب کے سالانہ جلسہ میں پھر جناب میاں محمود صاحب خلیفہ قادیاں نے کتاب کی اہمیت کو جتاتے ہوئے خود قادیان میں حضرت میسے موعود کے البامات کو جمع کرنے کا تھم دیا۔ اور ساتھ ہی مریدوں کو اس کی تلاوت کے لیے ارشاد فر مایا کہ ان کے قلوب طمانیت اور سکنیت حاصل کریں۔ (اخبار پیام علی ہورااجن ۱۹۳۳)

غرضیکہ نبی کے لیے جس قدر چاہیے تفاوہ سب مرزا بی کے لیے موجود ہے۔ پھر
کیا وجہ ہے کہ کہا جائے کہ مرزا بی نے دعویٰ نبوت نہیں گیا؟ لا ہوری پارٹی غور کرے۔
حقیقۃ الوجی ص ۱۳۹، ۱۵۰: اوائل میں میرا یجی عقیدہ تفا کہ جھے کوئی ابن مریم ہے
کیا نسبت ہے؟ وہ نبی ہے اور خدا کے ہزرگ مقربین سے ہے اور کوئی امر میری فضیلت کی
نسبت ظاہر ہوتا تفا تو میں اس کو جزئی فضیلت قر اردیتا تھا۔ مگر بعد میں جوخدا تعالی کی وجی
بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پرقائم ندر ہے دیا اور صرح کے طور
برنی کا خطاب مجھے دیا گیا۔

اخبار البدر قادیان ۵ مارچ ۱۹۰۸ء : ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ بیمرزاجی کی حیات کا آخری اعلان ہے کیونکداسی ۱۹۰۸ء و ۲۲مئی کوموت ہوئی۔ کمتوب مرزاالدیزا خبار مام ادبور انہیں امور کی کثرت کی وجہ سے میرانام نبی رکھا۔ سومیں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اورا گرمیں اس سے (نبوت) انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا۔ اورجس حالت میں خدا میرانام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکرا نکار کرسکتا ہوں۔ میں اس (دعویٰ نبوت) پر قائم ہوں اس وقت تک جواس دنیا ہے گزرجاؤں۔

یے خطر زاجی نے ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء واکھ اور ۳ دن کے بعد ۲ مئی ۱۹۰۸ء وائقال ہوا۔ معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اس عقیدہ پر قائم رہے۔خلاصہ یہ کہ تمام عمر نبی بغتے ہی گزر گیا محرموت نے فیصلہ کردیا گہر زانبی نہ تھے کیونکہ لاہور میں انتقال ہوا اور قادیان میں دفن ۔ حالانکہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کیا جا تا ہے۔ اس پر حضرت ابو بحرصد یق مختلف کے حضور کے دفن کے وقت حدیث پیش فرمائی اور سب سحابہ نے تشکیم کیا۔ (دیکھو مشکوۃ مدید باب و ہات اللہ بھی اس طرح خدا تعالی نے فیصلہ فرمادیا کہ مرزا ہر گزنبی نبیس مشکوۃ مدید باب و ہات اللہ بھی اس طرح خدا تعالی نے فیصلہ فرمادیا کہ مرزا ہر گزنبی نبیس ورنہ وہی دفن ہو جانا تھا۔

## عقيده اسلام متعلقه حتم نبوت

الله تعالى فرما تا ب: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النّبيين. (پ١٣٢رب)

حضرت محرمصطفے ﷺ تم مَر دوں میں ہے کسی کے باپ نہیں کیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخر نبی ہیں۔

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں: من قال فی القران برأیه فلینبوا مقعدہ من الناد۔ (محدة صه») جو شخص قرآن کی تغییر ومعانی اپنی رائے سے بیان کرے وہ اپنا محکانا دوزخ میں تلاش کرے۔ تغییر قرآن کے وقت اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ قرآن کی وہ تغییر بیان کریں، جوتفاسیر محدرسول اللہ ﷺ کے خلاف نہ ہوں۔ بیرامرمسلم ہے کہ قرآن شریف کی سمجھ جیسی حضور اکرم ﷺ کو عطا کی گئی کسی دوسرے کو تدلی، نیل عتی ہے۔حضور پرقرآن نازل ہوااورحضورنے خوب سمجھا۔

اس کیے بیرقانون ہم کومجبور کرتا ہے کہ خاتم النبیین کی تغییر حضور اکرم ﷺ کے فرمودہ کے مطابق ہونا جاہے۔ و کیمئے سرکاردو عالم اضح العرب والعجم خاتم النبیین کے کیامعنی بیان فرماتے ہیں:

صدیت نمبراول: محدث ابوداؤد وامام ترندی رقیة الشطیعا حضرت توبان هی سے روایت فرماتے ہیں۔ سرکاردوعالم کی فرماتے ہیں: وانه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلھوں کلھو یہ یہ اللہ وانا خاتم النبیتن لا نبی بعدی. (علاق سر۲۵۵)میری امت میں تمین کذاب پیدا ہوں گے۔ جس میں ہرایک کا دعوی ہوگا کہ میں نبی اللہ ہوں حالا تکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نبیل (جس کونبوت دیجا کیگی)

حدیث تمبرا: محدث ابن ماجه حضرت امامه بابلی سے باب فتنة الدجال میں ایک حدیث طویل روایت فرمائے ہیں ایک حدیث طویل روایت فرمائے ہیں۔ جس میں سرکار ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ انا الحو الانبیاء وانتہ الحو الامم (ابن اج سفی ۲۰۰) میں تمام نبیوں سے پیچھے بول تم تمام امتوں سے پیچھے ہوں ہے تمام امتوں سے پیچھے ہوں ہے تمام امتوں سے پیچھے ہوں ہے۔ بعد کوئی امت نہیں ۔

حدیث تمبرات: محدث ابن الی حاتم تغییر میں ابوقعیم دلائل میں حضرت قبادہ ہے وہ حضرت میں حضرت قبادہ ہے وہ حضرت حسن کے میں ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے ہیں۔ حسن کے میں ہے اور اللہ میٹاق النبیین کی تغییر میں ارشاد فرمایا ہے کھنت کے حضور کے ایک المحلق واخو ہم فی البعث (ضائص کبری س ۲ تا) میں بیدائش میں اول النبیین فی المحلق واخو ہم فی البعث (ضائص کبری س ۲ تا) میں بیدائش میں

سبنبيول سے اول ہوں اور بعثت ميں سبنبيوں سے پيچھے ہول -

حضورا کرم پھی نودا پی زبان مبارک سے لفظ خاتم ادافر ماتے ہیں پھر لفظ آخر ارشاد فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور نے خاتم کے معنی آخر بتائے۔ پھر دوسر سے طریقہ سے لفظ لا نہیں بعدی سے خاتم کی تغییر فر مائی جو آخریت کے ہی معنی کا مترادف ہے۔ خرض یہ کداس میں شک کی تغییر فر مائی جو آخریت کے ہی معنی میں ہے۔ آیت فرض یہ کداس میں شک کی تغییر نے تلاش کتب لغت سے بھی مستعنی کردیا۔ واحادیث میں یہی معنی مرادہ ہے حضور کی اس تغییر نے تلاش کتب لغت سے بھی مستعنی کردیا۔ اس لیے کہ سرکاردو عالم خود الل زبان جی اوروہ جو بیان فرمادیں گے، دوسر سے قول سے بہت معتبر ہوگا۔ لغت ہے کیا چیز ؟ اہل زبان کے الفاظ کے معانی بیان کرنے سے لغت قاصر ہو گئی ہوں کہتا ہے ، اس کی تلاش ناقص ہو گئی ہے۔ بیضر وری نہیں کہ لفظ کے جس قدر معنی ہوں جامع اللغات سب کو محفوظ کر ہے۔ فرض کروکہ کی لفظ کے معنی جامع اللغات نے پچھ لکھے جامع اللغات سب کو محفوظ کر ہے۔ فرض کروکہ کی لفظ کے معنی جامع اللغات نے پچھ لکھے اہل ذبان جوائی زبان سے خوب واقف ہے وہ کہتا ہے کہ یہ معنی نہیں یہ معنی مراد ہیں تو اہل زبان کا قول شلیم ہوگا لا غیو۔

حضرت امیر مینائی لکھنوی رتمۃ اللہ ملیہ ہے کسی نے ایک لفظ کے متعلق پو چھا کہ میہ کیونکر ہے؟ فرمایا کہ اسطرح ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیا دلیل ہے؟ نہایت غضب کے ساتھ فرمایا کہ ہم ہے دلیل طلب کرتا ہے ہم اہل زبان ہیں جو ہم بتا تھیں گے وہ ہی سیجے ہوگا۔ ہمارا بتا نا ہی دلیل ہے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں۔

جب سرکاردو عالم ﷺ افظ خاتم کے معنی آخر بیان فرمارے ہیں توجم کوکوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کوئی حیلہ بہانہ کریں اور کہیں کہ لغت میں توبیہ معنی کہیں نہیں لکھے۔ بلکہ بیہ بین یہ ہیں جوصفورنے فرمایا وہ ہی لغت ہے۔ ہاں اگر کوئی اور معنی بھی ہوں اور وہ اس طرح لیے جا کیں جس ہے آخریت زمانہ کوکوئی تھیں نہ لگے تو مقبول ہوں گے، ورندم ردود لبعض اوگ کہتے ہیں جس اگر خاتم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھی ہوتے ہیں۔ اگر خاتم کے بیم عنی کہتے ہیں اور آخریت زمانہ جو حضور کھی کی تفسیر ہے اس کے خلاف نہ ہوتو کوئی محرج نہ ہوگاور نہ برکار تفصیل اس مضمون کی بحث نبوت میں ملاحظ فرما کیں جو تقریبا کتاب کا حصہ جہارم میں آگے گی۔

دور کیوں جاتے ہومرزاجی خودلفظ خاتم کوآخرے معنی میں استعال کررہے ہیں:

''حبیبا کہ میں انہجی لکھے چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے تکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا۔ اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اورکوئی لڑکی بیالڑ کانہیں ہوا۔ اور میں ان کے لیے خاتم الاولا دتھا۔''

(ترياق القلوب س ١٥٤)

د کیھئے مرزاجی نے خاتم الاولا دے معنی آخرالاولا دہی مراد لیے جبیبا کے قرینہ سابقہ دلالت کرتا ہے۔

صدیت نمبر ۲۷: حضرت ابو بریره دیست امام سلم روایت فرمات بین کدیر کاردو عالم ایستی ارشاد فرمای کی در کاردو عالم کی ارشاد فرمایا که محصوکوانبیا ، پرچه فضائل سے فضیلت عطافر مائی گی دان فضائل کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے بین: واد مسلت الی الحلق کافة ، بین تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَ ختم بی النبیتون (مطرق سام) اور نبی میرے ساتھ فتم کردیے گئے۔

ہے۔و صفع ہی انتہیوں رہ جوہ ناہی اور بیرے ما تھا ہم روپے ہے۔ اس حدیث میں لفظ خاتم نہیں بلکہ ختم عل مجمول ہے۔جو خاتم کے معنی آخر کو متعین کررہا ہے۔

حدیث تمبره: حضرت ابو ہریرہ دیا ہے امام بخاری وسلم روایت فرماتے ہیں کہ سرکارنے

ارشاد فرمایا: مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه توک منه موضع لبنة فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانه الاموضع تلک اللبنة فکنت انا سدوت موضع اللبنة ختم بی البنیان و ختم بی الرسل و فی روایة فانا اللبنة و أنا خاتم النبیین. (عَنوة ساه) میری مثل اور انبیاء کی مثل ایی ہے جیے کہ کی اللبنة و أنا خاتم النبیین. (عَنوة ساه) میری مثل اور انبیاء کی مثل ایی ہے جیے کہ کی نے کی بنوایا اور فوب بنوایا۔ ایک ایمنٹ کی جگد فالی ره گئی۔ و یکھنے والے گوم پُر کرد یکھنے این اور فوبی بنا ہے جی کرد کھنے این اور فوبی بنا ہے تجب کرتے ہیں گراس اینٹ کی جگد فالی ہونے پر حضور کے فرماتے ہیں۔ میں نے اس ایمنٹ کی جگد کو بند کردیا، عمارت میں نے کامل کردی، انبیاء و رسل کا سلہ مجھ پرختم ہوگیا۔

اس حدیث پاک نے افظ محاقیم النبیین کی کیسی واضح تفییر فرمائی اور تمثیل کے طور پر۔ تاکہ خوب مجھ میں آجائے۔ اب جبکہ مکان نبوت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ حضور ﷺ نے بُر فرمادی تو بتا وَاب کسی روڑ ہے کی ضرورت باتی رہی۔

حدیث تمبران دخترت سعداین انی وقاص کے سے امام بخاری و مسلم روایت فرماتے ہیں کے حضور کے خطرت سعداین انی وقاص کے امام بخاری و مسلم روایت فرماتے ہیں کے حضور کے خطرت علی کے مسلم الا الله لا نبی بعدی (مقور سر۵۹۳) اے علی کیا تمہیں پندگینل کرتم میرے زویک ایسے ہوجیے حضرت ہارون العلی کا معضرت موی العلی کے زویک کر حضرت ہارون نبی تھے۔

امام سلم کی دوسری روایت میں ہے: اما توضی ان تکون بمنزلة هارون من موسلی الا انه لا نبوة بعدی. میرے بعد کوئی نی نبیس یعنی میرے بعد نبوت نبیس اورتم نی نبیس ہوسکتے۔

**حدیث نمبرے:** حضرت انس ابن مالک ﷺ ہے محدث تریزی روایت فرماتے ہیں گیسید

عالم ﷺ نے فرمایا : ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی شبوت ورسالت منقطع ہو چکی ہے۔ میرے بعدنہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول۔

ویکھے کس صرح الفاظ ہے حضور نے انقطاع نبوت کا تھم سنایا۔ کہاں ہیں مرزا محمود جو اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ ذرا آ تکھیں کھول کر اس لفظ انقطاع کو ملاحظہ فرما کیں کہ کس طرح مرزاجی کے اجراکواس نے منقطع کردیا۔

صدیث نمبر ۸: محدث ابن ماجه حضرت ام کرزی سے روایت فرماتے بیں کہ سرکار اللہ فی فرمایا: ذهبت النبوة وبقیت المبشوات نبوت ختم ہوگئ، باتی نہیں ربی رسرف مبشرات (رویا عصالح) روگئے۔

یے چنداحادیث ختم نبوت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں جوصاف صراحة انقطاع نبوت، ختم رسالت پر دلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ خاتم کے معنی آخر ہے اورا ہے آخر کہ تمام فر دوں کو شامل اور جو خارج وہ بالکل خارج ۔ اگر زیادت تفصیل منظور ہوتو اعلی حضرت مجدد مائة حاضرہ مولانا احمد رضا خال صاحب رہة اللہ علی کا رسالہ جزاء اللہ عدوہ بابالله مجدد مائة حاضرہ مطالعة فرما کیں۔

 ساہرہ سائرہ ص ۲۲ میں ہے: وانہ ارسل رسلا اولهم ادم واکرمهم علیه خاتمهم محمد ﷺ الذی لا نبی بعدہ.

تینوں عبارتیں صاف کہدر ہی ہیں کہ سب سے اول انبیاء میں حضرت آ دم ہیں اور سب سے آخر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ، کہان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھیل الایمان حضرت ﷺ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الشعیص • ۸ میں ہے:

اول پيغمبران ادم الكي واخر ايشان محمد رسول الله ﷺ بقوله تعالى وكن رسول الله وخاتم النبيين چون مقصود از بعث آنحضرت على اكمال دين وتتميم مكارم الخلاق بود بعد از حصول اين مقصود بروجه اتم واکمل بعد ازوی احتیاج به پیغمبر دیگر نباشد وباوجود علماء وخلفائه او كه حاملان دين وحافظان ملت متين احد كفائت بود سب سے پہلے حضرت آ دم الطف اورسب انبیاء سے چھے حضور اکرم علیہ بیں كيونكه خدا فرماتا ب\_ولكن رسول الله وخاتم النبيين جفرت محقق دوسرى وج بهى بیان فر ماتے ہیں کہ حضور کو دنیا میں جیجنے کامقصود پیٹھا کہ دین کامل ہوجائے ،مکارم اخلاق پورے ہوجا کیں۔ چنانچہ بی حکمت بوری ہوچکی۔ جبیبا کہ خدافر ماتا ہے: اليوم احملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي. حضور ﷺ فرمات بين بعثت الاتمم مكارم الاحلاق تواب اس کے بعد دوسرے نبی کی حاجت نہیں اور حضور کی امت میں علاء وخلفاء پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ حاملان دین اور محافظان ملت ہوں گے۔اس لیے کمی جی جدید کی احتیاج نہیں۔

حضرت محقق نے تو بات صاف ہی فرمادی کہ تحمیل دین ہو پیکی الہذا نبوت جدیدہ کی اب ضرورت نہیں۔ پس مرزاجی کا اپنے لیے بیکہنا کہ: ''آ خرکاراس کی روحانی فیض رسانی ہے اس مسیح موجود کو دنیا میں بھیجا۔ جس کا آنا اسلامی عمارت کی تحمیل کے لیے ضروری تھا۔'' (مشی فریسی) بالکل غلط اورمحض برکارہے۔ تحمیل تو ہو پیکی اب تحمیل کیسی۔

مسئاختم نبوت کی تشکیل وتصویر جن الفاظ میں کی گئی اس کو آپ نے ملاحظہ فر ما لیا۔ جس کا خلاصہ صرف ان الفاظ میں ہے کہ زمانہ کے اعتبار سے حضور سب سے آخر نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی کونبوت عطانہ کی جائے گی۔

اب جو محض اپنے لیے یا دوسرے کے لیے دعویٰ نبوت کرے۔اس کے احکام بھی سن کیجئے:

شرح فقد اکبر ملاعلی قاری ص ۴۰۲ : دعوای النبوق بعد نبینا الله کفر بالاجماع . حضور کے بعد دبینا کفر ہے۔ بالاجماع . حضور کے بعد دعوی نبوت کرنا اسلام کے اجماعی قانون کے مطابق کفر ہے۔ شفاشریف علامہ قاضی عیاض فتم کتاب صفح شرح قاری ص ۱۸ میں ہے :

وكذالك من ادعى نبوة احد مع نبينا عَليْه الصَّلوة والسلام او بعده كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالة الى العرب وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل وكاكثر الرافضة القائلين بمشاركة على في الرسالة للنبي في وبعده او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة. اوراى طرح كافر بي في من دعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة. اوراى طرح كافر بي في منور في كما تحذيوت كا وعول كرب ياضور في كما تحذيوت كا وعول كرب ياضور في كالمديا جوابي نقس كه ليه مرقبة كالمراكب المراكب المرا

نبوت ہو یا نبوت کا اکتباب سے حاصل ہونا جائز سمجھے کہ جب مجاہدات وتقویٰ سے صفائی قلب ہوجائے، نبوت مل جاتی ہے یا جودعوئی کرے کہ مجھ پروٹی آتی ہے اگر چہدی نبوت نہ ہو۔

پھران سب کے احکام بیان فرماتے ہیں:

فہولاء الطوائف السبع كلهم كفار مكذبون للنبى الله اخبر انه خاتم النبيين لا نبى بعده و اخبر عن الله تعالىٰ انه خاتم النبيين. ملقطا بيسب كافر بيں \_حضور الله كانديب كرنے والے بيں \_ اس ليے كه حضور الله كانديب كرنے والے بيں \_ اس ليے كه حضور الله كانديب كرنے والے بيں \_ اس ليے كه حضور الله كانديب كرنے والے بيں \_ اس ليے كه حضور الله كانديكي كونوت نبيس ملے كا \_

معتقد المنتقد شريف ناقلا عن المعتمد 1090: ولكن لما اخبر الله تعالى عن شئ ان يكون كذا او لايكون كذا لايكون الا كما اخبره الله تعالى وهو اخبر انه لايكون بعده نبى اخر و هذه المسئلة لاينكرها الا من لا يعتقد نبوته لانه ان كان مصدقًا نبوته اعتقده صادقا في كل ما اخبر به اذ الحجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت بها ايضا انه اخر الانبياء في زمانه وبعده الى القيامة لايكون نبى فمن شك فيه يكون شاكاً فيها ايضا وايضا من يقول انه كان نبى بعده اويكون او موجود و كذا من قال يمكن ان يكون فهو كافر.

جب الله تعالی کسی چیز کے متعلق خبر دے کہ ایسا ہوگا یا ایسا نہ ہوگا تو وہیا ہی ہوگا جیسا کہ خبر دی۔ اور الله تعالی نے خبر دی کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی اور بیہ مئلہ ایسا ہے کہ اس کا انکار وہی کرے گا جو حضور کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا۔ اس لیے کہ وہ اگر مصدق ہے تو حضور ﷺ کو ہر خبر میں سچا جانے گا۔ اس لیے کہ وہ دلیلیں جن سے بطریق توانز حضور کی نبوت ثابت ہے۔ انہیں سے بیٹابت ہے کہ حضور کے بعد دروازہ نبوت کا بند ہے۔ پس جس کواس میں شک ہو یعنی ختم نبوت میں وہ اصل میں حضور کی ہی نبوت میں شک کررہا ہے۔ اور جو محض یہ کیے کہ حضور کے بعد نبی ہے یا ہوگا یا موجود ہے یا ممکن ہے کہ ہو یہ سب کا فریں۔

تفيرابن كثير م ١٩٠٠ : فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد الله اليهم ثم من تشريفه له ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له وقد اخبر الله تبارك و تعالى في كتابه و رسوله في في السنة المتواتر عنه انه لا نبى بعدى ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضالً مضل.

اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں پر کہان کی طرف حضور ﷺ کو بھیجا۔ پھر شرافت 
پیدعطا فرمائی کہ نبوت ورسالت کا سلسلہ ان پرختم فرمادیا۔ دین کو کامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 
قرآن میں ،حضور نے حدیث میں بی خبر دی کہ آپ کے بعد نبی نبیس تا کہ لوگوں کو معلوم 
ہوجاوے کہ آپ کے بعد جواس مقام نبوت کا دعوی کرے وہ گذاب ہے، فریبی ہے، دجال 
ہوجاوے کہ آپ کے بعد جواس مقام نبوت کا دعوی کرے وہ گذاب ہے، فریبی ہے، دجال 
ہے، گراہ اور گراہ کن ہے۔

قاويٌ عالمكيرييص٢٦٣ : إذا لم يعرف الرجل أن محمداً الخر الانبياء فليس بمسلم.

الا شباه والظائر ال ٢١٦: اذا لم يعرف ان محمدا الله الحر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات. جوفض صورك ترني بون كامعترف نه

وہ مسلمان نہیں۔اس لیے کہ مسئلۂ ختم نبوت اس معنی کے اعتبار سے ضرور بیات دین ہے ہے۔اور ضرور بیات دین میں ہے ایک چیز کاا نکار بھی مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ بلکہ مرزاجی نے خود کسی وقت میں اس کا اقرار کیا ہے کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفرے۔ملاحظہ ہو:

حمامة البيثرا ہے ص 9 ہمعدالنو قاص ۵۹: اور پیر جھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں ادعا ونبوت کروں اور اسلام سے خارج ہوجاؤں اور قوم کافرین سے جا کرملوں۔ مرت

انجام انجام انتهام التيمل ٢٠: كيا ايبابد بخت مفترى جوخودرسالت اورنبوت كا دعوى كرتا ہے قرآن شريف پرايمان ركھ سكتا ہے؟ اور كيا ايبا و شخص جوقرآن شريف پرايمان ركھتا ہے وہ كہد ركھتا ہے وہ كہد سول اللہ و خاتم النبيين خداكا كلام يقين ركھتا ہے وہ كہد سكتا ہے كہيں بھى آنخضرت كے بعدرسول و نبى ہوں؟

مجموعه اشتهارات ص۲۲۴: ہم بھی مد کی نبوت پرلعنت بھیجۃ ہیں۔

اشتہار ہ اکتوبر لا الماء نیس سیدنا ومولانا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کوختم المرسلین کے بعد کسی دوسر بے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ڈب اور کا فرجانتا ہوں۔

#### كيول حضرات!

یہ معمد کیے حل ہو کہ ایک طرف تو مرزاجی دعویٰ نبوت کریں۔ دوسری طرف مدعی نبوت کو ایں۔ دوسری طرف مدعی نبوت کو کا فر جانیں۔ اگر میر بچھ جے ہوئ ، یہ جھوٹ ہے تو وہ بچھ میں اس کاحل یوں آتا ہے کہ مرزاجی نے کیا تو نبوت کا دعویٰ مگر مسلمانوں کے فناوی سے ڈرتے ہوئے کہیں کہیں یہ بھی لکھ دیا کہ میں ایسے شخص کو کافر جانتا ہوں۔ تو مولوی اگر منظن ہوجا کیں عوام تو ان اقوال کود کھر کر قبضہ میں رہیں گے۔

یا یہ کہ جب کافر جانتے تھے اس وقت نبوت کا دعویٰ نہ کیا اور جب نبوت کا دعویٰ کیا قووہ کفر نہ رہا۔ خیر کچھ بھی ہوقا نون شریعت کے مطابق مرزا جی اقبالی مجرم میں کہ جرم کیا اورا قبال بھی کرلیا۔خود مدمی نبوت کو کافر کہنا اور دعویٰ نبوت کرکے پہلے تھم کے مطابق اپنے ہاتھ سے اپنے کفر پر دستخط کر دیۓ۔

## مرزائی طبقه خواه لا هوری هویا قادیانی

ان کے لیے تو یہ متضاد عبارتیں بڑی مشکل پیش کردیتی ہیں اور بعض اوقات جب نہایت ذلیل ورسوا ہوتے ہیں تا وزلت ورسوائی کو دور کرنے کے لیے نبوت کی قسمیں شروع کردیتے ہیں کدمرزاجی نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اس نبوت کا دعویٰ بیں کیا۔اس قتم کا دعویٰ کیا۔اس قتم کا دعویٰ کیا۔

کبھی تو کہتے ہیں نبوت تشریعی کا دعویٰ کفر ہے اور غیرتشریعی کا دعویٰ کرنا کفر
نہیں۔ کبھی کہتے ہیں مرزا بی بروزی ظلی نبی تھے، نہ اصلی دمجازی تھے، نہ جنتی ۔ نغوی تھے، نہ
اصطلاحی۔ کبی تھے، نہ وہبی۔ ناقص تھے، نہ کامل، جزئی تھے، نہ کفی ۔ فنائی تھے، نہ بھائی۔
غرضیکہ ہزاروں جیلے بہانے کرتے ہیں گرسب بریار۔ اس لیے کہ نبوت کی تشریعی قتم کے سوا
اورکوئی قتم نہیں۔ یہ سب الفاظ ہیں جن کے نیچ کوئی معنی نہیں۔ صرف مسلمانوں کودھوکہ
دینے کے لئے یہ اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں۔ کیا کوئی قرآن کی آبت یا کوئی حدیث ایس ہے
جس میں نبوت کی اس قدر قسمیں بتائی گئی ہوں؟ ہرگر نہیں۔

بالفرض اگر قسمیں بھی ہوں تو قر آن کریم کا عام طور پر فرمانا کہ سرکار دو عالم ﷺ تمام نبیوں کے آخر ہیں۔احادیث کا کھلے لفظوں میں فرمانا کہ حضور ﷺ کی ذات کر ہے۔ پر نبوت ختم ہوگئی،نبوت منقطع ہوگئی (دیکھوگزری ہوئیں حدیثیں) اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ہرتئم کی نبوت بند ہوگئی۔ نبطلی رہی ، نہ جازی ، ہندی رہی ، نہ جازی ۔ ختم نبوت میں کی فتح میں انہ جازی ۔ ختم نبوت میں کی فتح می نبوت کا استثناء بی نہیں ۔ لطف یہ کہ مرزا بی خودا کیک جگہ یہی لکھ چکے ہیں ۔ چنا نچہ موجود ہ خلیفہ قادیان نے بھی حقیقة النبو ق میں اس کا اقرار کیا ہے۔ (عملة البشریاس ، منلکہ ضمراللہ و )

یہ بات اللہ الاور علی کے اس قول کے مخالف ہے جو آیت ذیل میں ہے : ہما کان محمد ابا احد من رجالکہ ، الابعہ محمد الجا تم میں ہے کسی ایک شخص کے باپ تو نہیں گر اللہ کے رسول اور خاتم النبیین میں ۔ کیا نہیں جائے کہ خدار حیم وکریم نے ہمارے نبی جھٹے کو بغیر کسی استثنا کے خاتم الانبیا ، قرار دویا ہے۔ اور ہماری نبی بھٹے نے بطور تفیر آیۂ ندکورہ فرمایا ہے کہ استثنا کے خاتم الانبیا ، قرار دویا ہے۔ اور ہماری نبی بھٹے نے بطور تفیر آیۂ ندکورہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور طالبین میں کے لیے یہ بات واضح ہے۔

حمامة البشرى ص ٣٩: اورالله تعالى كاس قول ولكن رسول الله و محاتهم النبيين ميں بھی ارشاد ہے: پس اگر ہمارے رسول الله اورالله كى كتاب قرآن كريم كوتمام آنے والے زمانوں اوران زمانوں كے لوگوں كے علاج اور دواكى روسے مناسبت نه ہوتى ۔ تو اس عظیم الشان نبى كريم كوان كے علاج كى واسطے قيامت تك ہميشہ كے ليے ہرگزنہ جميجة ااور ہميں محد الله كى عاجت نہيں ۔ كونكمة پكى بركات ہرزمانہ پرمجیط۔

مرزا تی ان عبارتوں میں تضرح کررہے ہیں کہ حضور کے بعد ہرفتم کی نبوت طلّی ، مجازی وغیر ہسب بند ہیں اور بلااستثناء حضور خاتم النّبیین ہیں۔

پس لا ہوری پارٹی کا بیکہنا کہ مرزاجی ظلی وغیرہ نبی ہیں، بالگل غلط۔قادیا نیوں کا کہنا کہ مرزا جی نبوت غیرتشریعی کے مدعی ہیں ، نہ تشریعی کے مجھن بیکار۔

علاوہ اس کے مرزاجی نے نبوت تشریعی کا دعویٰ کیا۔ (دیکھواربعین مصنفہ رزاجی) اوراگر کہو کہ صاحب شریعت افتر اکر کے ہلاک ہوتا ہے، نہ ہرا یک مفتری۔اول تویدو کا بدایل ہے۔ خدانے اس افتر اکساتھ شرایت کی کوئی قید نیس لگائی۔ ماسوااس کے بیجی توسمجھوکہ شرایت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وہی کے ذرایعہ پندامراور نہی بیان کئے اوراپئی امت کے لیے ایک قانون مقرر گیا، وہی صاحب الشرایعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وہی میں امر بھی ہے اور نہی بھی مثلاً یہ الہم قل للمو منین یغضوا من ابصار هم ویحفظوا فروجهم ذالک از کی الہم میں امر بھی ہے اوراپی بھی اوراس پر تیس (۲۳) لمجم ہیں اور نہی بھی اوراس پر تیس (۲۳) کی کرتے ہیں اور نہی بھی اوراس پر تیس (۲۳) کی کرتے ہیں اور نہی بھی اوراس پر تیس (۲۳) کہ دوراکہ وہی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی ۔ اوراگر کہو کرشر بعت سے وہ شرایعت مراو ہے جس میں نے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی کرشر بعت سے وہ شرایعت مراو ہے جس میں نے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابو اھیم و موسی ۔ (س ۱۹۳۷)

خلاصہاس عبارت کا صرف سیہ کے مرزاجی کہتے ہیں کہ شریعت اس کو کہتے ہیں جس میں امرونہی ہومیری وحی میں امرونہی ہے لہٰذا میں صاحب شریعت ہوں۔

اب آپ دیکھیں کہ مرزاجی نے کس طرح نبوت تشریعی کا دعویٰ کیا۔اسلام میں حضور کے بعد دونوں متم کی نبوتیں مسدود ہیں جیسا کہ ہم بیان کریکئے۔

حضرت شخ اکبرگی الدین این عربی فرمات چی دواما نبوة التشریع والرسالة فمنقطعة وفی نبینا ﷺ قد انقطعت فلا نبی بعده مشرعًا او مشوعًا له.

اس قول کی شرح میں دو ہزرگوں کے قول نقل کرتا ہوں۔

عارف عالى شرع فصوص الحكم (٢٨٠،٢٧٩): فلا نبى بعده مشرعًا اى اليا بالاحكام الشرعية من غيرمتابعة لنبى اخر فيه كموسلى وعيسلى و

محمد عليهم الصارة والسلام او مشرعًا اى متبعاً لما شرعه النبى المتقدم كانبياء بنى اسرائيل.

علام محمود قیصری شرح فصوص الحکم صدیده ۲۳۳ مشوعًا علی صیغه اسم الفاعل کموسی و عیسلی و محمد علیهم الصلوة والسلام او نبیا مشوعا ای داخلافی شریعهٔ متشوع کانبیاء بنی اسوائیل.

تینوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی کے بعد نہ نبوت تشریعی جاری، نہ نبوت غیر تشریعی ، نہ کوئی نئی ستعل ہوگا کہ شریعت لے کرآ وے، نہ نبی جدید گویا شریعت ۔ فقوحات مکیہ شریف صفحہ ۲ کے ۲۰ اسم النبی زال بعد دسول اللہ کی رحضور کی براطلاق کرنا جائز نبیس ۔

حفرت شخ اكررد الله في اللولياء بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الاوامر الالهيه والنواهي فمن ادعاها بعد محمد في فهو مدع شريعة اوحى بها اليه سواء وافق بها شرعنا اوخالف.

نبوت مرتفع ہو پیکی ، امر و نہی کا درواز ہبند ہو گیا۔ جو چھنور کے بعدید دعویٰ کرے کہ میری وقی میں امر بھی ہے ، نہی بھی ہے ، وہ مدعی شریعت ہے ، خواہ وہ وقی ہمارے شریعت کے مخالف ہویا موافق ۔

مرزاجی کی عبارت اربعین پڑھنے کے بعد بیر عبارت پڑھیں اور غور کریں کہ مرزا جی نے کس قدرشر بعت کے خلاف کیا ہے۔

حضرت امام شعرانی اس عبارت کے ساتھ اس قدراوراضا فدفرماتے ہیں :فان کان مکلفا

ضربنا عنقه والاضربنا عنه صفحا. (الواتيت ١٣٥٣)

صاحب شریعت ہونے کا مدعی (جیسے مرزاجی ہیں) اپنی وقی میں امرونہی بتانے والا (جیسے مرزاجی نے کہا) اگر عاقل ہے تو ارتداد آاس کی گردن اُڑا دیں گے اور اگر کوئی پاگل مراثی سودائی ایس باتیں کرے گاتو مجنون سجھ کرجھوڑ دیں گے۔

کیں مرزا تی کا نبوت تشریعی یاغیرتشریعی کامدی ہونا دونوں خلاف اسلام اور مرزا جی ہی کے فتو کی کے مطابق گفر۔

بعض لوگ اس متم کی عبارتیں پیش کریں گے کہ مرزا بی نبوت تشریعی کے مدعی نہیں۔ چنا نبچہ وہ خود لکھتے ہیں۔

'' میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور ندمستقل طور پر نبی ہوں۔ مگران معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کانام پاکراس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول و نبی ہوں مگر بغیر جدید شریعت کے۔ (ایک ملطی کا زلا)

اور میرای قول که من نیستم رسول ونیآودده ام کتاب اس کے معنی صرف اس قدر میں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔(ایک ملعی) داداد)

اس فتم کی اور بھی عبارتیں ہیں جن سے انکار نبوت تشریعی ہوتا ہے مگر بید عبارتیں پیش کرنا بائکل بریار ہیں اور مرزاجی کے دھرم کواور بھی کھوتی ہیں۔صاحب عقل ان متضاد عبارتوں کود کچھے گااور تطابق کی کوئی صورت نہ پائے گا تو یقینا اس کے متعلق وہی فتو کی دے گا جومرزا جی نے دیا ہے۔۔

ست بچن ص m: ظاہر ہے کہ ایک ول ہے دومتناقض باتیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایے

طریق سے یاانسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔

ال فحض کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کدایک کھلا کھلا تناقص

ا بيخ كلام مين ركهتا بـ (هينة الوقي ١٨٢٥)

ضمیمه برا بین احمر پیدهسه ۵ اا: حجوئے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔

مرزائی حضرات کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمان کیونکر کا فر ہوجا تا ہے۔ یبی صورت توہے کہ ایک شخص عمر بھر موس رہے تمام ایمانیات کی تصدیق کرے مگر کسی وقت ایک کلمہ کفر کا زبان ہے نکل گیا۔اگر کوئی شخص تمیں پنیتیس برس اظہارا بمان کرے پھرایک کفر کیا مگراس ے تو پرتجد پداسلام نہ کی۔ پھرتمیں پینیتیس برس اظہار ایمان کرتار ہاتو اس کواس اظہار ایمان واقرارے کوئی فائدہ نہ پہونچے گا جب تک خصوصیت ہے اس کلمہ کفرے تو یہ نہ کرے۔ ایک شخص ہے کہ مدتوں کہتار ہا کہ میں نے اپنی لی کوطلاق نہیں دی ہے ایک وقت میں تین طلاقیں اس نے دیدیں اور ثابت ہوگئیں۔ پھر کہنا اما کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو کیا اس انکارطلاق سے طلاق مرتفع ہوجائے گی؟ ہر گزنبیں۔ بلکہاییا شخص کاذب شار کیاجائے گا۔ اسی طرح مرزاجی نے ہزارم تبدا نکار کیا کیدی شریعت ونبوت نہیں گرایک دفعہ یہ کہددیا کہ میں نبی ہوں،صاحب شریعت ہوں۔ تواینے ہی قول ہےان پر کفر عائد ہو گیا۔ انکار نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ ہاں مرزا صاحب اگرید کہددیتے کہ اربعین میں میں نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس سے میں تو بہ کرتا ہوں تو البت ان کے سرے الزام ہے جاتا۔واذ لیس فلیس اوراگریہ کہاجائے کہ مرزاجی نے اربعین میں دو کی شریعت نہیں کیا ہے تو ب<sub>ہ</sub> آفتاب برخاک ڈالنا ہے۔ کیونکہ مولوی محرعلی لا ہوری خوداس بات ک<sup>وسلی</sup>م كرتے بين كدمرزاجى فے وعوى وحى شريعت كيا ہے۔ (الدوة في الاسلام ١١٥٥)

یہ تو تشریعی غیرتشریعی کے متعلق گفتگوتھی۔رہ گیاظل و بروزت وغیرہ۔اوراس کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں کہ ظل و بروز اصل سے ناقص،جزوکل سے ناقص،کسبی ووہبی سے ناقص،ناقص تو کامل سے ناقص ہی ہے۔

نؤ خلاصہ ان سب کا بیہ ہوا کہ جزوی نبی ہوں، بروزی ظلی نبی ہوں، ناقص نبی ہوں، کبی نبی ہوں، بیعنی میری نبوت کاملہ تا مذہبیں بلکہ ناقصہ ہے۔

## قادیان کاناقص نبی

توضیح مرام ص ۹،۱۰۱۹ورمحدث بھی ایک معنی ہے نبی ہوتا ہے۔ گواس کی نبوت تامینیں۔

وہ واقعی اور حقیقی طور پر نبوت تامہ کی صفت سے متصف نہیں ہوگا۔ ہال نبوت نا قصہ اس میں پائی جائے گی۔ (ازالداوہام ۱۳۱۵)

اب دیجنایہ ہے کہ مناقص نبوت بھی کوئی چیز ہے۔ نبی بھی ناقص ہوا کرتا ہے۔
فقیر کہتا ہے کہ نبوت کو ناقص کہنا نبوت کی بنگ کرنا ہے۔خدا کی طرف ہے جس
کو نبوت ملتی ہے وہ ایک ہی ہے۔ کامل ،خیتی ، اصلی ، تام ، فیر کسی ۔ تمام انبیاء ورسل نفس
نبوت ورسالت میں برابر ہیں۔ نبوت کوئی کلی مشکک نہیں کہ کسی میں زیادہ اور کسی میں کم پائی
جائے۔ لانفرق بین احد من رسلہ.

روح البيان ص٣٩٣ ج٢: واعلم ان الانبياء كلهم متساوون في النبوة لان النبوة شي واحد لا تفاضل فيها. يقين ركهوك تمام انبيا يقس نبوت بيس برابر بيل كي ميں بحثيت نبوت كي زيادتي نبيل ـ

رماله ابطال قاسميش ٢٠: الوجه الاول ان الانبياء كلهم متساوون في

نفس النبوة عند السلف والخلف لان النبوة في الشرع هي الوحى من عند الله تعالى حقيقة بالاحكام الشرعية فاذا كان الامر كذالك كان الانبياء كلهم متساوون في نفس النبوة. يقين رهوك تمام انبيا أنس نبوت من برابر بيل كلهم متساوون في نفس النبوة. يقين رهوك تمام انبيا أنس نبوت من برابر بيل كى من بحثيث نبوت كى زيادتى نبيل - نبوت شريعت مين صرف اس كانام بك كدخداك جانب ساحا حام شرعيدكي وتى آنا - اى وجدتمام انبيا أنس نبوت من برابر بيل -

شفائ قاضى عياش وشرح للقارى ص ٢٨١ ج ١: والوجه الرابع منع التفضيل في حق النبوة والرسالة اى باعتبار اصلهما وحقيقة ما هيهتهما فان الانبياء فيها على حد واحد اذ هي اى مادة النبوة والرسالة شئ واحد لا تفاضل فيها فلا يقال نبوة ادم افضل من نبوة غيره.

حق نبوت ورسالت میں کوئی کمی نیادتی نہیں یعنی اصل اور مادہ کے اعتبار ہے۔ تمام انبیا انفس نبوت میں ایک حد پر ہیں ،اس میں کمی زیادتی نہیں نہیں کہد سکتے کہ نبوت آ دم الطّیکی غیر کی نبوت ہے کامل ہے۔

رساله ابطال قاسميش ٢٠٠ قال الزرقاني و اما النبوة لا تفاضل فيها قال الشيخ السنوسي في شرح عقائده ويدل عليه منع ان يقال لفلان النصيب الاقل من النبوة والفلان النصيب الاوفر منها ونحوه من العبارات التي تقتضي ان النبوة مقولة بالتشكيك.

علامہ ذرقانی فرماتے ہیں: نفس نبوت میں کوئی کی زیادتی نہیں۔علامہ سنوی فرماتے ہیں کہ ممنوع ہے یہ کہ کہا جائے کہ فلال کی نبوت تام ہے اور فلال کی ناقص داورای فتم کے الفاظ جیسے مجازی کہ کسی بطلی ، بروزی ، لغوی وغیرہ ہے، جن معلوم ہوکہ نبوت کلی

متشکک ہے جس میں کی زیادتی کاشبہ ہو۔

علامہ سنوی کے ان اخیر جملوں نے تو مرزائی تقیم کو بالکل ملیامیٹ کر دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ سنوی لکھتے وقت ان تمام مرزائی لٹریچر کود کھیر ہے تھے اور ردفر مار ہے تھے۔ فسیسے ن القادر الحکیم.

قوانین شرع کی تصریحات نے بتادیا کہ نبوت ناقصہ کوئی چیز نہیں بلکہ نبوت صرف ایک ہے۔ نبوت تامہ کا ملہ حقیقیہ وصبیہ اصلیہ توظل و بروز مجاز وغیرہ اپنے نقصان کی وجہ سے نبوت کو ہاتھ بھی نہیں لگا گئے ۔ لہذا یہ سب فقیس ہالکل برکار ومحض فضول ۔

ابناقص نبی ہونے کے صرف بیمعنی ہو سکتے ہیں کہ کامل تام نبی تو وہ ہے جس کو خدا نبی بنائے اور ناقص وہ جوخود بخو دنبی بن جائے تو مرزاجی ناقص نبی ہیں یعنی خدانے نہیں بنایا بلکہ قادیان کی بھٹی میں الٹ چھیر کرتے ہوئے خود نبی بن گئے تو الی نبوت ناقصہ خانہ ساز کی اسلام کوضرورے نہیں ۔

ظل و بروزی بحث تفصیلاً حلول و تنایخ میں ذکری جائے گی۔ کسبی و همی کی بحث بیان اکتساب میں آ ویگی۔ جزئی ، لغوی ،مجازی ،فنائی نبوت کوفورے سنیے۔ جزوکل

ازالہ او ہام ص ۵۷۵: کیونکہ وہ بباعث اتباع اور فنافی الرسول ہونے کے جناب ختم الرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے۔ جیسے جز بکل میں داخل ہوتی ہے۔

تو ضیح مرام ص 9: گواس کے لیے نبوت تامینیں ۔ گرتا ہم جزئی طور پر دہ ایک نبی ہوتا ہے ۔ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے۔

مولوی محرعلی ایم ۔اے ۔لا ہوری ان جملوں کی یوں تفسیر کرتے ہیں ۔ گویا فنافی

الرسول کا مقام در حقیقت بید ہی ہے کہ متبع ایک جز ہوتا ہے اور متبوع گل۔ اور وہ جز اس گل میں داخل ہجز بگل میں داخل ہوسکتا ہے، مگر گل بگل میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے جو نبوت بذر دیجہ اتباع اور فنافی الرسول حاصل ہوگی وہ بھی ایک جزئی نبوت ہوگی ۔

خداجانے ایم-اےصاحب نے کونسی کلاس میں بیفلسفد پڑھاہے کہ نبوت بھی جزوگل ہوتی ہے۔ کیا ساری منطق کے کلیات و جزئیات نبوت ہی کے لیے حاصل کئے تھے۔افسوس ع

## برین عقل و دانش ببائید گریت

خلاصه به که حضور کی نبوت گل ب اور مرزاجی کی نبوت جزاور به جزگل میں داخل ہے۔ برخص جانتا ہے کدگل نام ہے مجموع اجزاء کا تو جب تک تمام اجزاء نه پائے جا کینگے گل کا وجود متصور نہیں ہوسکتا تو حضور کی نبوت گل ہوکرنه پائی جا کیگے گل کا وجود متصور نہیں ہوسکتا تو حضور کی نبوت گل ہوکرنه پائی جا کیگی جب تک اس کے تمام اجزاء نه پائے جا کیں اورا کی جز نبوت کا تیرہ سو برس کے بعد قادیاں میں پیدا ہوتو تیرہ سو برس تک حضور کی نبوت کا مل ہوئی۔ حب مرزا پیدا ہوئے تو حضور کی نبوت کا مل ہوئی۔ لاحول و لا قوق الا باللہ .

علاوہ برین ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کلی متواطی ہے جس میں زیادتی وکھی کا احتمال نہیں۔

#### لغوی نبی

ایک فلطی کا از الدمعه النّبوہ: بیہ بھی میا در ہے کہ نبی کے معنی لغت کی رو سے بیہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کرغیب کی خبر دینے والا۔ پس جہاں بیم عنی صادق ہوں گے نبی کا لفظ بھی صادق ہوگا۔

مكتوب بنام اخبارعام لا مورمعدالترة ة : سومين اس وجدے نبي كہلا تا موں كدعر بي

اورعبرانی زبان میں نبی کے معنی ہیں کہ خدا ہے البہام پاکر بکٹر ت پیشن گوئی کرنے والا۔ مولوی محمر علی ایم ۔اے لکھتے ہیں: حضرت مسیح موعود نے در حقیقت اس امر کے اظہار کے لیے کہ نبی ہے وہ مراد نہیں جوقر آن وحدیث نے بیان کیا ہے بلکہ صرف افظ کے اشتقاق کی روہے اس کا استعمال دوسری جگہ پر بھی ہوسکتا ہے،اس لفظ کے لغوی معنی پر باربار زوردیا ہے۔(اللّٰہ ہوس 24)

خلاصہ بیہ ہوا کہ مرزاجی اور ان کے مرید کے نز دیک نبی کے معنی لغت میں ہیں: خدا ہے وجی والہام پاکر پیشنگو کئی کرنے والا ،غیب کی خبر دینے والا۔اور چونکہ میں ایسا کرتا ہوں ،البذا میں لغوی نبی ہوں۔

بالکل غلط سرتا یا جہالت۔ کتب لغت وادب سے بالکل بے خبری۔مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالنا۔

# لغت کے اعتبار سے لفظ نبی کی تحقیق

نبی اسم فاعل کا صیغہ ہے فعیل کے وزن میراس کا مصدر ناقص واوی نہو ہے یا مہموز اللام نہا. نہو کے معنی رفعت وشرف تو نبی کے معنی رفیع وشریف۔

صراح باب الواؤقط النون بين ب: نبى پيغامبر وساغ ان يكون منه غير مهموز و هو فعيل بمعنى مفعول اى انه شرف على المخلق كله.

نبؤ كم عنى آگائى و خرراى كم منتق ب : نبا و نبا و انبا "اخير" كم عنى مين مين مين الهن النون مين ب نبا آگائى و خرو و يقال منه نبا و نبا و انبا بمعنى اى أخير و منه الحذ البنى بترك الهمزة.

ثابت ہوا کہ لغت میں نبی کے معنی دوسرے اشتقاق کے اعتبار سے مطلق خبر

دینے والا ۔ لغوی اعتبار سے اگر کوئی کسی کے آئے کی خبر دے نبی کہلائے گا۔ معلوم ہوتا ہے

کے مرزاجی نے نہ تو قر آن پڑھا، نہ صدیث ، ایسی ہی ایم ۔ اے صاحب نے ۔ دیکھوقر آن
میں موجود ہے۔ ان جاء کم فاسق بنبا فتبینوا لفظ نبا کے معنی مطلق خبر اسادات
صدیث میں انباء نبا، موجود ہے، جس کے معنی مطلق خبر کے ہیں۔

غرضیکہ لغت میں نبا ،نبھ کے معنی صرف خبر یا خبر دینے والا۔اس لغوی معنی میں خدا سے الہم اوی پاکر خبر دینا یا دینے والا کی کوئی قید نہیں۔ اگر تمام مرزائی اجمعوا مشر کاء کم ہوکر لغت کے اعتبارے یہ معنی دکھا دیں تو ایک سوروپیوانعام دیا جائے گا۔

## نبی کےاصطلاحی معنی

لغت میں تو نبی کے معنی صرف خبر و بنے والا ہوئے۔اصطلاح شرایعت میں جب پیلفظ استعمال ہو گا تو کیامعنی ہوں گے؟

شرح فقدا کبرس 21: والنبی من او حی الیه اعم من ان یومو بالتبلیغ او لا. نبی اصطلاح شریعت میں اے کہتے ہیں جوخدا کی طرف سے دحی پاکر خبر دے تبلیغ کا حکم ہویا نہ ہو۔

مسامرہ علامہ ابن جام ص ۱۹۸: ان النبی انسان بعث اللہ لتبلیغ ما او حی الیه. نبی وہ انسان ہے جوومی کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوا۔

معتقد المنتقد شريف ص ٨٩. ونقل افلاقاني عن العز بن عبد السلام بان النبوة هي الايحاء وقال السنوسي في شرح الجزائرية فمرجع النبوة عند اهل الحق الى اصطفاء الله تعالى عبدا من عباده بالوحى اليه فالنبوة

### اختصاص بسماع وحي من الله بواسطة الملك او دونه.

علامہ لا قانی نے امام ابن عبد السلام نے قتل کیا ہے کہ نبوۃ اصطلاح میں وہی کا پانا ہے۔ علامہ سنوی فرماتے ہیں! نبوت اہل حق کے نزد یک صرف ہے کہ اللہ تعالی وی کے لیے اپندوں سے کسی بندے کوچن لے۔ وہ وی فرشتہ کے واسطہ ہو یا بلاواسطہ نبوت کے اصطلاحی معنی ہوئے کہ خدا کے جانب سے وہی والبام پا کر خبر دینے والا ۔ وونوں معنی آپ کے پیش نظر ہیں ۔ اب آپ غور فرمالیس کے مرزائی کا یہ کہنا کہ نبی کے معنی لغت میں ہیں خدا ہے وہی والبام پا کرغیب کی خبر دینے والا ، اس لیے ہیں نبی ہوں ۔ یہ اصطلاحی شری معنی ہیں یا لغوی معنی جیس مرزائی یقینا شری اصطلاحی شری معنی ہیں ، نہ اصطلاحی شری معنی ہیں یا لغوی کے ۔ اورا گر مطلق خبر ہی کے معنی مرزائی یقینا شری اصطلاحی نبوت کے مدی ہیں ، نہ لغوی کے ۔ اورا گر مطلق خبر ہی کے معنی مرزائی کے مقصود میں ہوتا تو مرزائی اپنانام کا بمن یا نبوی کوئی یا رمال یا جوتی رکھ لیعتے ۔ گر ایسانہ کیا معلوم ہوا کہ حقیقی نبوت کا ادعا ہے ، جو کفر ہے ۔ پس بغوی لغوی کہ کر شور مجانا مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لیے ہے ۔

#### مجازی نبی

ازالہ اوہام ص ۱۳۴۹: چنانچہ اس کے مطابق آئے والا مسیح محدث ہونے کی وجہ مے مجاز آنبی ہے۔

الاستفتاء ص٩٢: اورميرانام الله كي طرف سے نبي ركھا كيا۔ مجاز كے طريق برينه

على وجه الحقيقة ـ

حاشيهز ول الميسج ص٥: اورمستعار طور پررسول و نبي کها گيا۔

لفظ کامعنی موضوع له میں استعال حقیقت کہلا تا اور غیر موضوع له بشرط عدم شہرت مجاز کہلا تا ہے۔اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ نبی کے معنی حقیقی جوشر بعت کے روسے ہیں وہ کیا ہیں؟

الثيوالكلاميا.

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی کے حقیقی شرعی معنی سے ہیں کہ خدا ہے وحی والہام پاکر پیشنگو کی کرنے والا۔(دیمیوعبارے منتقدالمثقد وغیرہ)

مرزاجی بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے نبی ہونے کے بیا معنی ہیں کہ خدا ہے وہی والہام پاکر پیشگاؤئی کرنے والا۔ تو مرزاجی حقیقی معنی کے اعتبار سے مدعی ہوئے، نہ مجازی اعتبار سے ۔ البندامرزاجی کا اپنے آپ کو دعوی حقیقت کرتے ہوئے مجازی کہنا صرح کند ب ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔

پھراگرمجازی متم کی نیوت ہوئی تو قرآن وحدیث میں ضرور ذکر ہوتا حالانکیہ نہیں۔اوراگر ہوتی بھی تو قرآن وحدیث کاعموم اس درواز ہ کوبھی بند کرر ہاہے، نہ کوئی حقیق ہوگا، نہ مجازی۔

علاوہ ہریں مرزاجی نے جونبوت کا دعویٰ کیا ہ دائی دحی کی بناپراور جووتی آئی وہ ہے:

ا..... يأسين انك لمن المرسلين.

٢..... محمد رسول الله.

٣ ..... هو الذي ارسل رسولة.

٣ ..... لاغلبن انا و رسلي.

۵..... انى لا يخاف لدى المرسلون.

غرضیکہ جس قدرآ یتی انبیاءورسل کے لیے ہیں وہ سب اپنے اوپر مرزاجی نے چہاں کی سے ایس ایسے اوپر مرزاجی نے چہاں کیس ۔ اب بید کھنا ہے کہ ان آ بیوں میں حقیقی نبوت مراد ہے یا مجازی اپنے لیے کیونکر مراد ہے تو مرزاجی اپنے لیے کیونکر مجازی مجازی مجازی امید کے کوئکر مجازی مجازی انہیں ۔

### امتی نبی

مرزاجی نے نبی بننے کے لیےایک اور بہاندترا شاہے کہ میں ایسا نبی ہوں جوامتی ہادر جونبی تھے وہ امتی نہ تھے۔لہذا حضور کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوسکتا جوامتی نہ ہو۔ ہاں امتی ہوسکتا ہے۔عبارتیں ملاحظہوں:

حاشیہ هیقة الوحی ص ۲۸٪ تخضرت ﷺ کی پیروی کی برکت ہے ہزار ہااولیاء ہوئے ہیں اورایک وہ بھی ہواجوامتی بھی ہےاور نبی بھی۔

ھیقۃ الوحی ص ۱۵۵: ہاں میں صرف نبی نہیں بلکہ ایک پیہلو سے نبی اور ایک پیہلو ہوں۔

مکتوب بنام اخبار عام الاہور ۲۳ می و ۱۹ اور ۲۳ می وی ہوں اورامتی ہی ہوں۔

ان عبارتوں کوجس لیے میں نے نقل کیا ہے وہ تو بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے یہ عرض کروں کہ مرزا جی کے ان جملوں کوغور سے پڑھے۔ شریعت والا نجی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت نبی آ سکتا ہ بغیر شریعت نبی آ سکتا ہ بغیر شریعت نبی آ سکتا ہوئے۔ شریعت نبی آ سکتا ہو ایسے انبیاء گزرے شریعت نبی آ سکتا ہے۔ یہ آ پ کومعلوم ہے کہ حضور سے پہلے بہت سے ایسے انبیاء گزرے ہیں جو بلا شریعت نبی ہو سکتے ہیں کہ اس زمانہ میں بھی بلا شریعت نبی ہو سکتے ہیں ۔ تو پیرا گے انبیاء میں اوراس نبی میں فرق کیا ہوا؟ پھر حضور کی کافر مانا لو کان بعدی نبی پیرا گے انبیاء میں اوراس نبی میں فرق کیا ہوا؟ پھر حضور کی کافر مانا لو کان بعدی نبی لکان عصور۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے ، بالکل بریار ہوجائے گا۔ اس لیے لکان عصور۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر کانبی ہونا کیا پُرا تھا۔ اور وہ نبی ہوتے نبیں کہ اگر بلاشریعت کے نبی آ سکتے ہے تھے تو حضرت عمر کانبی ہونا کیا پُرا تھا۔ اور وہ نبی ہوتے نبیں

تو معلوم ہوا کہ بلاشریعت کے بھی نبی نہیں آسکتا۔ اور دونوں قتم کی ہو تیں تشریعی اور غیر تشریعی عموم احادیث وقرآن ومطابق قول مرزاجی کے بلااستثناء حضور خاتم النبیین ہیں۔ حمامتہ البشری ص ۳۰ بند ہو چکیں ۔ لبندا مرزاجی نہ تشریعی ہو کرآ سکتے ہیں ، نہ غیر تشریعی ۔ حمامتہ البشری ص ۴۰ بند ہو چکیں ۔ لبندا مرزاجی نہ تشریعی ہو کرآ سکتے ہیں کہ میں امتی ہوں۔ اب اصل مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مرزاجی کہتے ہیں کہ میں امتی ہوں۔ اور نبی ہوں ، پخصوصیت صرف میری ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ امتی سے کیا مراد ہے؟ اور نبی ہوں ، پخصوصیت مرف میری ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ امتی سے کیا مراد ہے؟ ہم قدرا نبیا ، بیہم البام اور ان کی امتیں گزر چکی ہیں ، حضورا کرم چھی کی امت ہیں۔ اس جس قدرا نبیا ، بیہم البام اور ان کی امتیں گزر چکی ہیں ، حضورا کرم چھی کی امت ہیں۔ اس کے کہ سب حضور کی نبوت و رسالت ہرا ایمان لائے۔ اور آیت و اف احد اللہ میشاق

خصائص کبری علامہ جلال الدین سیوطی ملیہ ارشیص اجس اسک پڑھ جا ہے جس میں اسی مضمون پرعلامہ تبقی الدین سبکی کے کلمات طیبات فقل فرمائے ہیں۔ جن کا خلاصہ آنہیں کے الفاظ میں اس طرح ہے۔

النبييين ميں الله تعالیٰ نے تمام انبیاء ہے حضور پرایمان لانے کاعہدو پیان لیا۔ پھرونیامیں

اليمان لانے برتا كيدفر مائى۔ (ديميوا حاديث ربال جي القين)

'' حضور کی نبوت ورسالت حضور ﷺ کے زمانہ سے قیامت تک ہی خاص نہیں بلکہ پہلے کے اوگوں کو بھی شامل ہے، حضور ﷺ کے زمانہ سے قیامت تک ہی خاص نہیں بلکہ پہلے کے اوگوں کو بھی شامل ہے، حضور ﷺ ان کے بھی نبی ہیں، اس واسطے حضور نبی الانبیاء ہیں اور سب انبیاء حضور کی امت ہیں۔ اس واسطے سب نبی قیامت کے دن حضور کے پرچم کے اور سب مقدر کی سب مقدر کی ہوئے اور حضور کے بیا جی مواج حضور کے سب مقدری ہوئے اور حضور

امام۔ بلکہ مرزاجی خود کہتے ہیں:

ضمیمہ برابین احمد یہ حصد ۵ س ۱۳۳۱: ''قرآن شریف سے ثابت ہے کہ برایک نبی آنخضرت ﷺ کی امت میں داخل ہے جیسے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ لتو من به ولتنصونه لیس اس طرح تمام انباجیم اللام آنخضرتﷺ کی امت ہوئے۔

جب ٹاہت ہوگیا کہ تمام انبیا ہوصفور کی امت ہیں تو وہ حضرات بھی اپنی امت کی طرف منسوب ہوئے۔ پھر مرزاجی کا طرف منسوب ہوئے۔ پھر مرزاجی کا پیکہنا کہ پیخصوصیت میری ہے کہ پیس امتی اور نبی ہوں بالکل زبردیتی اور چٹ دھری ہے اور امتی کہ یکرمسلمانوں کو دھو کہ میں ڈالنا ہے۔

#### فنافى الرسول والى نبوت

ازالہ او ہام ص ۵۷۵: کیونکہ وہ بیاعث اتباع اور فنا فی الرسول کے جناب ختم الرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے۔ جیسے گل میں جز داخل ہوتی۔

ایک خلطی کاازالہ: سیرت صدیقی کی کھڑ کی کھل ہے یعنی فنافی الرسول کی پس جو شخص اس کھڑ کی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس برظلی طور پروہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے، جونبوت محمد مید کی چادر ہے۔اور میانام (نبی) فنافی الرسول مجھ کوملا۔اس موھیت کے لیے محض بروز اور ظلیت اور فنافی الرسول کا درواز ہ کھلاہے۔

خلاصہ یہ کہ مرتبہ فنافی الرسول نے نبوت عطاکی، نبی کا نام ملا، نبوت محمدی کی جاور اوڑھی۔ مرزاجی ہے کوئی پوچھے کہ فنافی اللہ کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ مرزاجی کے ان اصول کے مطابق اگر کوئی کیے 'سیرت محمدی کی کھڑکی کھلی۔ پس اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس جو آ تا ہے۔اس پرظلی طور پر وہی الوہیت کی چادر پہنائی جاتی ہے، جوالوہیت خدا ہے اور بینام اللہ فٹائی اللہ سے مجھ کوملا۔ اس مرتبہ الوہیت کے لیے صرف فٹافی اللہ کا درواز ہ کھلا ہے۔ مرزا جی ایسے فٹافی اللہ کوخدات لیم کریں گے اور اس کوخدا کا نام دیکھے؟ اگر ہاں کہیں تو مرزا جی کی زبانی ایمان کا خاتمہ اور اگر کہیں کہ فٹافی اللہ ہونے سے کوئی خدانہیں ہوسکتا۔ تو ہم کہیں گے فٹافی الرسول ہونے سے کوئی نبی ورسول نہیں ہوسکتا۔

مرزاجی کے اس اصول فنائیت کے اعتبار سے فرعون ہنمرود، شداد وغیر ہم کی الوہیت مرزاجی کے اس اصول فنائیت کے اعتبار سے فرعون ہنمرود، شداد وغیر ہم کی الوہیت مرزاجی کے نزدیک بالکل درست ہوجائے گی۔ کیونکہ وہ کہد سکتے ہیں کہ ایسے ہم فنا فی اللہ ہوگئے کہ وہی الوہیت کی جا درہم کو پہنائی گئی۔ مرزاجی نے بار ہا کہا ہے کہ میں اپنے نبی کے کامل اتباع ہے ، اقتدا ہے اس مرتبہ نبوت پر پہنچا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتباع واقتدا نبی بناتا ہے اور پہھتے تی نبوت نہیں ہوتی بلکہ جازی طلی ۔

مرزابی کے اس اصول کے مطابق اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے فبھدھم اقتلدہ اے حبیب! انبیاء سابقین کی اقتداء کیجئے۔ واتبع ملة ابواھیم حنیفا۔ اے بیارے! ملت ابرا بیمی کا اتباع کیجئے۔ ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی کوبھی جو نبوت عطا ہوئی وہ انبیائے سابقین کی اقتداء اور حضرت ابراہیم کی اتباع ہے تو حضور کی نبوت بھی حقیقی نہیں ہوئی بلکہ ظلی بروزی جواقتداء وا تباع ہے بابی ۔ مرزاجی اور مرزائی کیا جواب دیں گے؟ ہرگز کوئی جواب نہیں۔

پھر مرزاجی ایک اور اصول قائم کرتے ہیں کہ حضور کا افاضہ قیامت تک رہے گا، حضورا پنے فیضان سے نبی بناتے رہیں گے۔ یہ تعجب ہے کہ حضور کے پہلے نبی آ سمیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہ ہوتو حضور کی فیضان کی تو ہیں و تنقیص ہوگی۔ چنانچے وہ خود لکھتے ہیں:

الوصيت ص ١٠: ليكن بينبوت محمر بيايني ذاتي فيض رساني سے قاصر نہيں۔ بلكه سب نبوتوں ے زیادہ اس میں فیض ہاس نبوت کی بیروی خدا تک بہت مہل طریق ہے پہنیادی ہے اوراس کی چیروی ہے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ اور مخاطبہ کا اس ہے بڑھ کر انعام مل سكتا ہے، جو ميلے ملتا تھا۔ مگراس كا كامل بيروصرف نبي نہيں كہلاسكتا كيونكه نبوت كاملية نامه محدیہ کی اس میں ہتک ہے۔ ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ کتے ہیں کیونکہاس میں نبوت تامہ کاملہ محدید کی ہتک نہیں بلکہاس نبوت کی جبک اس فیض ے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور جبکہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی روے کمال درجہ کو پہنچ جاتی اوراس میں کوئی کثافت اور گوئی کمی ہاتی نہ ہواور کھلےطور پرامورغیبیہ پرمشتمل ہو،تو وہی دوسر لے لفظوں میں نبوت کے نام ہے موسوم ہوتا ہے۔جس پرتمام نبیول کا اتفاق ہے۔ (بالکل غلط ہے اور بہتان ہے کسی نے بینہیں کہا کہ صفائی قلب اور کثرت مخاطبہ کے بعد نبوت مل جایا کرتی ہے۔ بلکہ یہ گدھے فلسفیوں کا ندیب ہے کہ و نبوت کوکسی کہتے ہیں کہ جس نے صفائی قلب پیدا کی اور اس ہے پیشن گوٹیال کرنے لگا، نبی ہوگیا۔ تفصیل اس کی بحث اکتباب میں آتی ہے)

الى ممكن ندتها كدور قوم جس كے ليے كہا كيا كنت حير امة اور جن كے ليے وعاسكمائي كن يك اهدنا الصواط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم ان کے تمام افراداس مرتبہ عالیہ ہے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کونہ یا تا۔اورالیمی صورت میں صرف یہی خرانی نہیں تھی کہ امت محدید ناقص اور ناتمام رہتی۔ ( مگر مرواجی نے اس نقص امت کودورکرنے کے لیے دعویٰ نبوت کیا اور پھرخود کہددیا کہ میں ناقص نبی ہوں تو امت کانقص تو نہیں دور ہوا۔ کیونکہ ناقص ناقص کے نقص کو دورنہیں کرسکتا ) اور سب کے المينوالكلاميا.

سب اندھوں کی طرح رہتے جیسی مرزائی جماعت۔ بلکہ یہ بھی تقص تھا کہ آنخضرت کی قوت فیضان پرداغ لگنا تھااور آپ کی قوت قدسیہ ناقص گھبرتی تھی۔

حقیقة الوی ص۹۹-۹2: خدا کی مہر نے بیکام کیا کہ آنخضرت کی پیروی کرنے والا اس ورجہ کو پہنچا کہ ایک پہلو ہے وہ امتی اور ایک پہلو ہے نبی ۔ کیونکہ اللہ جل شائه بل شائه اللہ جل شائه ہیں ہوگئے اللہ جل شائه ہیں ہوگئے کہ ایک پہلو ہے وہ امتی اور نبی کو نے تخضرت کی کو صاحب خاتم بنایا۔ یعنی آپ کو افاضہ کمال کے مہر دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اس وجہ ہے آپ کا نام خاتم النبیبین تھہرا۔ (واللہ کیا دلائل کی تر اش خراش ہے کہ مرزا بی کامل صناع معلوم ہوتے ہیں )

خلاصدان دونوں عبارتوں کا بیرہوا کیمخش اتباع واقتد ااوراکتساب اٹمال صالحہ سے نبوت ملی ۔ ( اس کارد بحث اکتساب میں دیکھو )

دوسرے میہ کہ اس امت میں اگر نعمت نبوت تقسیم نہ کی جاتی تو امت ناقص رہ جاتی ۔ ( گرمرزا بی کوقر آ ن کی آ یت یادئیں اللہ اعلم حیث بجعل د مسالتہ، خداجس کوچا ہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے۔ زہردی نبی بننے ہے کیافا کدہ۔ پھرا گرنبوت بھی ملی تو ناقص ہی ملی تو بہتی ہوئی کہ امتوں کو نبوت تا مہلی اور خیرالام کو نبوت ناقصہ ) ہی ملی تو بہتو اس کی اور جی ہتک ہوئی کہ امتوں کو نبوت تا مہلی اور خیرالام کو نبوت ناقصہ ) تیسرے بیا کہ اگر اس امت میں نبوت نہ ہوتی تو حضور کے فیضان میں کمی آتی اور قوت قدر سے کامل نہ ہوتی ۔

اگر مرزاجی کا یمی اصول لیا جائے تو اس میں حضور ﷺ کی تعریف کہاں ہوئی بلکہ معاذ اللہ تو بین ہوئی۔ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور کا فیضان معاذ اللہ اس قدر ناقص ہے کہ تیرہ سو(۱۳۰۰) برس میں حضور کی توجہ روحانی نے ایک ہی نبی قادیان میں تراشااور چھانٹا چھیلاباتی سب زمانہ خالی گیا۔ کمال فیضان تو بیتھا کہ ہروقت ہر جگہ دوچارنبی ہوتے۔

حالانكەمرزاجىخود كتے ہیں كە:

حقیقۃ الوجی ص ۳۹۱: اس حصہ کیٹر وتی الی اورامور غیبیہ بیسی اس امت بیس سے بیسی ایک فرد بخصوص ہوں اور جس قدر بجھ سے پہلے اولیاء، اقطاب، ابدال اس امت بیس گرز کیے ہیں۔ الن کو بید حصہ کیٹر اس نعمت کانہیں دیا گیا۔ (بالکل غلط جس قدر گرشتہ اولیاء کو بید حصہ ملا اس کاعشر عثیر بھی مرزاجی کوخواب بیس نصیب نہ ہوا، اور بچھ ملا بھی وہ سب کذب سید حصہ ملا اس کاعشر عثیر بھی مرزاجی کوخواب بیس نصیب نہ ہوا، اور بچھ ملا بھی وہ سب کذب الیس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے بیس ہی مخصوص کیا گیا اور دوسر سے تمام کوگ اس نام کے ستحق شہیں۔ نبی صرف بیس ہوں ، نبوت اس امت بیس مجھ کو ہی لی ۔ تو مرزا بی کے خضور بھی کے فیضا ان کوخود معافہ اللہ ناقص گھیرایا کہ ان کے افاضہ نے صرف مرزاجی کو نبوت بخشی اور کی نے نبیس بائی ۔ معلوم ہوا کہ مرزاجی کا بیا اصول نہایت ہی خطرناک اور غلط ہے۔

## مثيل خاتم الانبياء

ازالہ او ہام ص۲۵۳: باربار بااحمہ کے خطاب سے مخاطب کر کے ظلی طور پرمثیل سیدالا نبیاء وامام الاصفیاء حضرت مقدس محمر مصطفے قرار دیا۔

ازالهاو بإم ١٥٤٠: تواس وقت كوئي شخص مثيل محدرسول الله بوكر ظاهر بوگا \_

ایک غلطی کااز الہ: کیونکہ بیٹر ٹانی (مرزا) اُس ٹھر کی تصویراوراس کانام ہے۔

مرزا بی جب اپنی نبوت کوظلی بروزی مجازی بتاتے بتاتے تھک جاتے تھے اور مسلمان اعتراض سے بازنہیں آتے تھے تو کہد دیا کرتے تھے کدار ہے بھی میں حضور کامثیل ہوں جیسے وہ ویسا ہی میں۔ میری نبوت پر اگر اعتراض کروگے تو حضور ہی کی تبوت پر اعتراض ہوگا۔ کیونکہ میں وہی ہوں۔محمد ٹانی ہوں اور وہ محمد اول ہیں ،کوئی فرق نہیں۔ اب بیابھی سن لو کہ دعویٰ مثلیث سے کیا فائدہ ہوگا اور کس چیز میں مثلیت ہے۔ مرزا بھی خود کلھتے ہیں کہ:

بروزی رنگ میں تمام کمالات محمد سید معد نبوت محمد سیرے آئینہ طلبت میں منعکس ہیں تو پھر کونساا لگ انسان ہوا۔ (ایک طلعی کا زالہ)

یعنی جو کمالات حضور میں موجود ہیں جومر تبہ حضور کا ہے وہی کمالات مجھ میں ہیں وہی مرتبہ میرا ہے۔ یہاں تک کہ نبوت محمد میہ بھی مجھ میں ہے۔اس اعتبار سے میں مثیل محمد رسول الله ہوں (نعود ہاملہ)

# کیا کوئی حضور ایکا کامٹیل ہوسکتاہے؟

مرزابی کے مثیل ہونے ہے جومراد ہے وہ خودانہوں نے واضح کردی کہ میں تمام کمالات میں نبوت ورسالت میں وحی میں حضور کامنٹیل ہوں۔اس واسطےانہوں نے کہا کہ: میں خاتم النبیین ہوں۔(الاعتناس)

حضور شفيع يوم القيامت بين ويها بى مين بهى شفيع يوم القيامت بيول \_ (دافع البلاس١٣) حضور رحمة للعالمين بين مين بهى رحمة للعالمين جول \_ (هية الدى س١٨اليام)

حضور كومقام محمود ملا مجھ كو بھى مقام محمود ملا۔ (ھينة او جي اس ١٠١١ البام)

افسوں صدافسوں اس دعویٰ مثلیت میں مرزاجی نے کس قدرحدیثوں کی مخالفت کی ہےاور کیسے کیسے کلمات کفرمنہ سے لگلے۔

امام مسلم رنمة الدملية حفزت عبدالله بن عمر و رفي سے ايک طويل حديث روايت

فرماتے ہیں، جس میں حضور نے فرمایا: ولکنی لست کاحد منکم.

دوسرى روايت ين: انى لست كهيئا تكم

تيسري روايت مين: ايڪم مثلي

تم میں میری مثل کون؟ تم میں میری ہئیات کا کون ہے؟ یہ ہے حضور کا اپنی زبان مبارک سے دعویٰ ہے مثلیت ۔ پھر کون حضور کے کمالات میں مثیل ہوسکتا ہے۔

شائل ترندی میں :حضرت مولائے کا تنات علیہ سے مروی وہ فرماتے ہیں:

### لم ارقبله و لا بعده مثله ﷺ

امام سلم وامام بخاری بھی حضرت انس کھٹا ہے یہی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ گویا صحابہ کا بدیبیان ہے کہ ہم نے نہ تو زمانہ گزشتہ میں اور نہ زمانہ آئندہ میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھاجو کمالات محمد بدیدیں حضور کامثیل ہو۔

ملاعلی قاری رون الدیان ای حدیث کی شرح میں مرقا قاش فرماتے ہیں: مثله ای مماثلا له فی جمیع مواتب الکمال خلقاو خلقا فی کل الاحوال . حضور الله کاکی حالت میں بھی کمالات محدید میں کوئی مثیل نہیں ۔ کمالات خلقید مول یا خلقید۔

حفرت شخ محقق محدث دبلوى ردة الدلياس كالحت بين المعات بين فرمات الله و ذالك من خصائص لما اختص به من غاية التوجه والحضور والمعرفة والقرب فلا تقيسوني على احد و لا تقيسوا على احداً.

ید میرے خصائص ہے ہاں لیے کہ مجھ کو توجہ وحضور معرفت وقر ب کاوہ انتہائی درجہ ملاجو کسی کونیس، مجھ پر کسی کو قیاس نہ کرو، کسی پر مجھ کو قیاس نہ کرو۔

معتقد المثقد شریف ص۱۱۴ (زجیرنی): عبارت کنزالفوائد میں ہے کہ ولی نبی کی مثل کسی

مرتبہ میں نہیں، نبی معصوم ہے سوء خاتمہ ہے محفوظ ہے وجی البی مشاہدۃ ملک ہے کرم ہے۔ تبلیخ الحکام ارشاد کے نام سے مامور ہے باوجوداس کے ایسے کمالات سے متصف ہوتا ہے جس میں سے ولی کوایک قطرہ بھی نہیں ماتا ہے ہی فد جب ہے تمام اہلسنت و جماعت کا۔ علامہ قاضی عیاض نے کسی کا ایک شعر نقل کیا ہے۔ نعر

هو مثله فی الفضل الا انه لم یاته برسالة جبریل شاعرکی گریف کرتا ہے کہ وہ نبی کامثیل ہے تمام کمالات میں فرق بیہ کہ حضرت جرکیل رسالت لے کراس کے پاس نہیں آئے۔ (مرزاجی نے یہ بھی کہ دیا کہ میں کمالات میں مثیل ہوں اور جرکیل بھی میرے پاس رسالت لے کرآئے ۔ دیکھو بحث وقی ) علامہ خفاجی فرماتے ہیں۔ اس قول میں ہوئی ہا دنی ہے جمخص جواسلام رکھتا ہے وہ الی بات منہ سے نہیں نکال سکتا۔ یہ قول بالذات کفر ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں: ومن المعلوم استحالة وجو دمثلہ بعدہ یہ یفتین ہے کہ حضور کے بعد مثیل بایاجانا محالات سے ہے۔

علماء کی تصریحات ہے ثابت ہوا کہ کوئی مثیل نہیں ہوسکتا ہے۔ جویہ کے کہ میں مثیل نبی ہوں تمام کمالات میں معہ نبوت کے،ایساشخص کافر ہے۔مرزائی امت ذراغور ہےان تصریحات علماءاسلام کودیکھیں اور مجھیں کہ مثیل محمد میامشیں نبی کا دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے۔

#### ایک قوی شبهاوراس کاازاله

مسئلہ ختم نبوت میں اکثر مرزائیوں کی طرف سے بیاعتراض ہوتا ہے کیا گر حضرت عیسیٰ النظامیٰ کی کردوبارہ تشریف لائیس تو ختم نبوت باتی نہیں رہتی ، کیونکہ حضور کے بعد او نبی آگئے۔اس اعتراض کومختلف عبارتوں میں بیان کیاجا تا ہے۔ جومرزائی کتب میں موجود ہے۔

گرمرزائیوں کا بیاعتراض قلت تذہر،عدم تفہم پر پینی ہے۔اگر ذراغور کریں مسئلہ حل ہوجائے۔عقائداہل اسلام کی کتابوں کا مطالعہ سے پہتہ چلتا ہے کہ علماء کرام بطور دفع پہلے اس اعتراض کا جواب دے چکے ہیں اور تمام علماء نے اس جواب کومنظور فرمایا۔ اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا۔

#### تمهيدازاله

دوافظ غورے یاور کھے! حدوث نی، بقائے نی۔ حدوث نی ہے مرادیہ کے کہ حضور کے بعد کی و نی بنایا جانا، نی نبوت عطا کیا جانا۔ بقائے نبی ہے مرادہ ہے حضور کے بعد کی ایسے نبی کا موجودر بنااور عمر طویل پانا جو حضور کے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔
حضورا کرم کی خاتم النبیین ہیں۔ یعنی حدوث نبوت کا دروازہ بند کردیا گیا۔
اب کسی کو نبوت عطانہ کی جائے گی، نہ یہ کہ حضور کے بعد کسی کی نبوت باتی بی نہیں رہی، معاذ اللہ سب کی نبوت سلب ہوگئے۔ نبی کی نبوت بھی سلب نبیس ہوتی۔ و نیاسے پردہ فرمانے کے اللہ سب کی نبوت سلب ہوگئی۔ نبی کی نبوت بھی سلب نبیس ہوتی۔ و نیاسے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ اپنے مرتبہ نبوت پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت شخ محق محدث دہاوی رہة اللہ میہ فرماتے ہیں: و انبیا معزول نشوند و مرتبہ نبوت و رسالت بعد از موت فرماتے ہیں: و انبیا معزول نشوند و مرتبہ نبوت و رسالت بعد از موت شم ثابت است و خود انبیاء را موت نبودہ و ایشاں حی و باقی اند."

( محيل الايمان م ۸۷)

لفظ خاتم کے بھی معنی ہوئے کہ آئندہ کوحدوث نبوت بند، ندیے کہ بھائے نبوت بھی نہیں ۔ خاتم کے بھی معنی ہوئے کہ آئندہ کوحدوث نبوت بند، ندیے کہ بھائے نبوت بھی نہیں ۔ خاتم کے معنی عربی جاوے۔ خط لکھنے کے بعد جب مہر کردیتے ہیں تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہی تو کہ اب اس مضمون کے بعد کوئی مضمون نہیں لکھا جائے گا، ندیے کہ پہلامضمون بھی منتقی ہوگیا۔

یہ ہی معنی مرزاغلام احمد خود مراد لیلتے ہیں ،تر بیاق القلوب کی عبارت پرغور کرو۔ ص ۱۵۷: ''اور میر ہے بعد میر ہے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑ کالڑ کی نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الا ولا د تھا۔''

مرزاجی اپنے آپ کوخاتم الاولاد کہتے ہیں جس کی تغییر پہلے کرتے ہیں کہ میرے پیدا ہوئے ہیں کہ میرے پیدا ہوئے پیدا ہوئے سے بیاتو ثابت نہیں ہوتا کہ جب مرزاجی پیدا ہوئے سے تھے تو کوئی لڑکالڑ کی ہاتی ہی نہیں رہا تھا اور پی خلاف واقعہ بھی ہے۔ کیونکہ مرزاجی کی زندگی میں ان کے بھائی بہن موجود تھے۔

پس ای طرح خاتم النبسین کے بھی یہی معنی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدانہیں ہوگا، نہ یہ معنی کہ گزشتہ نبیوں میں ہے کوئی آئجھی نہیں سکے گا۔

خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ حضور کے بعد نبوت کسی کواز سرنونہیں ملے گی ، نہ ہے کہ جس کو نبوت حضور ﷺ کے پہلے مل چکی ہے ، وہ بھی نہیں آ سکتا۔

مرقات وغیرہ ملاحظہ فرمائے۔ ہر جگہ یہی معنی لکھے ہیں فلا محدث نہی و لاہو جلد نہی حضور ﷺکے بعد نبوت کی کونہیں کے گی۔حضور ﷺک بعد نبوت کوئی نہیں یائے گا۔ (جدد س ۵۱۳)

پی حضرت میسی النگلی کا حضور کے بعد تشریف لانا کوئی امر ممتنع اور منافی ختم نبوت نبیں۔ یونکہ حضور کے بعد ان کو نبوت عطانہ کی جائے گی، بلکہ وہ پہلے ہی نبی میں اور موت عطانہ کی جائے گی، بلکہ وہ پہلے ہی نبی میں اور نبوت ان کو پہلے ہی عطاکی جانچکی ہے۔اب جووہ تشریف لائیں گے،شریعت محدرسول اللہ علی علی میں گے۔

اس کو یوں مجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک وائسرائے آیا۔ پھر تین سال کے

بعدد دسرا وائسرائ آیا۔لیکن پہلا وائسرائے بہیں رہ گیا۔اب پہلا وائسرائے وائسرائے ہونے گی صفت سے موصوف ہے۔گراب وائسرائے ٹانی کےا حکام کے ماتحت ہوکررہے گا،ندایٹی شان حکومت ہے۔

حضرت عیسی النظیمی پہلے تشریف لائے۔ اور خلافت الہی کے فرائض انجام و ہے ۔ اور خلافت الہی کے فرائض انجام و ہے ترب جب حضورا کرم کی تشریف لائے ، ان کی شریعت منسوخ ہوگئی۔ اب حضرت عیسی النظیمی حضور کے احکام کی اطاعت فرماویں گے اگر چہ وصف نبوت سے متصف رہیں گے ۔ پس حضرت عیسی النظیمی کا تشریف لا نا منافی فتم نبوت نہیں۔ معتقد المنتقد شریف س النظیمی کا تشریف لا نامنافی فتم نبوت نہیں۔ معتقد المنتقد شریف س النظیمی النظیمی کی النظیمی النظیمی النظیمی کا تشریف قبل فلا پود۔

حضرت عیسی النظامی چونکہ پہلے نبوت پانچے ہیں اس کیے ان کے تشریف لانے سے ختم نبوت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ حضور نے عمارت نبوت کم معنی یہ ہیں کہ حضور کے قمارت نبوت کم مل فر مادی۔ پس حضور کے ظہور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نہ یہ کہ حضور کے زمانہ میں یا حضور کے بعد وہ نبی موجود نہیں رہ سکتا جس کو پہلے نبوت مل پچی ہے۔ اس فتم کا مضمون تمام عبارات کتب عقا کہ میں ملے گا۔

## تعجب توبيہ

مرزا ہی نے بار ہا کہاحضور کے بعد نہ کوئی نیا نبی آسکتا ہے، نہ پرانا مگر خود نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے کہے کوبھی یاد نہ رکھا، مگر کوئی تعجب نہیں ۔ مرزا ہی ہاتھ دھو کے چھے پڑگئے ہیں کہ حضرت عیسلی النظامی نہیں آسمنگے ۔ اس لیے انہیں یہ کہنا پڑا کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ پرانا۔ اور جہاں جہاں انہوں نے بیلکھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین ہیں۔ وہاں صرف عیسی النظافی کے لیے لکھا ہے کہ وہ نہیں آئی گی گے ۔ نو حضور خاتم النبیین کی معنی اور کے اور اپنی نبوت حضرت عیسی النظافی کی کے آنے کورو کئے کے لیے خاتم النبیین کے معنی اور کے اور اپنی نبوت کے لیے اور۔ حالا نکہ نہ ہے جہ ، نہ وہ صحیح بلکہ مطابق عقا کداسلام خاتم النبیین کے بہی معنی ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے گی اور جس کو پہلے دی گئی ہے اس کا آناممکن ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے گی اور جس کو پہلے دی گئی ہے اس کا آناممکن ہے اس طرح درواز ہ نبوت کا بہند ہوگیا اور حضرت عیسی النظیمین کا آسان سے تشریف لانے کا درواز ہ کھل گیا۔

# وعوى خاتم التبيين

بمصداق'' کوزہ چشم حریصال پرشد'' ختم نبوت کا بھی دعویٰ کردیا کہ حقیقت میں غاتم النبیین میں ہول۔ رمعوذ ہاماہ من دالک،

الاحتفاص النقط الله المنطقة مقدرا له في اخرالزمان من الله الرحمان فظهركما قدر ذو الامتنان وانه نظر الى البلاد الهندية فوجدها مستحقة لمقر هذا الخليفة لانهاكانت مهبط الادم الاول في بدء الخليفة فبعث الله ادم اخر الزمان في تلك الارض اظهارا للمناسبة ليوصل الاخر بالاول ويتم دائرة الدعوة كما هوكان مقتضى بحق والحكمة فالان الستدار الزمان على هيئته كما اشار اليه خير البرية ووصلت نقطته الاخرى بنقطة الاولى في هذه الارض المباركة.

خلاصهاس کابیہ ہے کہ مرزاجی کہتے ہیں کہ میری پیدائش کے لیے خدائے زمین

ہندکو مقدر فرمایا۔ کیونکہ حضرت آ دم اول ای زمین پرنازل کئے گئے تھے۔ تو خدانے مجھ کو کہ میں آ دیم آخر ہوں ای زمین میں مناسبت کے لیے پیدا کیا تا کہ آخر کو (بعنی مرزاجی کو) اول کے (بعنی حضرت آ دم التکھیلا) کے ساتھ وصل کردے۔ اور دعوت الہیہ کے دائرہ کو پورا کردے اور دائرہ کا آخر نقط (مرزاجی) اول نقطہ آ دم التکھیلا کے ساتھ ال کر دائرہ کوختم کردے۔

مرزاجی چونکہ مختلف دوروں میں مبتلا ہیں۔اس لیے فتم نبوت کے دعویٰ کو بھی ایک دائز ہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔

### دامرُ ودعوت الهيه يعني نبوت

جماعت انبیاء کرام پیم اللام حفزت آ وم ہے لے کر

نقطهاولى حضرت آ دم العَلَيْعَالِمْ

نقظهآ خرى مرزاجي

اس دائرہ کو ذراغورے ملاحظ فرمائیں۔ یہ دائرہ تو نبوت ورسالت کا ہے۔
ابتداء اسکی پہلے نقط ہے ہوئی جو حضرت آ دم النظی اللہ ہیں۔ اور انتہااس کی آخر کے نقط ہے
ہوئی جو مرزاجی ہیں۔ اول و آخر کا نقط مل کر دائرہ نبوت تمام ہوا۔ یعنی اگر مرزاجی پیدا نہ
ہوتے تو دائرہ نبوت ناقص ہی رہ جاتا۔ مرزاجی نے آکر پورا کیا، نہ کہ رسول اللہ ﷺ
نے۔ کیونکہ وہ تو نقط اولی اور نقط آخر کے درمیان ہیں جن کو اتمام دائرہ سے اور ختم نبوت
ہے کوئی علاقہ نہیں۔

نتیجہ بی لکا کہ ابتدائے نبوت حضرت آ دم سے ہے اور ختم نبوت مرزاجی پر ہے۔

الثيوالكلاسيا.

اقلیدس کے پڑھنے والوں نے بہت سے شکلیں پڑھی ہوں گی مگرالیں آج تک ندد بچھی ہوگی جو مرزاجی نے پیش کی ہے۔ للنداہم اس شکل کا نام شکل مرزائی رکھتے ہیں یا دائرہ ہند سے مرزائی۔۔

## عقیده کفریهنبر۳ ''دعویٰ وحی رسالت''

قعصید : خدا گی بات بندے تک پینچنے کی متعددصورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ بے کہ
رب تبارک وتعالی بغیر کی واسطے کے اپنے بندے سے گفتگوفر مائے۔ اور بندہ اپنے جسمی کان
سے اس کی آ واز کونے۔ بیمر تبہتو صرف انبیاء کرام بیم السلام کے لیے ہے۔ جس میں حضرت
موی التقلیق اور آ قائے نامدار التحقی اس مرتبہ ہم کلامی پر یقیناً فائز ہو چکے اور یہتم وجی کی اعلی
درجہ کی قتم ہے۔ چونکہ رب تبارک و تعالی نے حضور پر سلسلہ نبوت قتم فرمادیا ہے آپ کے بعد
کسی کو نبوت عطانہ کی جائے گی تو اس قتم کی ہمتھا می کا جود ہوگی کرے گا وہ قانون اسلام کے
مطابق اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ اس لیے کہ اس میں ضم نبوت کا انکار ہوتا ہے۔

شرح عقائد جاالی میں ہے: المكالمة شفاها منصب النبوة بل اعلى مراتبها وفيه مخالفة لما هو من ضروريات الدين وهوا نه على حاتم النبيين عليه افضل صلوة المصلين الدين والله على منصب نبوت ہے بلكه اس كالم هي منصب نبوت ہے بلكه اس كالم مرتبہ ہادراس كووئ كرنے ميں بعض ضروريات دين يعنى نبى الله مراتب ميں اعلى مرتبہ ہادراس كووئ كرنے ميں بعض ضروريات دين يعنى نبى الله مراتب ميں الله مرتبہ ہادراس كووئ كرنے ميں بعض ضروريات دين يعنى نبى الله مرتبہ ہونے كا انكار ہے۔

شفاء شریف میں ہے: و کذالک من ادعی مجالسة الله تعالیٰ و العروج الیہ و مکالمة ای طرح و شخص بھی کافر ہے۔جواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشین،

اس تک صعود،اس ہے باتیں کرنے کامدی ہے۔

تفیر و در ایشان جهل است زیرا که نمی فهمیدند که رتبه همکلامی باخدائے و درجل بس بلند است زیرا که نمی فهمیدند که رتبه همکلامی باخدائے و درجل بس بلند است ایشان به پایه اولین آن که ایمان است نه رسیده اند و آن رتبه مختص است بملائکه و انبیاء و غیر ایشان را هرگز میسر نمی شود پس فرمائش همکلامی باخدا گویا فرمائش آنست که ما همه را پیغمبران یا فرشتها سازد.

کفار مکہنے کہا تھا کہ **لولا یکلمن**ا اللہ ہم سےخدا کیوں نہیں کاام کرتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

کفار کا طلب مرتبہ ہم کلامی محض جہالت و نا دانی پر بنی ہے۔ انہوں نے بیر نہ سمجھا کہ مرتبہ ہمکلا می ملائکہ وانبیاء کے ساتھ خاص ہے ، ان کے سواکسی کومیسر نہیں۔ پس ہم کلا می کی فرمائش کرنے کے بید معنی ہوئے کہ ہم کو نبی یا فرشنہ خدا کیوں نہیں بنا تا۔

كنز العمال ص ٨٠ جلد ٢٠: جب حضوراكرم على في في صال فرمايا، توحضرت الويكر صديق في مايا: اليوم فقدنا الوحى وعن عندالله عزوجل الكلام، اب خداكى وحى اورخدا كاكلام بمارے لئے مفقود بوگيا۔

دوسری قتم یہ ہے کہ حضرت جبرئیل النظیفانی یا اور فرشتہ خدا کا کلام انبیاء تک پہنچائے۔

حضورا کرم ﷺ پروحی نازل ہونے کی چند کیفیات ہیں۔اول بید کہ حضرت کے پاس مفتوت جبر کیل العکﷺ جرس کی آ واز ہے آتے تھے۔

امام بخاری رہمة الله عليه عا أكثر رضى الله تعالى عنها سے روايت فرماتے ميں كه حارث بن بشام نے حضور علی عرض کیا۔حضور علی آب بروی کیوں کرآتی ہے؟حضور علی فرماتے ہیں بھی تو مجھ کو گھنٹی کی جینکار کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پرسب سے زیادہ شدید ہوتی ہے پھراس کی مجھ سے علیحد گی ہوجاتی ہے اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔اور مجھی فرشتہ یعنی جرئیل التک انسان کی شکل میں آتے ہیں اوروہ مجھ سے کلام کرتے ہیں پس میں یاد کر لیتا ہوں۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبافر ماتی ہیں میں نے ویکھا کہ سخت سروی کے ون میں اس وی ہے پسینہ آ جا تا تھا۔اور بھی روا بیتیں آئی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ کی حالت بدل جاتی تھی۔(دیجیونسائس کری س ۱۱، ۱۶)

دوسری کیفیت مید که حضرت جبرئیل النظی نا اورکوئی فرشته بصورت بشری حاضر دربار ہواورخدا کا کلام پہو نچا تیں جیسا کہ حدیث بخاری ہے معلوم ہوا۔ بیدونوں کیفیت والی وی بھی حضرات انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ اس کو وی شریعت، وی نبوت ورسالت بھی کہتے ہیں۔

چونکہ حضور کے بعد کسی کونبوت وشریعت عطانہ کی جائے گی۔اس لیےاس فتم کی وی کا بھی دعویٰ کفرے۔حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ حضرت صعداق کا مطلقہ فرماتے ہیں: کہ آج ہے وی منقطع ہوگئی اور خدا کا کلام مفقو دہو گیا۔

علامه زرقاني شرح مواهب مين فرماتے ہيں:و ختم بي النبوة اي انصلق باب الوحي الرسالة فلا نبيي بعده ترجمه: حضور كافر مان كنبوت مجه يرختم موكني مراديي الدروازه وی بند ہو گیاا بے حضور کے بعد کسی کونبوت نہ ملے گی۔

حضرت ام كرزروايت فرماتي بين: ذهبت النبوة وبقيت المبشر ات (روادانان اب)

ملاعلی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں: علامہ سیوطی نے فرمایا کہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ: ان الوحی منقطع بموتی و لا یبقی ما یعلم منه مما سیکون الا الرویا وی میرے وصال سے منقطع ہوگئے۔ اب آئندہ کی خبریں معلوم نہ ہوں گی، سوا رؤیائے صالحے۔

علامة قاضى عياض شفا شريف ص ٥١٩: وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه اى وَحُيًا جَلِيًّا لا الهاما ايسة بى وه شخص بحى كافر بجووى جلى كامدى بور الهام كامدى كافرنېيس ـ

علاوہ ان دوقسموں گےالہامات ہیں کشوف میں رؤیائے صالحمبشرات کو بیسب کچھانبیاءکرام کوعطا فرمائے جاتے ہیں اور اولیاءکرام کوان دوقسموں کے سواالہامات وغیرہ سب کچھءطاکئے جاتے ہیں۔

جماری بحث اس مقام پرصرف ان دوقسموں ہے ہے۔ مکالمہ ومخاطبہ شفا ہی اور وی شریعت یا بہلفظ دیگر وی نبوت جس کی دو کیفیتیں ڈکر کی گئی ہیں کہ آیا مرزا بھی نے اس کا دعویٰ کیا ہے یانہیں؟انہیں کی کتابوں ہے ہم کو تلاش کرنا جا ہے۔اچھاملا حظفر مائیں۔

### دعوى مكالمه ومخاطبه شفاتي

اسلامي اصول كي فلا عني ص ١٣٠، منسلكه الله ق في الاسلام ص ٨٠:

اگرایک صالح اور نیک بندہ کو ہے تجاب مکالمہ النی شروع ہوجائے اور مخاطبہ مکالمہ کے طور پرایک کلام روشن لذیذ پر معنی پر حکمت پوری شوکت کے ساتھ اس کو سنائی دے اور کم سے کم بار باراس کوالیا اتفاق ہوا ہو کہ خدا میں اوراس میں عین بیداری میں وس مرتبہ سوال وجواب ہوا ہو۔اس نے سوال کیا خدانے جواب دیا۔ پھراس عین بیداری میں اس نے کوئی اورعرض کی اورخدانے اس کا بھی جواب عطافر مایا۔ ایسا ہی دس مرتبہ تک خدامیں اور اس میں ہاتیں ہوتی رہیں المی ان قال تو ایسے شخص کو خدا تعالی کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ (عس ۱۳۱) میں لکھتے ہیں میں بنی نوع پرظلم کروں گا۔ اگر میں اس وقت ظاہر نہ کروں۔ کیوہ مقام جس کی میں نے بیتعریفیں کیس اوروہ مرتبہ مکا لمہ اور مخاطبہ کا جس کی میں نے اس وقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عزایت نے مجھےعنایت فرمایا۔

ضیمہ رسالہ انجام اتہم ص 19: مکالمہ الہید کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالی اپنے نبیوں کی طرح اس فحض کو چونیا فی النبی ہے۔ اپنے کامل مکالمہ کاشرف بخشے اور اس مکالمہ میں وہ بندہ جوکلیم اللہ ہوخدا ہے گویا آسنے سامنے باتیں کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے خدااس کا جواب دیتا ہے۔ آ گے لکھتے ہیں اس جو شخص اس عاجز کا مکذب ہو کر پھرید دعویٰ کرتا ہے کہ بیہ ہنر مجھے میں نبیں بایا جاتا ہے میں اس کوخدا کی قشم دیتا ہوں کہ ان متیوں باتوں میں میرا مقابلہ کرے۔

صعیمہ براہین احمد یہ حصہ پنجم ص ۵۱: ای طرح اس مرتبہ پر یاداللی جوعش اور محبت کے جوش ہے ہوتی ہے۔ موئن کی روحانی قو توں کو ترقی دیتی ہے یعنی آ کھے میں قوت کشف نہایت صاف اور اطیف طور پر پیدا ہوجاتی ہے اور کان خدا تعالی کے کلام کو سنتے ہیں اور زبان پروہ کلام نہایت لذیذ اور اجلے طور پر جاری ہوجاتا ہے۔ ایشا ص ۱۳۱۱: جبکہ میں دیکھیا ہوں کہ خدا میری دعا کمیں سنتا اور بڑے بڑے نشان میرے لیے ظاہر کرتا اور مجھ ہے ہم کلام ہوتا۔

مرزاجی کی بیہ چندعبارتیں دعویٰ ہم کلامی کے متعلق جواس شان سے کہ آ منے

الثينوالكلامية.

سامنے سوال و جواب ہوتا ہے اور عین بیداری میں وہ کہتا ہے اور میرے کان سنتے ہیں۔ یہان فال کردی گئیں۔ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہاس قتم کی ہم کلا می کا دعویٰ کفر ہے۔

دعوى وى شريعت ونبؤت اوراس كى دونول كيفيتيس

تضمیمہ تخفہ گولڑ و بیص ۲۱: سواس امت میں وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کوا پنے نبی کریم کے نمونہ پرومی اللہ پانے میں ۲۳ برس کی مدت دی گئی اور ۲۳ برس تک بیسلسلہ وہی کا جاری رکھا گیا۔

صاف تصری ہے کہ جس طرح حضور پروجی آتی تھی۔ای نمونہ پر مجھ کو بھی وجی آتی رہی۔

ھیقۃ الوحی ص• ۱۵: میں خدا تعالی کی ۲۳ برس متواتر وحی کو کیونکررد کرسکتا ہوں۔ اس کی پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لا تا ہوں۔ جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لا تا

ہوں۔جو مجھ سے پہلے ہو چک ہیں۔(عبارت بتار ہی ہے کہ مرزا بی اپنی وی کو وی قرآنی کا

رتبددے رہے میں۔(مؤلف))

حقیقۃ الوقی ص ۱۳۹٪ ای طرح اوائل میں میراجی یہی عقیدہ تھا کہ جھ کو کی ابن مریم سے کیا نسبت ہوہ نی ہے اور خدا کے بزرگ مقر بین بیں ہے ہے۔ اورا گرکوئی امر میری فضیلت کی نسبت فلا ہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار ویتا تھا۔ گر بعد میں جوخدا تعالیٰ کی وجی بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی۔ اس نے جھے اس عقیدہ پرقائم ندر ہے دیا۔ اور صرت کے طور پرنی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ گراس طرح سے کدا یک پہلو ہے نبی اورا یک پہلو سے امتی۔

س قدرصراحت ہے کہ بارش کی طرح وجی ہے میراعقیدہ پیسل گیااوراس وجی

الفينوالظلامية.

نے نبوت کا خطاب دیا۔ میدیقینی امر ہے کہ جس وقی کے ذریعیہ نبی کا خطاب ہے وہ وقی ضرور وقی نبوت ہےاورای کے مرزاجی مدعی ہوئے۔

ار بعین فمبر مص ۱۶: جس کی پوری عبارت پہلے نقل کرچکا ہوں۔اس کے یہ جملے غور سے پڑھیں۔

''ما سوااس کے بیبھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وقی کے ذریعہ سے چندا مراور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو ہے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وجی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ المی ان قال اور ایسا ہی اب تک میری وجی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی''۔

مرزاتی کا یہ کلام اپنے مفہوم بتانے میں بہت صاف ہے کہ جس کی وتی ہیں امر و
ہی ہو، وہ صاحب شریعت ۔ اور میری وتی ہیں امر و نہی ہیں، للبذا ہیں صاحب شریعت ۔ تو
مرزا جی صاحب شریعت ہوئے تو ان کی وتی وتی شریعت و نبوت ہوئی ۔ یہ بی دعویٰ وی
مزا جی صاحب شریعت ہوئے تو ان کی وجی وتی شریعت و نبوت ہوئی ۔ یہ بی دعویٰ وی
شریعت و نبوت ہے جو ہماراعنوان ہے۔ اس قدر عبار تیں تو ہیں نے وہ نقل کی ہیں جن سے
مطلق یہ ثابت ہے کہ مرزا جی نے وتی نبوت وتی شریعت کا بھی دعویٰ کیا۔ اب وہ عبارات
ہیں کرتا ہوں ۔ جس سے بیٹا بت ہوگا کہ مرزا جی نے وجی شریعت کی وہ دوصور تیں جن
صورتوں سے حضور پر وتی آتی تھی اور جو نبی کے لیے خاص ہیں ، ان کا بھی دعویٰ کیا ہے۔
سنے اور ذراغور سے۔

## وحی کی پہلی کیفیت کا دعویٰ

براہین احمدیہ حصہ موم ص ۲۲۳ ہے ص ۲۵۹ تک مرزاجی نے وجی والہام کی پانچ

صورتیں کھیں ہیں۔ جن کے متعلق اپنا تجربہ بھی ان الفاظ میں لکھا ہے۔ یہ عاجز بفضل اللہ وہمة و بھی واما بنعمة دبک فحدث کی قدر بطور نموندایے البامات بیان کرسکتا ہے۔ جن سے خود یہ عاجز مشرف ہوا۔ آ کے لکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ بعض البامات جن کواس جگہ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں، بتفصیل ذیل ہیں۔ صورت اول ختم کرنے کے بعد صورت دوم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

صورت دوم الهام کی جس کا میں باعتبار کشرت کا کبات کے کامل الهام نام رکھتا
ہوں۔(یعنی وی حقیق) یہ ہے گہ جب خدائے تعالیٰ بندہ کو کسی امر فیبی پر بعد دعااس بندے
کے یا خود بخو دمطلع کرنا چاہتا ہے۔ توایک دفعہ ایک ہے ہوئی اور ربودگ اس پر طاری کر دیتا
ہے جس سے وہ بالکل اپنی ہستی سے کھویا جاتا ہے۔ اور ایسااس بے خودی اور ربودگی اور بہ ہوئی میں ڈوبتا ہے جیسے کوئی پانی میں خوطہ مارتا ہے اور پنجے پانی کے چلا جاتا ہے۔ غرض جب بندہ اس حالت ربودگی ہے جو خوطہ ہے بہت مشاہد ہے باہر آتا ہے تو اپنے اندر میں پچھ مشاہدہ کرتا ہے جیسے ایک گونج پڑی ہوتی ہے۔ اور جب وہ گونج فروہوتی ہے تو نا گہاں اس کو ایسے اندر سے سے ایک موزون اور لطیف اور لذیز کلام محسوں ہوجاتی ۔

ایسے اندر سے ایک موزون اور لطیف اور لذیز کلام محسوں ہوجاتی ۔

خلاصہ نقشہ یہ ہے کہ اس کیفیت وجی میں انسان بیبوش کے قریب ہوجا تا ہے اور ربودگی بے خودی ہوجاتی ہے۔اس کے بعد پھراس کو گونج جینکار صلصلة المجسوں معلوم ہوتی ہے اور پھر لطیف کلام محسوس ہوتا ہے۔

اب ہم آپ کوا حادیث کی سیر کرا کیں!

حضور ﷺ پرنزول وحی کی کیفیت میں بیدالفاظ موجود ہیں: احیانا یاتینی مثل صلصة الجرس وحی کبھی جھنکار گونج کی آواز میں آتی ہے اذا نزل علیه الوحی یکاد یغشی علیه نزول وجی کے وقت بیہوثی کی حالت ہوجاتی تھی وقد لذلک ساعة ساتھ کچھ دیرتک نشرکی بےخودی کی ہوجاتی تھی۔ (خصائص کبری ازص ۱۱۸ تاص۱۲۹)

غور فرما کمیں کدمرزاجی نے جواپی وئی کی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہی کیفیت وئی کی حضورا کرم ﷺ پرطاری ہوتی تھی۔ دونوں کے الفاظ میں تطابق کرلو۔ صاف ظاہر ہوگیا کہ مرزاجی نے اسی قتم کی وقی نبوت کا دعویٰ کیا جوحضورا کرم ﷺ کے لیے ہے اس واسطےانہوں نے کھا۔

اس امت میں وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کواہے نبی کریم کے نمونہ پروحی اللہ پانے میں ۲۳ برس کی مدت دے گئی۔

مرزاجی اس فتم کی وجی کا دعوی ان الفاظ میں لکھتے ہیں۔اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیںاوروہ الہامی کلمات میں ہیں۔

پھر عربی کے بے تعداد ہے جوڑ جملے لکھ دیتے ہیں جوالاستفتاشروع ، هقیقة الوحی ، انجام آتھم میں موجود ہیں جن الہامات کی بناپر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

وحی کی دوسری کیفیت کا دعویٰ

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ وتی گی دوسری کیفیت پیہے کہ حضرت جبر ٹیل یا اور کوئی فرشتہ بصورت بشری آ کرخدا کا کلام پہنچادے۔

مرزا جی نے اس کیفیت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔

براہین احمہ بیصفحات مذکور میں الہام کی چوتھی قتم یوں لکھتے ہیں کدرؤیائے صادقہ میں کوئی امر خدائے تعالی کی طرف سے منکشف ہوجا تا ہے یا بھی کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں منشکل ہوکرکوئی فیبی بات بتلا تا ہے۔ یباں فرشتہ کی شکل انسان میں ہو کر وقی لانے کی کیفیت کا بھی اپنے لیے ثبوت ہوگر مرزاجی نے یہاں فرشتہ کا نام نہ بتایا کہ وہ کونسا فرشتہ ہے؟ اس امر کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت جبرئیل ہی مراد ہیں۔ کیونکہ مرزاجی کہتے ہیں کہ حضرت جبرئیل میرے پاس آتے تھے۔

هینته الوقی ص۱۰۳: ''جاء نبی آئل واختار وادار اصبعه واشار ان وعدالله اتبی فطوبی لمن وجد ورائی''.

حاشیہ پرمرزاجی آئل کے معنی لکھتے ہیں اس جگد آئل سے خدا تعالی نے جرئیل کا نام رکھا ہے اس لیے کہ بار بارر جوع کرتا ہے۔

ترجمہ: حضرت جبر کیل النظین کی میرے پاس آئے اور نبوت ووقی کے لیے مجھے چن لیا۔ اور انگی گھما کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی مرزا جی آ گیا۔خوشی ہے اس کے لیے جس نے مرزا جی کو پالیا اور دیکھے لیا۔ (حفظنا اللہ منہ) ترجمہ تغییر کے ساتھ ساتھ بیان کردیا تا کہ لوگوں کو بہم کلمات سمجھنے میں آ سانی ہو۔

مرزابی صاف کہدرہ ہیں کہ حضرت جرئیل وی کے کرمیرے پاس آئے اور جھاکومتاز و پہندیدہ کرلیا۔ چنانچہ وہ وہ جوحضرت جرئیل کے کرآئے ہیں اس کا ذکر بھی آگے ہے ۔ الاهواض تنشاع و النفو میں تضاع۔ بیاریاں پھیلیں گی نفول ہلاک ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ مرزاجی نے وقی جرئیل کا بھی دعوی کیا ہے تو لامحالہ بیوجی وجی شریعت ونبوت ہوئی ۔ غرضیکہ مرزاجی ان دونوں کیفیتوں کے جوانبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں، مدعی ہیں۔ بدی اسلام کے قانون میں خروج عن الاسلام ہے جیسا کہ واضح کر بچکے ہیں۔ ہیں۔ بیری اسلام کے قانون میں خروج عن الاسلام ہے جیسا کہ واضح کر بچکے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام میں 80 کی عبارت کا خلاصہ کھتا ہوں۔ وجی اونی درجہ کی جو

عدیث کہلاتی ہے اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے اور اجتہادی غلطی ہوجاتی ہے گرنی الفور وجی اکبر جو کلام البی ہے اور وجی متلوہے اور میمن سے نبی کو اس غلطی پر متنبہ کردیتی ہے۔ ایام السلح ص ۴۱ خلاصہ: برابین احمہ بیمیں میں نے غلطی سے تو فعی کے معنی ایک جگہ پر پورا کرنے کے لکھ دیئے ہیں۔ وہ میری غلطی ہے گو بیس جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا قائم تہیں رکھتا۔

دونوں عبارتیں بغور ملاحظہ فرمائے۔ پہلے یہ اصول بتا یا کہ نبی کو وہی میں غلطی ہوتی ہے تو وہی اکبر فی الفوراس غلطی کو دور کردیتی ہے۔ اپنے لیے کہا کہ مجھے بھی اجتہادی غلطی گئی ہے تو خدا مجھے کہ اس غلطی کرتا تائم نہیں رکھتا، فورا دور کردیتا ہے۔ اب سوال بیہ کہ کہ کسی چیز سے غلطی دور ہوتی ہے آگر و لیجی ہی البہام سے جیسے البہام سے غلطی کی ہے۔ تو دونوں برابر پھر چیج کون؟ جو دوسر سے کوچیج بنادے۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا جی اس وہی کے مدعی بیں، جس کو وہی نبوت کہتے ہیں۔ وہی مرزا جی اردی گی دور کرتی تھی۔

اس ميں بھى مرزا بى نے وى نبوت كادعوى كيا۔ وهو المقصود.

بعض مرزائی اس فتم کی عبارتیں مرزا جی کی پیش کریں گے کہ مرزا جی خوداس کے قائل ہیں کہ وتی نبوت ہائیں ہوتی ہوت کا خوداس کے قائل ہیں کہ وتی نبوت ہند ہوگئی ، قیامت تک نہیں آئے گی ، میرا پید و کی نہیں کہ وتی نبوت کا مدی ہوں ، مگران کا پی عبارتیں پیش کرنا ہمارے مقابل میں بالکل بیکار ۔ کیونکہ کیا پیمکن نہیں کہ ایک شخص ایک وقت میں کسی بات کا افکار کرے پھرا قکار کرے ، یا افر ادر کرے ، پھرا فکار کرے تو صرف افکار یا افر ادا پی ضد کور فع نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر عرض ہے کہ ایک شخص نے عمر بھرا نکار کیا کہ میں نے بی بی کو طلاق نہیں دی پھرا کیک وقت یہ کہ دوے کہ میں نے طلاق و بیری تو اس کے خود کی میں بہنچایا۔

ایک شخص کہتا ہے کہ میں کافرنہیں ہوں مگر کسی وفت اس نے کہدیا میں کافر ہوں ، کافر ہوگیا اورا اٹکار نے فائدہ نہ دیا۔ بیامر بدیمی ہے کہ کوئی شخص عمر بھر تقوی و پر ہیز گاری میں صرف کرے ، ایمان واسلام پر قائم رہے مگر آخر عمر میں یا درمیان ہی میں کسی وفت اس نے ایک کفر کیا تو ساری عمر کا ایمان غائب ہوگیا۔

ای طرح مرزاصاحب نے اگر چہ بار ہا دعویٰ نبوت ورسالت کیا وی نبوت و شریعت کے مدی رہے جا الفاظ میں ای شریعت کے مدی رہے جا اور کوئی خلاف اسلام عقیدہ خلا ہم ہوااوراس نے کھلے الفاظ میں ای طرح رجوع نہ کیا تو مرزاجی کا الکاریا اپنے عقا کد کا جو اسلام کے موافق ہیں ، اشتہاراس کفر کو نہیں اٹھا سکتا۔ پس ایسی صورت میں وہ تمام عبارات جو مرزائی پیش کریں، بالکل بیارہ و کھیے مرزاجی نے حضرت عیسی النظم کی بہت تو بین کی ، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں بیارہ کے مرزاجی نے میں کہ میں نے تو بین کی ، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزاجی نے میں کی اور کلمات تعریف ان کی کتابوں سے دکھاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ کلمات تو بین تو مرزاجی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس سے انکار کرنا آفقاب پرخاک ڈالنا ہے۔ بیاں اس وفت ہم ما نیس کے جب صراحة وہ یہ دکھا دیں گہم نے (مرزاجی) اپنی کتابوں میں بعض جگہ جو خلاف اسلام عقا کہ لکھ دیے ہیں ، ان سے ہم تو بہ کرتے ہیں اوراز سرنو میں بعض جگہ جو خلاف اسلام عقا کہ لکھ دیے ہیں ، ان سے ہم تو بہ کرتے ہیں اوراز سرنو میں کھہ بڑھے ہیں گرایہ کہیں نہیں دکھا سکتے تو کفر بھی مرزاجی کے سے نہیں اٹھ سکتا۔

## عقيده كفرية نبرته "اكتياب نبوت"

اسلام کابیعقیدہ ہے کہ نبوت کبی نبیس بلکہ خداوندرب العزت کابیا یک محض فضل و کرم ہے۔ جس پراس کی نظر کرم ہوجائے، منصب نبوت پر فائز کردے ذالک فصل الله یوتیه من یشناء. انبیاء کا گروہ اپنی امتوں کی جمیل کے لیے آتا ہے وہ خود کاملین کا گروہ

ہے مگران کے کمال تک پہنچانے والاخوداللہ تعالی ہے۔ وہ کسی دوسرے کی پیروی سے کمال تک پہنچ بلکہ صرف موسبت البی سے کمال کو پاتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس آپ کر بچہ میں اللہ اعلم حیث یعجعل دسالتہ اللہ تعالی جہاں رسالت و نبوت کا منصب عطافر ما تا ہے، وہ جانتا ہے۔ پس نبوت کا اکتساب یا کسی کی پیروی سے حاصل ہونا اس آپت اور احادیث کے صاف مفہوم کے خلاف ہے۔ اگر بید کمال نبوت اکتسانی ہوتو وہ خدا تعالی اور اس کی خلتی کے درمیان واسط نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ جس کو خدا بطور موسست بلا اکتساب آپ کال کرتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ نبوت وہ بی ہے جو ہراہ راست خدا سے ملتی ہے۔ کسی انسان کی پیروی سے با اکتسانی جو نیز مطرخواہ وہ کتنا بھی نبوت کے کمالات کے ہمرنگ ہوگر شرعی نقط نگاہ ہے ہما ہے نبوت نہیں کہ سکتے۔

معتقد المنتقد شریف م ۱۸۸ و اعلم ان الفلاسفة بثبتون النبوة لکن علی وجه مخالف بطریق اهل الحق لم یخرجوا به عن کفرهم فاتهم یرون ان النبوة لازمة و انها مکتسبة فلا سفر مقا مجلی نبوت کا اثبات کرتے ہیں لیکن اس طریق ہے جواہل حق کے خلاف ہاوروہ اپنے کفرے دور نبیس رہتے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت لازم ہاوراکساب سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسابی مسامرہ مسامرہ میں مطور ہے۔

شرح مواقف موقف ساوس صداول مقصداول بين ب: النبى عند اهل الحق من الاشاعرة وغيرهم من الله تعالى من قال له النار تعاد ممن اصطفاه من عباده ارسلتك او بلغهم عنى اونحوه ولايشترط فيه شرط من الاحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدات ولا استعداد ذاتى كما

تزعم الحكما بل الله سبحنه يختص برحمته من يشاء من عباده فالنبوة رحمة وموهبة متعلقه بمشيئته.

نبی اہل حق کے نزدیک وہ ہے جس کوخدا نبوت عطا فرمائے۔ اور اس میں ریاضت ومجاہدہ ابتاع وافتد ااستعداد ذاتی کی کوئی شرط نہیں جیسا کہ فلاسفہ کا مذہب ہے۔ بلکہ سجانہ و تعالی اپنی رحمت ہے جس کو چاہتا ہے خاص فرمالیتا ہے۔ پس نبوت صرف وہی ہے جواللہ تعالی اپنی فضل ہے اوراپنی مشیت سے عطافر ماتا ہے۔

يُرفال منه كاند به بيان كرديا: اما الفلاسفة فقالوا النبي من اجتمع فيه خواص ثلث احدها ان يكون له اطلاع على المغيبات.

فلاسفے نز دیک نبی وہ ہے جوغیب کی خبر دے اور پیشنگو ئی کرے۔ اہل حق کے نز دیک نبی کے لیے یہ شرطنہیں۔

ان دونوں عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اہل اسلام کے نزد یک نبوت محض فضل الٰہی ہے۔اور فلسفہ والے نبوت کو کسبی جانتے ہیں۔اس واسطے انہوں نے کہا کہ جس کو اطلاع علی المغیب ہووہ نبی ہے۔

امام غرالى مدالت القدى بين فرمات بين ابيان ان الرسالة خطوة مكتسبة ام اثرة ربانية فنقول اعلم ان الرسالة اثرة علوية وخطوة ربانية وعطية الهية لا يكتسب بجهد ولاينال بكسب الله اعلم حيث يجعل رسالته النبوة في الاسلام.

بلکه مرزاجی خوداس کے مقربیں کدانبیاء سابقین کی نبوت کبی نتھی۔ چنا مچے لکھتے

U

ھیقۃ الوقی حاشیہ سے 9: اور بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے مگران کی نبوت موجہ تخییں۔
نبوت موئی کی پیروی کا بتیجہ ند تھا۔ بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک موجہ تخییں۔
حضرت موئی کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ دخل نہ تھا۔ مگر مرز اجی نے اپنے لیے حصول نبوت کی غرض ہے نبوت کو کسی قر اردیا کہ بیم تبہ نبوت کا جو مجھ کو ملا وہ حضور کے کامل اتباع سے اور شریعت کی اطاعت وفر ما نبر داری ہے۔''اور چونکہ مجھ کو علم غیب دیا گیا، پیشن گوئیاں دی گئیں ، ججزات دیئے گئے ،اس لیے میں بھی نبی بول'۔

غرضیکہ مرزاجی نے ہالکل فلاسفہ کی نبوت کے ٹائپ کے مطابق نبوت کا ادعا کیا۔ ملاحظہ ہو:

ایک فلطی کا از الہ مصنفہ حرزاجی مسلکہ النہ و فی الاسلام ص ۱۰ ان گرایک کھڑی سیرت صدیقی کی کھلی ہے بعنی فنافی الرسول گی۔ پس جو شخص اس کھڑی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر طلی طور پروہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے، جونبوت محمدی کی چادر ہے۔
اس لئے اس کا (میرا) نبی ہونا غیرت کی جگہ نبیں۔ اور بینا م (نبی) بحثیت فنافی الرسول مجھے ملا۔ (یبی اکتساب ہے۔ (مؤلف)) اور یہ بھی یاور ہے کہ نبی کے معنی لغت کے روسے یہ بین کہ خدا کی طرف ہے اطلاع پاکر غیب کی خبر دینے والا۔ پس جہاں یہ معنی صادق آئے گا۔ (یبی فلاسفہ کا فد جب ہے۔ (مؤلف)) حاشیہ میں ہے۔ اور آیت انعمت علیہم گوائی دیتی ہے کہ اس مصفی غیب ہے۔ (مؤلف)) حاشیہ نبیس اور مصفی غیب سے بیامت محروم نبیس اور مصفی غیب سے بیامت محروم نبیس اور مصفی غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس موھیت (علم نبوت ورسالت) کے لئے محض راست بند ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس موھیت (علم نبوت ورسالت) کے لئے محض

ہے) اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبر پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ ( یبی فلاسفہ کہتے ہیں ) پس جبکہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیشین گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکڑچشم خودد کھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں تو ہیں اپنی نسبت نبی یار سول کے نام سے کیونکر انکار کرسکتا ہوں۔ گران معنوں سے کہ میں نے اپنی رسول خدا سے باطنی فیوش حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پاکراس واسط سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول و نبی ہوں گر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور پر نبی کہلانے سے میں نے بھی انگار نہ کیا۔ اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔

خطبہ الٰہی الہامیص۱۱۳النع قاص ۱۱۵: بیامت امت وسط ہے اورتر قیات کے لیے الیی استعداد رکھتی ہے کے ممکن ہے کہ بعض ان میں سے انبیاء ہوجا کیں۔ یہ بی اکتساب نبوت ہے۔ (جوفلاسفہ کے موافق اہل اسلام کے خلاف (مونف))

تحشقی نوح ص ۱۵: پس جو کامل طور پر مخدوم میں فنا ہو کر خدا ہے نبی کا لقب پاتا ہے وہ ختم نبوت کاخلال انداز نہیں۔

مرزاجی کار او یوس ۱ و النبو قاص ۱۱: نبوت گویفیر شریعت ہواسطر ح پرتو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے لیکن اسطر ح پرمتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمد یہے مکتنب اور متفاض ہو یعنی ایساصا حب کمال ایک جہت ہوت امتی اور دوسری جہت ہے بوجہ اکتساب انوار محمد یہ نبوت کے کمال بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ اکتساب نبوت کی کمال بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ (اکتساب نبوت کی کیسی صاف تصریح ہے اور تغییر بھی فلاسفہ کا فدہب ہے) الوصیت میں ایکن یہ نبوت محمد یہ این ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب الوصیت میں ۱۰ کیکن یہ نبوت محمد یہ این ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب

نیوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے اور اس نبوت کی بیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پینچادیتی ہے۔ المی ان قال مگراس کا کامل صرف نبی نہیں کہلاسکتا ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں صادق آ سکتے ہیں۔ (بیجھی اکتساب ہے)

الانتفااص ۱۶: اور کہنا ہے کہ اس نبوت سے وہ نبوت مرادنہیں ہے جو پہلے صحیفوں میں گزر چکی ہے بلکہ بینبوت ایک درجہ ہے جو ہماری نبی خیرالور کی کی پیروی سے بغیر کسی کونہیں ملتا۔ (یبی نبوت کسبیہ ہے)

برا بین احمد یہ پنجم ضمیمہ ص ۱۸۹٪ پس انتاع کامل کی وجہ سے میرا نام امتی ہوا اور پوراعکس نبوت حاصل کرنے سے میرا نام نبی ہوگیا۔

یہ تمام عبارات وہ ہیں جس سے بوضاحت ٹابت ہے کہ مرزاجی نے فلاسفہ کے مذہب باطل کے مطابق نبوت کو کسی جانا اور علم غیب پانے والے کو نبی سمجھا۔ اس واسطے اتباع واطاعت و پیروی کے بنا پر اپنی استعداد سے نبی بن بیٹھے تو مرزاجی فلسفی نبی ہوئے ، نہ اسلامی نبی ۔ کیونکہ اسلام نے نبوت کا مرتبہ حاصل ہوتا جہد ومشقت اتباع واطاعت پر رکھا بی نبیس ۔ اس واسطے جو اکتساب نبوت کا قائل ہو، وہ اسلام کے قانون میں مجم کفر قرار دیا گیا۔

علامة قاضى عياض شفاشريف مين فرمات بين (س١٩٥٥) معدشرت: اوجوز اكتسابها اى تحصيل النبوة بالمجاهدة والرياضة والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفة. يون بى كافر بوقض جوصول نبوت كورياضت مجابده كسبب جائز مجهدا ورصفائي قلب ك فريع نبوت تك ينيخ كومكن جائے ـ

معتد المنتقد شريف ص ٩٩: النبوة ليست كسبية خلافا للفلاسفه قال

التورفشی اعتقادحصول النبوة بالکسب کفر. نبوت کبی نبیں بخلاف ند ب فلاسفہ علامہ توریشتی فرماتے ہیں کہ حصول نبوت بذر بعہ کب کا عتقاد کفر ہے۔

رسالہ ابطال اغلاط قاسمیوس۱۱: قال ابن حبان من ذهب الی ان النبوة مکتسبة الاتنقطع و الی ان الولی افضل من النبی فهو زندیق یجب قتله لتکذیب القران و خاتم النبیین. علامه این حبان فرماتے ہیں جو شخص بی ذہب رکھتا ہے کہ نبوت کسی ہے۔ اور ولی افضل ہے نبی سے۔ وہ زندیق واجب انقتل ہے۔

## عقيده كفرينمبر۵ "تناسخ"

بیامراظہرمن الشمس ہے کہ مسئلہ تنائخ اسلام میں باطل ہے۔اسلام کے کئی فرقہ میں تنائخ کا کوئی قائل نہیں بیبال تک کہ فلاسفہ نے بھی ابطال تنائخ پرکافی دلائل پیش کے ہیں بلکداس وقت جو مذہب ہماری تنقیدات کافشا نہ ہے اس نے بھی تنائخ کے باطل ہونے کا افرار کیا ہے۔ کتا ہیں بھی تصنیف کی ہیں مگر بیسب کچھ آریوں کے مقابل اور اپنے لیے صرف اپنی ذات کے لیے مرزاجی تنائخ کے قائل ہیں۔ تاکد دعوی مسجیت ونبوت کوچار چاند لگ جا کیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزاجی نے میسلی کے اور نبی بین کرتنائخ کے مسئلے کو اسلام میں جگہ دینے کی کوشش کی اور اس مسئلہ تنائخ کے کریکٹ میں ججیب ہجیب ہاتھ دکھائے۔ بہت ران کئے ۔ لیکن پھر بھی مسجیت و نبوت کا کپ ہاتھ ند آیا۔ ویوی کرھنیت نے سارے بال آف کے کردئے۔

## تناسخ کیاچیز ہے؟

تنائخ کی چند قسمیں ہیں ۔تفصیل منظور ہوتو ہدیہ سعید سے ملاحظہ فرمائے۔ یہاں ہمارے زیر بحث تنائخ کی صرف ایک قشم ہے یعنی میت کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر

دوسرے کے جسم میں چلی جائے۔

مرزاجی نے اپنے لئے تنامخ کوکس طرح حلوے کا نوالہ تصور کیا ہے۔عبارتیں ملاحظہ چوں :

آ نیز کمالات س ۱۵۴: میرے پر کشفا ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہوا جو عیسائی قوم ہے دنیا میں پھیل گئی۔ حضرت عیسائی قوم ہے دنیا میں پھیل گئی۔ حضرت عیسائی قواس کی خبر دی گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لیے حرکت ہیں آئی اور جوش میں آ کراورا پنی امت کو ہلا کت کا مضدہ پرواز پاکر زمین پراپنا قائم مقام اور شبیہ (جسمانی وجود) چاہا جواس کا ہم طبع ہو گویا وہ ہی ہوسواس کوخدا تعالی کے وعدہ کے موافق ایک شبیہ (جسم) عطا کیا۔ اور اس میں (جسم) می کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی۔ (مینی میں کی روح میری جسم میں اتر آئی ) اور اس میں اور میں بورونا ہی میں بیر عبد سے میں بشدت اتصال کیا گیا۔ گویا وہ ایک ہی جو ہر کے دو کلڑے بنائے گئے۔ (مونا ہی علی بھی جو ہر کے دو کلڑے بنائے گئے۔ (مونا ہی جا ہے جب ایک ہی روح اس جسم میں ہے)

ص۱۳۳۱: میں اس مضمون کے متعلق ہے۔ ''سوخدا تعالی نے اس کے جوش کے موافق اس کی مثال کو ( یعنی جسم کو ) دنیا میں بھیجا تا کہ وہ وعد ہ پورا ہو جو پہلے کیا گیا تھا وعدہ تو مرزا میں کے حضرت عیسی اپنی روح اور اپنی جسم میں تشریف لائمیں گے وند سے کہ ان کی روح مرزا جی کے جسم میں بھیجی جائے گی۔ جسم میں بھیجی جائے گی۔

ص ۳۴۷: میں یوں لکھا ہے اور حقیقت محمد بیا احلول کسی کا مل بنتیج میں ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے۔

تخفہ قیصر بیص ۱۳: میں وہ مخص ہول جس کی روح میں بروز کےطور پر لیسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے۔ الثينوالكلامية.

انجام آتھم ص٠٨: وگفت مرااوسجانه كه توئي مسيح دوپيرايه بروز \_

ضمیمه رساله جهادص۴: سومیں وہی او تار ہوں جوحضرت مسیح کی روحانی شکل میں استعمار ساتھ

اورخو،اورطبيعت پر بھيجا گيا ہوں۔

تخفہ گولڑ ویدس ۱۶۱: اس خدمت منصبی کوایک ایسے امتی کے ہاتھ سے پورا کیا جو اپنی خواوررو جانیت گی رو سے گویا آنخضرت کے وجود کا ایک ٹکڑا تھا۔ یا یوں کہو کہ وہی تھا اور آسان پرظلی طور پر آپ کے نام کاشریک تھا۔

نزول المسيح ص١٠٠٢ هاشيه: بلكه جيها كهابتدائ قراريا چكا ہے وہ محمدی نبوت كی چا در کو بھی ظلمی طور پر اینے او پر لے گا اور اپنی زندگی اس کے نام پر ظاہر کرے گا اور مرکز بھی ای کی قبر میں جائے گا تا کہ بیخیال نہ ہو کہ کوئی علیجدہ وجود ہےاور یا علیجدہ رسول آیا۔ (یمی صورت تناتخ ہے کیونکہ جب روح کس کے دوسرے جسم میں آئے گی تو اپنا پہلا نام ہی ظاہر كرے كى اور وہى وجود ہوگا جو يہلے تھا ) بلكه بروزى طور يروہى آيا جوخاتم الانبيا تھا۔ (يعني حضور کی روح جسم مرزامیں آئی جب تو مرزا خاتم الانبیاء ہوئے ) گرظلی طور پرای راز کے لے کہا گیا کہ سے موعود آنخضرت ﷺ کی قبر میں دفن کیا جائے گا کیونکدرنگ دوئی اس میں نہیں آیا۔ (دوئی کیوں ہو جب ایک ہی روح ہوئی یہی تو تناسخ ہے) پھر کیونکرعلیحدہ قبر میں دفن کیا جائے ( بعنی مرزاجی حضور کی روح کے لیے معاذ اللّٰہ قبر ہیں کہ حضور کی روح مرزاجی کے جسم میں جومثل قبر کی ہے، مدنون ہوئی۔اس خباثت کود کھتے چکئے ) دنیااس نکتہ کونہیں پیچانتی (وہ نہیں مجھتی کہ میں تنائخ کے طور پر بیسب پچھ کہدر ہاہوں اور حقیقت تنائخ کونہیں پیچانتی کہ بیہ جائز ہے ) پھر کہااس نکتہ کو یا در کھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں \_ بینی بائتہار نتی شریعت کے اور نئے دعوے کے اور نئے نام کے۔ (ہونا یہ ہی جاہیے کیونکہ حضور کی روح جب مرزاجی کے جسم میں ہے تو پھرنی شریعت کیسی؟ نیادعویٰ کیسا؟ نیانام کیوں؟ سب پہلا
جی ہے) اور میں رسول اور نبی ہوں ۔ یعنی باعتبارظلیت کا ملہ کے میں وہ آ مکینہ ہوں جس میں
محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل اندکاس ہے۔ اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے
والا ہوتا تو خدا اتعالیٰ میرانام محمد اور احمد اور مصطفے اور مجتبے ندر کھتا۔ (افتر اہے اللہ تعالیٰ پرکہ
میرایہ نام رکھا۔ کہاں لکھا ہے؟ تمہارانام وہی ہے جو تمہارے باپ نے رکھا غلام احمد۔ الہام
جے تنہیں)

اس قتم کی بہت می عبارتیں ہیں جو بخوف تطویل ترک کردیں اور صرف وہ عبارتیں لفاظ لفال کیں ، جوالیک دوسری کی تفییر وتو ضیح کرتی ہیں۔ان تمام عبارتوں کا خلاصہ صرف ان الفاظ میں ہے۔ کہ میں ایک جسم ہوں جس ہیں صغرت میسیٰ کی روح نے نزول کیا ،ان کی روح مجھ میں سکونت پذیر ہے۔ حضورا کرم ﷺ کا بھی صلول مجھ میں ہوا۔ میرانام عیسیٰ مجمدا حمد خلانے میں سکونت پذیر ہے۔ حضورا کرم ﷺ کا بھی صلول مجھ میں ان کی روح ہے جبھی تو میرے نام ای واسطے رکھا کہ میں اور کوئی نہیں ہوں۔ میر ہے جسم میں ان کی روح ہے جبھی تو میرے نام وہی ہیں جو پہلی مرتبدان کے نام تھے۔ میں حضرت عیسیٰ کا او تاریوں ، پروز ہوں ،ظل ہوں۔ مسلمانو! غور کروا گریہ صورت تنائخ نہیں تو اور تنائخ کسی قادیانی چڑیا کا نام ہوگا۔

## بحث ظِلّ و بروز

مرزاجی نے ایک جگہ تو کہا کہ میں عیسیٰ کا اوتار ہوں۔ دوسری جگہ کہا میں عیسیٰ کا بروز ہوں۔ تیسری جگہ کہامیں ظل ہوں۔

( و یکھومبارت رسالہ جہادش ہ قیصر میں ۱۳ انجام آ تہم میں ۸ زنول کھی میں ۳۰۳)

اس ہے معلوم ہوا کہ اوتار اور بروز وغیرہ الفاظ سترہ دفعہ ہیں۔ جواوتار کے معنی وہی ظل و بروز کے معنی۔ بلکہ دہ خود کہتے ہیں۔ '' خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا بروز بعنی اوتار پیدا کرے، سو بیوعدہ میرے ظلمورے پورا ہوا۔'' (بیجراسلام بیالکوٹ ص ۱۰زقر یک احدیث سے ۱۷)۔ مرزاجی کی اس تفسیر نے کوئی شک ہی نہیں رکھا کہ بروز ظل،اوتار کے معنی میں ہے۔

#### ''اوتار'' کے معنی

لفظ اوتار جندی لفظ ہے۔ اس سے اتر نا ، اتار نا بنایا گیا ہے ، جوسی شام مستعمل ہوتا ہے۔ بیلفظ ہندوؤں کے بیہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کوا پے عقیدہ کے لحاظ ہے کسی بڑے پر استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بیہاں بیعقیدہ ہے کہ خدا حلول کر کے اس کی بستی ہیں آ گیا۔ دوسرے اسلام کی اصطلاح میں حلول کے بیم عنی بنائے ہیں کہ خدا کی بستی کا نزول جیسا کہ حلولیہ کا عقیدہ ہے ۔ تو مرزا جی کا بیہ بنا کہ میں تیسی کا اوتار ہوں صاف خبر دیتا ہے کہ مرزا جی کا بیہ عقیدہ تھا کہ عیسی کی روح میرے جسم میں اتر آئی ہے۔ صاف خبر دیتا ہے کہ مرزا جی کا بی عقیدہ تھا کہ عیسی کی روح میرے جسم میں اتر آئی ہے۔ ساف خبر دیتا ہے کہ مرزا جی کا بی عقیدہ تھا کہ عیسی کی روح میرے جسم میں اتر آئی ہے۔ ساف خبر دیتا ہے کہ مرزا جی کا بی عقیدہ تھا کہ میں کی روح میرے جسم میں اتر آئی ہے۔ یہی تناسخ ہے اوراسی اوتارے معنی میں ظل و بروز کا استعمال کیا ہے۔ جسیا کہ ان کی تفیر بناتی ہے۔ ''اس کا بروز یعنی اوتار۔''

#### مرزاجي كادعوى كرشنيت

تنمهٔ هیقة الوجی ص ۸۵: ملک ہند میں کرشن نام کاایک نبی گزرا ہے۔جس کو رُدِّر گو پال بھی کہتے ہیں اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کاان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں۔

لیکچرسیالکوٹ انومبر ۱<u>۰۹</u>۱ء: جیسا کہ سے ابن مریم کے رنگ میں ہوں۔ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں۔ جو ہندو ندہب کے تمام او تاروں میں سے ایک برزا او تار تھا۔ یا یوں کہنا جا ہے کہ روحانی حقیقت کی روسے میں وہی ( کرشن) ہوں۔ پھر کہا خدا کا وعدہ تھا کہآ خری زمانہ میں اس کابروزیعنی اوتار پیدا کرے۔ سویدوعدہ میرے ظہورے پورا ہوا۔ (آبہاں خدا کا وعد ہ قرآن وحدیث میں؟ پیخدا پرافتر ا ہے۔ (معاذ الله) مرزاجی کے اس دعویٰ کرهنیت نے تناشخ کو بہت واضح کر دیا نےور کیجئے!

آ رایوں کا بقول مرزا جی کرشن کے ظہور کا انتظار کرنا ان کے عقیدہ کے لحاظ ہے ہوگااوران کاعقیدہ تنائخ ہے۔تو ای تنائخ کےاصول ہے وہ کرٹن کے جنم کوشلیم کرتے ہیں اور میاس لئے کہ کرشن خود تناشخ کا قائل تھااوراس نے خودا پنے دوسر ہے جنم کو بتایا ہے۔ چنانچه گیتامیں کرش کا پیول موجود ہے:

یدا بدا بی دهرمیه گانر بهونی بهارت ابهیت د باتم دهرمیه ندا تمائم سر جامیهم جب بےدین کازور موتا ہے تو میں جنم لیتا ہول۔ (ص٣٣٩ کو ياز عامة على دظار الرترى) گیتامتر جمه فیضی ص ۱۳۶:

بقید تناسخ کند داورش بانواع قالب دروں آورش نه منتهائے معبود در میروند بچشم سگ و خوك در میروند اعمال کی سز اوجز ااس دنیامیں بذر ایعہ آ وا گون ملتی ہے یوم الآخر ہ کوئی نہیں۔ پھر کرٹن کہتا ہے ہم گزشتہ جنموں میں بھی پیدا ہوئے تصاورا گلے جنموں میں بھی پیدا ہوں گے جس طرح انسانی زندگی میں لڑ کین، جوانی، بڑھایا ہوا کرتا ہے اس طرح انسان بھی مختلف قالب قبول کرتا ہے اور پھر اس قالب کو چھوڑ ویتا ہے۔ ( یتا اطاب ۱۱۲-۱۱۱ وباے۲۰ مترجه دواری پرشادافق) پھر کہا جسطرح انسان پوشاک بدلتا ہے ای طرح آتما بھی ایک قالب ے دوسرے قالب كو قبول كرتى ہے۔ (شاؤك ٢٢١د بائة منقول از قبرير وائى ص ٤) گیتا کی ان عبارتوں ہے کرشن ندہب کا بیتہ چل گیا کہ وہ تنایخ کا قائل تھااور

قیامت کامنکر۔

## مرزاجی نے کرش بن کرتنائخ کا قرار کرلیا

کرش نتائخ کا قائل ہوا، مرزاجی کہتے ہیں میں وہی کرش ہوں ای کرش کا اوتار ہوں او لاعالہ مرزاجی کرش کا اوتار ہوں نو لاعالہ مرزاجی نتائخ کے قائل ہوئے، ورنددعوی کرشنیت جھوٹا۔ کرش کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی جنم لیااور بعد کو بھی جنم لیتا رہوں گا۔ آریہ اس کے جنم کا انتظار کرتے ہیں۔ مرزاجی کہتے ہیں میں بھی کرشن ہوں تو یقینا کرشن نے مرزاجی میں جنم لیا تو مرزاجی متنائخ فیہ ہوکر تنائخ کے قائل ہوئے ۔ ورد کرشن کا دعوی غلط کذب محض ہوا۔

شاید کوئی خیال کر ہے کہ گلتا کوئی معتبر کتاب نہیں ہے جس میں کرشن کی طرف اقرار تناتخ وا نکار قیامت کی نسبت کی گئی ہے۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ کسی کے نزد کی معتبر ہویا نہ ہو گل نہ ہوگر مرزا جی کے نزد کیک گلتا ضرور معتبر ہے۔ کیونکہ ان پر فوراً ایک الہام ہوتا ہے۔ '' مجھے مجملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک بیا بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن دُدّر گویال تیری مہما گیتا میں کسی ہے۔ (بیمریالاو)

مرزا بی کے اس الہام نے بتادیا کہ گیتامرزا بی کے نز دیک معتبر ہے۔اور جو پچھے اس میں لکھا ہے وہ صحیح ہے ورنہ بیالہام مرزا بی کا غلط ہوا جاتا ہے۔ گیتا میں تنائخ کا اقرار ہے تو مرزا بی بھی تنائخ کے معترف ہوئے۔

# ایک غلطی کےازالہ میں تناسخ کےجلوے

اس پروہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے، جونبوت محدید کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہنیں۔ اس کا نام آسان پرمحداحدہ ہے(مرزاجی کب آسان پر

گئے)اس کے بیمعنی ہیں کہ محمد کی نبوت محمد کو ہی ملی۔ گو بروزی ( تنایخ کی) طور پر (محمد کی نبوے محمد کو ملنے کے معنی ای وقت صحیح ہو سکتے ہیں کہ حضور کی روح مرزاجی کے قالب میں آئے ) کیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہوکہ بہاعث اتحاد کے اور نفی غیریت کے ای کا نام پالیا ہو۔ (بیا تحاد فعی غیریت کے ساتھ نام وہی یانا تنائخ کہلاتا ہے۔ پھر امت محدید میں صرف مرزاجی ہی اس قابل نکلے اور کوئی فردایسا نہ ہوا۔ بڑی زبردتی ہے) كيونكه په محمد ثاني (مرزا) اي محمد ﷺ كي تصوير (يعني جسم) اوراي كانام ميں بموجب آيت والحرين منهم لما يلحقوا بهم بروز (تناخ) كيطور يروبي غاتم الانبياء بول\_ مجح آنخضرت ﷺ کا بی وجود (روحی) قرار دیا گیا ہے(رجٹری شدہ تنائخ یہ بی ہے) تو پھر کونساا لگ انسان ہوا۔( تناسخ میں یمی ہوتا ہے ) پیمیق اشارہ ہے اس بات کی طرف کہوہ روحانیت کی روے اس نبی ہے نکا ہوا ہوگا اور اس کی روح کاروپ ہوگا۔ (روح کاروپ ہی تو تنائخ ہے) وجود بروزی (تنائخی) اینے اصل کی پوری تصویر ہے۔ مجھے بروزی (تناتخی) صورت نے نبی رسول بنایا۔ میرانفس (روح) درمیان میں نبیں ہے بلکہ محد ﷺ ہے۔ (بیغیٰ ان کی روح) کیا خوب تفییر ہے تناخ کی) کیں محمد کی نبوت ورسالت کسی دوسرے کے پاس نبیں گئی۔ (تنائخ میں دوسرا ہوتا ہی نبیل قو دوسرے کے پاس کیوں جائے ) محد کی چیز محد کے پاس رہی۔ ( کیونکہ حضور کی روح مرزاجی کے جسم میں ہے۔ یہی تنائخ کی حقیقت ہے)

ناظرین!غورفرمالیں کہ مرزاجی نے کیونکر تنائخ کے طور پراپنے آپ کو محد بنایااور نبوت کے مدعی ہوئے۔کیا کوئی ذی عقل وہوش اس متم کی باتیں کرسکتا ہے۔اس متم کی گپ اڑاسکتا ہے۔ نعو ذیاللہ مند. الفيوالكلاميا.

نوٹ: بین القوسین فقیر کے جملے ہیں ہاقی مرزاجی کی عبارت جواشتہار ہے التقاطی صورت میں لگئے گئے ہیں۔

## عقيده كفرية ببر٦ ' 'حلول''

ایک چیز کے دوسری چیز میں ساجانے اور پیوست ہوجانے کوحلول کہتے ہیں۔ پس جولوگ کہتے ہیں کرممکنات خصوص بندۂ کامل اللہ کی ذات میں اس طرح مل جا تا ہے جیسا کہ قطرہ دریا میں ، یا اولیاء اللہ اور اللہ ایک ہی ہیں کیونکہ وہ ان کی ذات میں حلول کرتا ہے اور ان کے اندرساجا تا ہے ، سویہ بالکل غلط ہے اور صاف کفر۔

(عقائدالاسلام سوسورة الماتغير حقاني علامه حقاني دبلوي)

## حلول کے متعلق مرزاجی کی عبارتیں

تجلیات الهیه ص۱۳: مرزا جی پروگی آتی ہے: انت منی بدمنولة بروزی وعدالله ان وعدالله لا یبدل خداکبتا ہے۔اے مرزاتو میرابروز (اوتار) ہے۔ بیاللہ کا وعدہ ہےاللہ کا وعدہ بدلتانہیں۔

ہووز عربی کالفظ ہے اس کا ترجمہ مرزا بی نے بول کیا ہے۔خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا بروزیعنی اوتار پیدا کرے سوبیوعدہ میرے ظیورے پورا ہوا۔ (پیجراسلام ہیا تلوٹ)

مرزاجی کی تغییر نے بتادیا کہ بروز کے معنی اوتار کے بیں تو وجی کا ترجمہ پیہوا کہ اے مرزا تو میر ااوتار ہے۔مشر کین بھی یہی کہتے ہیں کہ رام کرش پچھن اور کون کون خدا کے اوتار ہیں۔ النيوالكلابيا.

اوتار جنود کے بیہاں اس کو کہتے ہیں جس میں خدا حلول کرے، خدااس میں اتر آگے ، داخل ہوجائے تو لامحالہ مرزا کا اوتار بن کریمی عقیدہ ہوا کہ اللہ مجھ میں حلول کئے ہوئے ہے ۔خدامجھ میں داخل ہوگیا ہے۔

ھیقة الوحی ص ۱۹۳ میں لکھتے ہیں :جواپنی نفسانی حیات ہے مرکز خدا تعالیٰ کی ذات کا مظہر اتم ہوجاتے ہیں اورظلی طور پر خدا تعالیٰ اس کے اندر داخل ہوجا تا ہے،ان کی حالت سب ہے الگ ہے۔ کیے صاف طریقہ ہے مرزاجی نے حلول و دخول کا اقرار کرلیا۔ باتی عبارتیں حلول کے متعلق بحث تناخ بیل گزرچکی ہیں، ملا حظفر مالیں۔

# تحكم قائل حلول وتناسخ

علامة قاضی شفاشریف میں ۱۵ آخر کتاب مع شرح فرماتے ہیں:

وكذالك من ادعى مجالسة الله والعروج اليه ومكالمة اوحلوله فى بعض الاشخاص اوقال بتناسخ الارواح فى الاشخاص. جو شخص خداك بم شيني يا معراج كايا بم كلامى كايا طول كايا تناكخ كا قائل بوده بحى كافر \_\_\_

عقيره كفريه بمبرك "اثبات الولد لله سبحانه"

''خداکے لیے اولا د ثابت کرنا'' '

حقیقة الوی ص ۸۲: مرزاجی پروی آتی ہے: انت منی بسمنو لة ولدی. اے مرزاتو میرے بیٹے کے قائم مقام ہے۔

مرزا بی نے اس وی کے مطابق خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کیااورخود بیٹا ہے۔

ہر خض جانتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ میاں تمہارا مرتبہ ہمارے نزدیک ہمارے بیٹے کے قائم مقام ہے۔ تو اس نے پہلے اپنے لئے بیٹا ہونے کا اقرار کیا پھراس کے بیٹے کا قائم مقام بتایا۔ مرزا جی نے وقی میں خدا کے بیٹے کو ثابت کرتے ہوئے اپنے آپ کو قائمقام بنایااور اس طرح خود خدا کے بیٹے بن گئے۔

حاشید هیفة الوحی ۱۸۶۰ ایک دفعہ بشیراحمد میرالڑکا آئکھوں کی بیاری ہے بیار ہوگیا اور مدت تک علاج ہوا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تب اس کی اضطراری حالت و کچھ کرمیں نے جناب الہی میں دعا کی توبیا اہمام ہواہو ق طفلی ہشیو میر لے لڑکے بشیرنے آئکھیں کھول دیں۔

لیجئے مرزاجی نے اس خانہ ساز الہام میں اپنے بیٹے بشیر کوخدا کا بیٹا بتا دیا۔

توضیح مرام ص۱۳: اور جیبا کہ تے اور اس عاجز کا مقام ایبا ہے کہ اس کواستعارہ کے طور براہذیت کے لفظ ہے تعبیر کر سکتے ہیں ۔

خلاصہ یہ کہ مرزا جی خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت سے النظامی ہی مرزا جی مرزا جی کے نزد یک خدا کے بیٹے ہیں۔ یہود یوں اور تھرانیوں کا بھی یہی فدہب تھا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا فرما تا ہے: وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصوی المسیح ابن الله . خدااان کاردفر ما تا ہے: ذالک قولهم بافواههم . یان کافروں کی بکواس ہے۔ ارشادفر ما تا ہے: سبحانه ان یکون له ولله خدایا کے ہاں ہے کاس کے ولدہو۔

# ایک تو کفراس پر ہٹ دھرمی

مرزا کی کہتے ہیں کہ خدا فرما تا ہے: فاذکروا اللہ کذکر کم ابائکم او

الثيوالثلاثيا.

الشد ذکورا. پس تم خدا کی یاد کروجیها که تم اپنے بالوں کی یاد کرتے ہو۔ پس اس جگہ خدا تعالیٰ کویا ہے کے ساتھ تشبیہ دی۔ (ھیتة ادی س)

معاد الله كيا تحريف قرآن بكداس آيت ميس خداكوباب سے تشبيه دى۔ ان سے كوئى يو يہ كاف حرف تشبيه لفظ ذكر پرداخل بها لفظ آباء پر۔ تشبيه خداك ساتھ جب بوتى جب به كها جاتا الله كآبائكم، خداتمهارے بايوں كى طرح بے۔ حالانكه كاف حرف تشبيه ذكر پرداخل به۔ جس كاصاف مطلب بيہ خداكاذكراس كثرت و عوق سے كروجيا كرتم النج بايوں كاذكركرتے ہو۔ يہاں ذكركوذكر سے تشبيه دى، نه كفار كے بايوں كو خدا سے دم كى عربيت كا بي حال ہوكہ مشبه اور مشبه به كونه بيجانتا ہوں وہ فصاحت و بلاغت كا مدى ہو۔ ايك بچرش من مائة عامل كا جائے والا اس سے زيادہ قابليت كركھتا ہے۔

اچھامرزا بی اگریپی بات ہے وہیں ایک مثال دیتا ہوں نھانہ ہوں۔ کسی کی بی بی شوہرے کے کہ میرے ساتھ ایسی مجت کر وجیسی تم میرے بیٹے ہے کرتے ہو (وہی مثال ہے) تو مرزا بی اس کا اقرار کریں گے کہ اس کی بی بی نے اس کوا ہے بیٹے ہے تشبیہ دی ۔ یا کوئی اپنی والدہ ہے کہ کم جم ہماری یا دایسی کرتی ہوجیسی ہماری بی بی ۔ تو اس مثال میں کیا اس نے اپنی ماں کواپنی بی بی سے تشبیہ دی۔ لا حول و لا قوۃ الا بماللہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔

دوسری جگد مرزاجی کہتے ہیں : کہ خدانے یہودیوں کا قول نقل کیا کہ مُنحنُ اَبُنلؤُ الله و آجِبًاؤُ وَ یہودی کہتے ہیں کہ ہم خداکے بیٹے ہیں اور پیارے۔اس جگد آبناکے لفظ کا خدانے ردنہ کیا کہتم کفر بکتے ہو بلکہ بیفر مایا کداگرتم خداکے پیارے ہوتو پھر وہتہیں عذاب کیوں دیتا ہے۔ اور ابناکا دوبارہ ذکر نہیں گیا۔ (حیت ادی سن ۱۹۳۳)

یعنی خدانے بہود ونصاری کو بیٹا بنانا منظور کیا، اس لیے ردنہ کیا۔ استغفر اللہ کیا خدا پر کھلا

بہتان ہے گہ خدانے بی فرمایا کہ' اگرتم ہمارے پیارے' بیر آیت کے س جملہ کا ترجمہ

ہبتان ہے کہ خدانے وقالت الیہود والنصاری نصن ابناؤ اللہ واحباؤہ قل فلم

یعذب کم بلد نوب کم ترجمہ: بہود ونصاری نے کہا ہم خداکے بیٹے اور پیارے ہیں فرما

دیجے خداکیوں تہمیں تنہادے گناہوں کی وجہے عذاب دیتا ہے۔

کہاں خدانے فر مایا کہ: اگرتم ہمارے پیارے ہوتو کیوں عذاب دیتا ہے بلکہ مطلق جواب دیتا ہے اوران کے دونوں دعوؤں مبلئے ہونے اور دوست ہونے کار دکرتا ہے کہاگرتم ہمارے مبلئے ہویا بیار بے تو پھر تنہیں کیوں عذاب دیتا ہے۔

یہ ہے مرزاجی کی دیانت اور قرآن دانی۔ سے ہے استحوذ علیہ ہم الشیطن اتنابر امدی نبوت ہو کراوراس قدر غلط بیانی۔

## عقيده كفرينمبر ٨ ''الله تعالى كوخاطي بتانا''

حقیقة الوحی ص۱۰۳: مرزاجی پر وحی آتی ہے۔ انبی مع الموسول اجیب اخطی و اصیب بعنی خدا کہتا ہے کہ میں رسول کے (مرزاجی) ساتھ ہوں اور جواب دیتا ہوں۔اوراس جواب میں بھی خطا کرتا ہوں بھی صواب۔

#### سبب نزول این وحی

مرزا بی اکثر پیشنگو ئی کرتے تھے معترضین کے اعتراضات کے جوابات دیتے تھے اور دونوں میں غلطیاں کرتے تھے۔ جو ہات کہتے تھے چیخ نہیں ہوتی تھی ، پیشن گوئیاں الفينوالكلاميا.

جھوٹی نکلتی تھیں۔اوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیے مدمی نبوت ہیں۔ کہ کوئی بات سیج نہیں ہوتی تو ان کوجواب دینے کے لیے بیدوجی بنالی کہ یاروں میں کیا کروں بیتو خدا ہی ہے،جوخطا کرتا ہے،میری خطانہیں۔اپئے آپ کو بچانے کے لیے وقی بنائی گئی ورنداللہ تعالیٰ خطاونہیان ہرعیب سے یاک ومنز ہے۔

مرزا تی نے اور بھی چند جگدا میا کیا ہے کدلوگوں نے جب اعتراض کیا تو فورا کہد دیا کہ ایسا تو ہو چکا ہے۔ دیکھو نبی نے غلطی کی ، فلال نبی کی پیشنگو ئی غلط ہوگئی۔غرضیکہ اپنے لیے اور انبیائے کرام پر ناجائز جملے کرے اپنے ایمان کوخراب کیا۔

## كفرنمبر ٩،٠١،١١

# "نو بين انبياء وا نكار مجمزات قرآنى وقفضيل على الانبياء"

ازالداو ہام ص ۵: مشابہت کے لیم سی کی پہلی زندگی کے مجزات جوطلب کے جاتے ہیں اس بارے میں ابھی بیان کرچکا ہوں کداحیاء جسمانی کچھ چیز نہیں۔ ( یعنی حضرت عیلی التکلیکلا کا بیا تجاز کدوہ مُر دے کوزندہ کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہے واقعی التکلیکلا کا بیا تجاز کہ وہ مُر دے کوزندہ کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہو واقعی المعنو تھی باذن اللہ بیم ججزہ کچھ چیز نہیں۔ انجاز قرآنی کا گھلاا نکار) اگرمیت کے اصلی کا موں کوان خواہش سے الگ کرے دیکھا جائے جو محض افتر السے طور پر یا غلط فہمی کی وجہ سے گھڑے گئے ہیں تو کوئی مجو بنظر نہیں آتا۔ بلکہ میتے کے مجزات اور پیشن گوئیوں پرجس فدراعتر اضات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کی اور نبی سے خوارت یا پیش فر راعتر اضات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کی اور نبی سے خوارت یا پیش خبر یوں میں بھی ایے شبہات پیدا ہوئے ہوں۔ ( کسی مسلمان نے بفضلہ شبہ نہ کیا۔ سوا ملاحدہ دھریہ نیچر یہ کے جن کو اسلام ہے میں نہیں اور مرز ابھی بھی ای فتم میں ہیں ) کیا ہے جمی

اوراس سے زیادہ قابل افسوس میام ہے کہ جس قدر حضرت سیج کی پیشن گوئیاں غلط تکلیں، اس قدر سیجے نہیں نکل سکیں۔حضرت سیج کی پیشن گوئیاں اوروں سے زیادہ غلط تھیں۔ بڑا افسوس تو یہ ہے کہ حضرت میسی النظامی کی سیجے نکلنے والی پیشن گوئیوں کوغلط بتایا جائے حالانکہ مرزاجی کی ایک پیش گوئی بھی سیجے نداتری سب کی سب جھوٹ ہوئیں)۔

مرزاجی اس عبارت میں حضرت عیسیٰ العلی یکی کھلی تو بین ، اعجاز قر آنی احیاء اموات کاصری کا نکار کس وضاحت ہے کررہے ہیں۔

ازالداو ہام ص ۱۲۱ : اب جانا چاہے کہ حضرت علیکی النظیمی کا معجزہ حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے۔ جو شعبدہ بازی کی تشم میں سے اور دراصل ہے سوداورعوام کوفریفنۃ کرنے والے تھے۔ ماسوااس کے بیقرین قیاس ہے کہ ایسے دراصل ہے سوداورعوام کوفریفنۃ کرنے والے تھے۔ ماسوااس کے بیقرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے میں اور ایسے میں اور ایسے میں اور ایسے میں اور بیات قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت سے این مریم ہاذن و تھم البی الیسع نبی کی طرح بیات قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت سے این مریم ہاذن و تھم البی الیسع نبی کی طرح

اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے مگر یا در کھو کہ بیمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔اگر بیر عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ جھتا تو خداکے فضل وقو فیق ہے امید پوری رکھتا تھا تو ان مجو بہنما ئیوں میں حضرت میچ سے کم ندر ہتا۔

اس عبارت میں مرزاجی نے حضرت عیسی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی اور حضرت سلیمان النظیمی اور حضرت السیع النظیمی کے معجزات کو مسمرین م اور شعبدہ بازی ، بازی گر کا تماشہ بے حقیقت بے سود بے فائدہ نا قابل قدر مکروہ و قابل نفرت بتایا۔ کیا بیا انبیاء کی تو بین نہیں؟ پھر اطف بیا کہ خود اس کو مکروہ اور نا قابل نفرت مجھیں اور اس مکروہ و نا قابل نفرت چیز کو انبیاء کے لیے مانیں ۔ اس قدر نقدس بڑا ہوا کہ انبیاء کی کچھ حقیقت نہ تھی ۔

مرزا جی کیوں مکروہ سیجھتے ہیں؟ان مجزات کو کیوں قابل نفرت جانتے ہیں؟مثل مشہور ہے کہ کنگورکوانگورنہ ملے تو کہد کے چل دیا کہ کون کھائے کھٹے ہیں۔مرزاجی میں جب صفر دکھائی دیا تو کہددیا کہ میں اس کو مکروہ جانتا ہوں۔ ربعو دیدہ

ضیمہانجام آتھم ص۱: عیسائیوں نے بہت ہے آپ کے مجزات لکھے ہیں مگر تن بات بیہے کہ آپ ہے کوئی مجز ہ صادر نہیں ہوا۔ (کھلا افکار مجزرات ہے ۔۔۔۔۔مؤلف) ص 2: ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب گوروغیر ہ کو اچھا کر دیا ہو یا کسی اورالیں ہی بیاری کاعلاج کیا ہو۔

قرآن کہتا ہے کہ حضرت بیسلی النظیمی کوہم نے بیا عجاز دیا گہوہ مادرزاداند سے
کواچھا کرتے تھے۔ مرزا بی کہتے ہیں کہ یہ کوئی شب کور ہوگا کیسام عجز ہ کا صاف انکار ہے۔
ص 2: آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مظہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار تھیں اور کسی عور تیں تھیں جن کے خون ہے آپ کا وجو دظہور پذیر ہوا۔ الثيوالكلابيا.

حضرت عیسی روح اللہ و کلمۃ اللہ کے نسب پاک کی کیا تو ہین کی ہے۔زبان میں طاقت خبلیں کہان الفاظ کو دہرایا جائے۔

ضمیمہانجام آتھم ص ۱: آپ وہی حضرت ہیں جنہوں نے (بید کلمہ اس طرح استعال کرناعرف میں استہزا شار کیا جاتا ہے) بیر پیشن گوئی کی تھی کہ ابھی بیر تمام لوگ زندہ ہوں گے کہ پھر والیس آ جاؤں گا حالا تکہ نہ صرف وہ لوگ بلکہ انیس تسلیس اس کے بعد انیس صدیوں میں مرتجلیس گرآپ اب تک تشریف نہ لائے۔خود تو وفات پانچے (بالکل غلط بلکہ وہ حیات ہیں) گراس جھوئی پیشن گوئی کا کلنگ اب تک پادریوں کی پیشانی پر باتی ہے وہ حیات ہیں) گراس جھوئی پیشن گوئی کا کلنگ اب تک پادریوں کی پیشانی پر باتی ہے (جس طرح مرزائی جماعت کے سینہ پر سلطان محمد کی موت کی غلط پیشن گوئی کا پھر دھرا ہے)

حضرت عیسیٰ التکنین کی پیشنگو ٹی کوجھوٹ کہا اور نہ سمجھا کہ جب وہ آسان سے تشریف لا کمیں گے تو مرزاجی کی قبر پر تکذیب وافتراکے ہارڈا لے جا کمیں گے اور مرزائیوں کے چبرے سیاہ ہوجا کمیں گے۔

جنگ مقدس میں جمیح کا بے باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کچھ بجو بنہیں (مرزا بی کی نگاہ بی نہیں دیکھیں کس چیز ہے ) حضرت آ دم ماں اور باپ دونوں نہیں رکھتے تھے۔ اب قریب برسات آئی ہے، باہر جاکر دیکھئے کتنے کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے ہوجاتے ہیں۔

حضرت میں النظامی کی پیدائش کو کہا کہ کوئی عجب بات نہیں۔ حالا تکہ خدا فرما تا ہان مثل عیسی عند اللہ محمثل آدم پھرا تکی پیدائش کوس برے طرز سے ادا کیا کہ ان کی پیدائش ایسی ہے جیسے کیڑے مکوڑے کی پیدائش۔اگر کوئی مرزاجی کو کہے کہ آپ کی الثيوالتلامية

پیدائش ایسی ہے جیسے کیڑے مکوڑے کی تؤ مرزا جی کوبُرانہ لگے گا۔

ازالہ اوہام ص ۱۳۵: حضرت میں ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ ہا کیس برس کی مدت تک مجاری کا کام کرتے رہے۔

حضرت عیسی النظافی الکاروج اللہ تھے۔ ان کا کوئی باپ نہ تھا، نہ حضرت مریم کا کوئی شوہر تھا۔ یوسف کوئیسی النظافی کا باپ بتا ناقر آن کے خلاف جو بالکل گفر ہے۔ انجام آ تھم ص ۱۸ : میں کی خونی میچ کے آنے کا قائل نہیں اور نہ خونی مہدی کا منتظر یعنی جو الل اسلام حضرت میسی النظافی اور حضرت امام مہدی کا کھنظر ہیں، وہ خونی ہے۔ خونی اس شخص کو کہتے ہیں جو آئی ناحق کر نے قرمطلب میہ ہوا کہ یہ دونوں ہزرگ ہستیاں ناحق قتل کریں گے، یہی گفر ہے۔ اگر اس سے بیمراد ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے اس لیے خونی ہیں تو رسول اللہ کھی اور تمام صحابہ کرام جس جس نے جہاد کیا، سب معافہ اللہ خونی قتل ناحق کرنے کی اللہ علی کا میں کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا کہ ایک کہا ہوئے، یہ بھی کفر ہے۔ مردا جی رہے ہے جہاد کے منسوخ کرنے کی ابتداء ڈائی ہے یہاں تک کہا پنی امت کو تعلیم کردی کے بھاری بناوٹی شریعت میں جہاد ترام ہیں ہیں تا ہو تھا میں جہاد تھا۔ اس مسئلہ کوکسی دوسرے مقام پرواضح کریں گے۔

ضمیمانجام آتھم ص 2: بال آپ کو (عیسی النظافی) گالیال دینے اور بدزبانی گالیال دینے اور بدزبانی گالیال دینے اور بدزبانی گالیال دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی، ادنی ادنی بات میں غصہ آ جا تا تھا، اپنے نفس کوجند بات ہے روک نہیں سکتے تھے۔ (معاذ اللہ حضرت عیسی النظافی آت برگزند تھے گرم زاجی کے پیاوصاف ضرور تھے) چنا نچہ بیان کے الفاظ ہیں۔ او بدزات فرقہ مولویال۔ ضمیمانجام ص ۲: یبودی صفت مولوی۔ ضمیمانجام ص ۳: اے مردارخوارمولویوگندی روحول ص ۲۲،۲۲ وغیر و و فیر و مسلم میں کونکہ آپ تو گالیال گرمیرے نزدیک آپ کی بہرکت جائے انسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیال

دیتے تھےاور یہودی ہاتھ ہے کسر نکالتے تھے۔ یہ بھی یا در ہے آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔

کیسی کھلی اور بخت تو بین کے کلمات ہیں ، جن کومسلمان من کر بر داشت نہیں کرسکتا۔

ضمیمہ انجام آتہم ص2: اورای تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجز ہ بھی ظاہر ہوا ہوتو وہ معجز ہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجز ہ ہے۔اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکراور فریب کے اور کیجھ بیں تھا۔

معاذ الله حضرت عيسني التقليف كومكاراورفريبي بنايااورمجزات سے انكاركيا۔

مکتوبات احمدیدی موس ۱۸ مجموعه مکتوبات مرزا: کیاتمهیں خرنبیں کہ مردی اور رچولیت انسان کی صفات محمودہ میں ہے ہے۔ پیچرا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے جیسے بہرا اور گوزگا ہونا کسی خوبی میں داخل نہیں۔ ہاں پیاعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسے التکلیمائی مردانہ صفت کی اعلیٰ مزین صفت ہے بے نصیب مجھن ہونے کے باعث ازواج سے تچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سکے۔

معاذ الله حضرت عيسى التقليق كواس دريده دبمن نے بيجو ااور نامر دبتايا۔

انجام آ تھتم ص اہم: اور مریم کا بیٹا کوشلیا (رام چندر کی ماں) کے بیٹے (رام چندر) ہے کچھڑیاوت نہیں رکھتا۔

کیا بدتہذیبی ہے حضرت عیسلی النظامی الار جندر جوالک مشرک تھا اس سے کچھ زیادہ مرتبہ نیس رکھتے۔ (معود ہافہ)

أور الحق ص٠٥: كلم الله موسى على جبل وكلم الشيطان عيسى على جبل فانظر الفرق بينهما ان كنت من الناظرين. حضرت موی کلیم اللہ تھے اور عیسی التَّلَیْ کالیم الشیفان تھے۔ ویکھو کس قدر فرق ہے۔ مسلمان کی زبان میں بیطافت نہیں کہ اس طرح عیسی التَّلَیْ کُلُ کی تو جین کرے کہ ان کو کلیم الشیطان بتائے۔ (معود ہاللہ مند)

لیکن جب مرزاجی کے نزدیک حضرت عیسلی التکلیکی معاذ اللہ کلیم الشیطان ہوئے تو مرزاجی مثل عیسلی اور میسلی ابن مریم اور میسج موعود بن کرکون ہوئے؟ ان کے تمام مقدمات سے خود میہ تیجید نکل آیا کہ مرزاجی بھی کلیم الشیطان تصاور ساری عمرای مکالمہ میں گزری۔

حضرت عیسلی النظامی کی جومنه بھر بھر کر گالیاں دیں ہیں، گستا خیاں کیس ہیں، وہ آ پ نے س لیس اور مرزا کے ایمان کا پینة لگالیا۔

مرزا بی پر جب اعتراض ہوتا ہے گئم نے ایسا کیوں کیا تو فورا کہدو ہے ہیں کہ: ''ہم نے حضرت عیسی النظامی کا نہیں کہا بلکداس لیسوع کو کہا جوعیسا تیوں نے فرض کر لیا ہے اور لیسوع کا قرآن میں کوئی ذکرنہیں۔'' (ضمیدانجام آتھم می دونوارالقرآن صدوم میں)

گرمرزاجی کا بید حیله کامنہیں دے سکتا کیونکہ وہ خود بشلیم کرتے ہیں کہ عیسلی اور بیوع ایک بی ہستی کے نام ہیں:

''دوسرے سے ابن مریم جن کوئیسی اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ﴿ وَ فِی مِرامِ ٣٠) جب عیسی اور یسوع اور مسے ایک ہی ہستی کے نام ہوئے تو جس نام سے بُرا کہووہ ابن مریم ہی کو گالیاں دینی ہونگی۔ مرزا جی کا بیہ بہانہ بالکل غلط اور اپنے ہی قول سے مردود تھبرا۔ بھی کہد ہے ہیں کہ:

انہوں نے ناحق ہمارے نبی ﷺ کو گالیاں دے کرجمیں آ مادو کیا کدان کے

يبوع كالبجي تفورُ اساحال ان يرظا جركري \_ ( ضير انجام آجم ٥٠)

یہ بہانہ کرنا کہ چونکہ پادر ایول نے حضورا کرم ﷺ کویُرا کہا تو ہم نے حضرت عیسیٰ کویُرا کہا تو ہم نے حضرت عیسیٰ کویُرا کہا، ورنہ ایسانہ کرتے ، محض جہالت و نادانی ہے۔ ہمارے دونوں بزرگ ہیں، دونوں نبی ہیں ہمیں کب لائق ہے کہ کوئی حضور کویُرا کہتو ہم حضرت عیسیٰ یا حضرت مویٰ کو معاذاللہ یُرا کہدویں ۔مرزا بی خود دوسروں کوفیے تکرتے ہیں کہ:

''بعض جابل مسلمان حفرت ميسي القليكالأ كي نسبت يجه خت الفاظ كهدوية بين ''

(اشتها رمرز امندرجة تبلغ رسالت بنّ دهم صفحة ١٠١)

اورخوداس نصیحت پرعمل نہیں کرتے۔اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اپنی ہی زبان سے جاہل نادان بنتے ہیں۔دوہری جگد کھتے ہیں:

"اگرایک مسلمان عیسائی کے عقیدہ پراعتراض کرے تو اس کو جاہے کہ اعتراض میں حضرت عیسیٰ النظامی کا گائی شان اور عظمت کا پاس رکھے"۔ (اشتہا دمرز امندرہ تبلغ رسات جلد شقم میں النظامی کی تو بین کر کے مسلمانوں کی فہرست سے نام کٹواتے ہیں۔ لم تقولون ما لاتفعلون، کیول وہ بات کہتے ہیں جوخود نہیں کرتے۔

ازالہ او ہام ص ۲۵۷: ایک بادشاہ کے زمانہ میں چارسو نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی کی اوروہ جھوٹے نگلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی۔ نبی تشکیم کرتے ہوئے پھران کی پیشن گوئیوں پرحملہ کرنا اور جھوٹا بتا ناسخت تو ہین ہے۔

اس جملہ کا شان نزول میں معلوم ہوتا ہے کہ جب مرزا جی کی پیشن گوئیاں بالکل غلط نکلیں اور مسلمانوں نے اعتراض شروع کئے تو فوراً کہددیا کہ اگر میری پیشن گوئی غلط نکلی تو الثين الثلاثيا.

کیا ہوا بہت انبیاء پیشن گوئی میں معاذ اللہ جھوٹے ہو چکے۔اس طرح اپنے تقدس کو جمانے کے لئے دوسروں کے نقدس پرحملہ کیا۔

ازالیاد ہام ص ۲۰۰۱:قر آن کریم میں چار پرندوں کا ذکر نکھا ہے کہان کے اجزاء متفرقہ بعنی جداجدا کرکے چار پہاڑیوں پر چھوڑ گیا تھااور پھروہ بلانے ہے آگئے تھے، یہ بھی عمل التر ب(شعبدہ ہاڑی) کی طرف اشارہ ہے۔

ازالداوبام می ۲۰۱۵ ملتقطا: قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرد سے زندہ ہوگئے تھے جیسے وہ مردہ جس کا خون بنی اسرائیل نے چھپالیا تھا۔اس قصد سے واقعی طور پرزندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ۔ بعض کا خیال ہے کہ صرف دھمکی تھی کہ چور بیدل ہوکرا ہے تئین ظاہر کرد ہے مگراصل حقیقت یہ ہے کہ پیطریق عمل الترب یعنی مسمریزی کا ایک شعبہ تھا۔

قرآن کریم نے احیاء اموات کا ذاکر کیا اور واقعی طور پراس کوسر کاردو عالم اللہ اللہ اللہ اللہ ہے۔

ر ہایا۔ نے بیان فرمایا۔لیکن مرزاجی نے اس کو بھی بازی گر کا نتماشہ بنادیا،قر آن کے مجزات سے انکار کیا۔

### حضورا كرم القليلا كي شان مقدس برنا ياك حمله

ازالداوہام ۱۲۸۲: اس بناپرہم کہدسکتے ہیں کداگر آنخضرت النظافی پراہن مریم اور د جال کی حقیقت کاملہ بوجہ موجود نہ ہونے کسی نمونہ کے ہو بہومنکشف نہ ہوئی ہواور نہ د جال کے گلہ ھے کی اصل کیفیت کھلی ہواور نہ یا جوج ما جوج کی عمیق تک وحی الہی نے اطلاع دی ہواور نہ دابیۃ الارض کی ماہیت کمائی ظاہر فرمائی گئی ہو۔

سخت تعجب آتا ہے کہ حضور نے خودا پی زبان سے علامات قیامت میں نہایت

تفصیل سے بیان فرمائے۔وہ تو نہ سمجھے کہ کیاان کی حقیقت ہے مگرمرزا جی ان کی حقیقت سمجھ گئے۔ گویا مرزا جی کاعلم حضور کے علم سے زائد گھرا۔ نعو فہ ہاللہ کیا کوئی مسلمان مسلمان ہوکر ایسا تو بین کا کلمہ اپنی زبان سے نکال سکتا ہے؟

## تفضيل على الانبياء

سراج منیرص ۱۰: اس کوکیا کہو گے جو کہا گیا: **ھو افضل من بعض الانبیا.** مرزا بی بعض نبیوں سے فضل ہیں۔(مرزا بی کا پی عقیدہ ہوا کہ میں بعض انبیاء سے فضل ہوں)۔ دافع البلاص ۱۳: خدانے اس امت سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ عیسائیوں کا مسیح کیا ہے جوایے قرب اور شفاعت کے

مرتبہ میں احمد کے غلام (غلام احمد ) ہے بھی کمتر ہے۔ چشمہ میچ ص۱۴: میں کچ کچ کہتا ہوں کہ اس کی کامل ہیروی ہے ایک شخص عیسیٰ

ہے بھی بڑھ کر ہوسکتا ہے۔اندھے کہتے ہیں یہ گفر ہے۔ میں کہتا ہوں کہتم خودایمان ہے بے نصیب ہو۔ول کے اندھے مراقی کہتے ہیں کہ فیر نبی سے نبی کا فضل ہوناایمان ہے۔ ص

صحح الدماغ ہوشمند کہتے ہیں کدید کفرہ۔

تتره هقيقة الوحى ص ٢٩:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بڑھ کر نلام احمد ہے ۔ حاشیہ: اکثر نادان اس مصرع کو پڑھ کرنفسانی جوش ظاہر کرتے ہیں۔ گراس کا مطلب صرف اس قدرہے کہ امت محمد یہ کامسے (یعنی میں مرزا) امت موسویہ کے میے (حضرت عیسیٰ النظامیٰ اللہ) سے افضل ہے۔ النظامیٰ کا سے افضل ہے۔

صرف اس فدر مطلب تو کفر ہے، اس کے سوااور کونسا مطلب ہے جو کفرنہ ہو۔

الفيوالغلامية

سنتی نوح ص۱۱: مثیل این مریم (مرزا) ،این مریم حضرت میسی القلیما استرامیم حضرت میسی القلیمات سے براہ کر ہے۔ براہ کر ہے۔ براہ کر ہے۔ افضل ہے۔ (سمس نے جناب کو پیغیر دی؟ ہاں ہاں باد آیا! مرزاجی کے مقرب فرشتے مرزاجی پرالہام لانے والے میچی لیچی نے)

سنتی نوح ص ۵۱: ''اور مجھے تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگرمیج ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا ۔اوروہ نشان جومجھ سے ظاہر ہوا ہے وہ ہرگز نہ دکھلاسکتا'' ۔

بالكل صحيح بحضرت عيسى التقليفة خداك بنائے ہوئے نبی ياك اور مطهر، وه مكر وفريب دجل وحيله بخالفت قرآن وحديث ، توبين انبياء ورسل ، تنقيص علم اعلم الخلق على ، ا نکار مجمزات قرآنی، دعوی ابنیت خدا به خدا کوخاطی تشهرانا، حضور کے مقام محمود کو چھیننا، طاعون کی پیشن گوئی کر کے مکان کی تو سیع کا چندہ کرنا، بہثتی مقبرہ بنا کرلوگوں ہے رویہ اوٹنا، تھم شریعت جہاد کومنسوخ کرنا، کرشن ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اللی غیر ذالک بیسب کچھنہ کر سکتے تھے۔ جومرزا جی نے کیاخدا جانے وہ کونسانشان ہے، جوان سے ظاہر ہوا۔محمدی بیگم کی آس میں عمر گزاری ،خود چل دے مگروہ نکاح میں نیر آئی ،طاعون کی پیشن گوئی کی کہ لا ید خل فی داره. میرےگھر میں گھے گا ہی نہیں۔مرزاجی کے سالے ہی کی دونوں رانوں میں گلٹیاں نکلیں۔ا بنی عمر کی پیشنگوئی کی کہ پچیتر یااس سے زیادہ برس زندہ رہوں گا مگر 19 ویں برس میں انقال ہو گیا۔کہا تھا کہ سلطان محمد زوج محمدی بیگم کی موت نقد برمبرم ہے،کبھی نہ ٹلے گی مگر مرزاجی مر گئے اور وہ ابھی تک زندہ اور وہ اپنی زندگی صرف خاموش زندگی ہے مرزائیوں کا ناطقہ بند کئے ہیں۔اللی غیر ذالک بیمرزاجی کے اعلیٰ نشانات ہیں جن کے

متعلق کہتے ہیں ایسے نشانات وہ نہ دکھلا سکتا۔ بیٹک ایسے جھوٹے لا یعنی نا قابل اعتبار تو وہ نہیں دکھلا سکتے۔ پس مرزاجی اس فعل میں اس معنی کے اعتبار سے بالکل سیجے ہیں۔

# حضورا كرم عظي يرفضيات

ا کیاڑا حمدی ص اے: له حسف القمر المنیروان لی محسفا القموان المشوقان اتنکو اس کے (یعنی نبی کریم کے ) لئے چاند کے گربمن کا نشان ظاہر ہوااور میرے لئے چانداور سورج دونوں (کے گربمن ) کا ۔ اب کیا تو انکار کرے گا۔

مرزاجی نے اس عبارت میں ایک تو اپنے آپ کوحضور پرفضیات دی ، دوسرے حضور کے معجز وثق القمر کوگر بن کے ساتھ تعبیر کیا حالانکہ گر بن اور شق میں فرق عظیم ہے۔ اور گر بن تو عام طور سے ہوا کرتا ہے لہٰذا بیا عجاز کیسے ہوگا حالانکہ ثق القمر حضور کے لیے کھلام مججز ہ ہے۔

براہین احمہ یہ حصہ پنجم ش ۵۳: ''قرآ آن تر بیف کے لیے تین تجلیات ہیں۔ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے نازل جوااور محابہ رسی اللہ تعالی منم کے ذریعہ اس نے زمین پراشاعت پائی اور سے موعود (مرزاغلام احمد) کے ذریعے بہت سے پوشیدہ اسرار اس کے تحطے۔ آنخضرت ﷺ کے وقت میں اس کے تمام احکام کی تحمیل ہوئی اور صحابہ ﷺ کے وقت میں اس کے جرایک پہلو کی اشاعت کی تحمیل ہوئی اور محصود موعود (مرزاجی) کے وقت میں اس کے جرایک پہلو کی اشاعت کی تحمیل ہوئی اور مسیح موعود (مرزاجی) کے وقت میں اس کی جرایک فضائل اور اسرار کے ظہور کی تحمیل ہوئی۔

گویاحضور کے زمانہ میں فضائل داسرار کوئی ٹہیں جانتا تھا، نداس قدر علم حضور کودیا گیا کہ وہ ان اسرار کے عالم ہوتے ۔ بیسب مرزا جی کوملا ۔ نعو فہ ہامللہ (خطبہ البامیص ۱۹۳٬۱۷۷) میں بھی یہی مضمون ہے۔ النيواللاتيا

اشتہارمرزاغلام احمد ۲۸ مئی و 10 یا مندرجہ تبلیغ رسالت جلد نم صفح ۲۱ : غرض اس زمانے کا نام جس میں ہم ہیں زمان البر کات ہے لیکن ہمارے نبی ﷺ کا زمانہ زمان التائیدات و دفع الاوقات تھا۔ حضورا کرم ﷺ کا زمانہ برکتوں سے خالی تھا،مرزاجی کو بیہ زمانہ ملا۔ داستعفراللہ مند)

### 🤇 جطرت آ دم العَلَيْكُلُمُ يرفضيات

ملحقہ خطبہ الہامیہ ص ت: شیطان نے انہیں بہکایا اور جنتوں سے نکلوایا اور علیہ الہامیہ ص ت: شیطان نے انہیں بہکایا اور حنتوں سے نکلوایا اور حکومت اس کی طرف لوٹائی گئی اس جنگ وجدال میں آ دم کوذلت ورسوائی نصیب ہوئی اور جنگ بھی اس رخ اور بھی اس رخ ہوتی ہے اور رحمٰن کے یہاں پر بیز گاروں کے لیے نیک انجام ہے۔اس لیے اللہ نے میچ موعود کو بیدا کیا تا کہ آخرز ماند میں شیطان کو شکست دے۔

#### حضرت نوح القليفلا يرفضيات

تنتہ حقیقة الوحی ص ۱۳۷: اور خدا تعالی میر سے لیے اس کثرت سے نشان دکھلار ہا ہے کہا گرنوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہلوگ غرق نہ ہوتے۔

### حضرت ابوبكرصد يق عظيه يرفضيات

معیار الاخبار مندرجہ تبلیغ رسالت ج تنم ص ۱۳۰۰ میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکرتو کیاوہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔

# حضرت على يضطفه برفضيات

اخبارالحکم قادیان نومبر<u>اا 19ء</u> پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو،ابنی خلافت او۔ ایک زندہ ملی تم میں موجود ہے،اس کوتم حچوڑ تے ہواور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔

## حفزت امام حسين رفضيك

نزول اکسے صفحہ ۱۹۰۵: افسوس یاوگ نہیں بچھتے کر آن نے توامام حسین کو رہے۔ انہوں یاوگ نہیں بچھتے کر آن نے توامام حسین کو رہے ہیں۔ ان سے توزید ہی اچھار ہاجس کانام قرآن شریف کے شرت کی کھیل موجود ہے، ان کو آن مخضرت کی کا بیٹا کہنا قرآن شریف کے نص صرح کے خلاف ہے جیسا کہ ما کان محمد ایا احد من رجالکم سے مجھاجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رجال میں سے تھے بھورتوں میں سے تونہیں تھے جی تو یہ ہے کہ اس آیت نے اس تعلق کو جوامام حسین کو آنخضرت کی سے بوجہ پسر دختر ہونے کے تھا اس آیت نے اس تعلق کو جوامام حسین کو آنخضرت کے تھا ہیں دختر ہونے کے تھا نہایت ہی ناچ زکر دیا ہے۔

ص ۵۲: ''اورانہوں نے کہا کہ اس محض نے (مرزاجی نے) امام حسن اور حسین ہے اپنے تیک افضل سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ جیتک سمجھا۔''

ص ۱۸: "اور میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔"

ص ۸۱: "تم نے اس کشتہ حسین سے نجات چاہی کہ جونومیدی سے مرگیا۔ پس تم کوخدانے جوغیور سے ہرایک مراد سے نومید کیا۔" الثينوالكلاميا.

ص ۲۸: '' کیا تواس (حسین کو) تمام دنیا ہے زیادہ پر ہیز گار جھتنا ہے اور بیتو بتلا و کہاس ہے تنہیں دینی فائدہ کیا پہنچا؟''

مرزا بی کہتے ہیں کہ ہمیں حسین ہے کوئی دینی فائدہ نہ پہنچااور حضرت خواجہ عین

الدين اجميري رمة الله ماتي بين: رياحي

شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیں پناہ است حسین مرداد و بنائے لا اللہ است حسین مرداد و بنائے لا اللہ است حسین

مسلمانوں کس کی بات تشلیم کرو گے مرزاجی کی یا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ گی؟ مرزاجی کامشہورشعر ہے جواعلی درجہ کی مرزانی تہذیب کا ببیٹ سمپل ہے۔

کربلا نیب سیر هر آنم صد حسین است در گریبانم یعنی میری هرآن کی سیر کربلا ہے اور میرے گریبان میں سینکڑوں حسین پڑے ہوئے ہیں۔

> مرزا جی کے تیار کردہ نورتن چٹنی مرزا جی پروحی لانے والافرشتہ مسمی ہے بیچی :

هیقة الوحی ۱۳۲۰: ۵ماری ۱۹۰۵ء کویس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا، میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سارو پیرمیرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کانام پوچھا اس نے کہانام کچھنیس۔ (شایدا پنا دار بایانہ نام شرم سے نہ بتایا) میں نے کہا آخر پچھتونام ہوگا۔اس نے کہا میرانام ہے، ٹیجی ٹیجی۔

واہ کیا پیارا اور دلر ہانام ہے اور میہ عجیب ہات ہے کہ مرزاجی کا فرشتہ جھوے بھی بولتا ہے۔ پہلے تو کہا میرانام پچھنہیں اور پھرنام بتادیا۔ تو کیا ناظرین کو یہ خیال نہ ہوگا کہ الثيوالكالبيا

جب مرزاجی کا فرشتہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو جس کے پاس فرشتہ آئے وہ کیسا ہوگا۔مثل مشہور ہے جیسی روح ویسے فرشتے۔

# خدا كومجتم فرض كريحتة بين

توضیح مرام ص ۷۵: ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ پیراور ہرایک عضواس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہاعرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجوداعظم کی تاریں بھی ہیں۔

### خدابھی مرزاجی ہے شرم کرتاہے

ھیقۃ الوی ۱۳۵۳ کیکن تعجب کہ کیے بڑے ادب سے خدانے مجھ کر پکارا ہے کہ''مرزا''نہیں کہا بلکہ''مرزاصاحب'' کہا ہے۔ چاہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے ادب سیکھیں۔ دوسراتعجب میہ کہ ہاوجوداس کے کہ میری طرف سے بیدرخواست تھی کہ الہام میں میرانام ظاہر کیا جائے گر پھر بھی خدا کومیرانام لیتے سے شرم دامنگیر ہوئی۔اور شرم کے غلبہ نے میرانام زبان پرلانے سے اس کوروک دیا۔

لیکن ہمیں پہنجب ہے کہ مرزا جی کا مرتبہ تمام انبیا ، سے بڑھ گیا کہ اوروں کے نام توخدانے وقی میں لیے اور مرزا جی کا نام لیتے شرم آئی۔ لاحول وَلا قُووَۃَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِمِی العَظِیم.

#### خا کسار پیرمنٹ

اخبارالحکم قادیان۲۴ فروری ۱۹۰<u>۱ء</u>: حضور (مرزاجی) کی طبیعت ناسازتھی۔ حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی۔اس پر لکھا تھا'' خاکسار پیپرمنٹ''۔ الثينوالتلامية.

ناقص نبی کے لیے وق کے جملے بھی ناقص ہی جاہئیں۔ خاکسار کا لفظ بہت موزوں معلوم ہوتا ہے۔

#### پیشنگو ئی پرخداہے دستخط

ھیقۃ الوجی ص ۲۵۵: مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپ ہاتھ ہے کئی پیشن گوئیاں لکھیں جن کا بیہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونا چاہے۔ تب میں نے وہ کاغذ د شخط کرانے کے لیے خدا تعالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر د شخط کر دیے اور د شخط کرتے وقت قلم کوچھڑ کا جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے تو اس طرح پر جھاڑ دیے ہیں اور پھر د شخط کردیے۔ اور اس وقت میاں عبد اللہ سنوری متجد کے جمرے ہیں میرے پر دبارہا تھا کہ اس کے روبر وغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹو پی پر بھی گرے۔ ایک غیر آ دمی اس راز کونہیں سمجھے گا اور شک کرے گا ( کہ شاید بیاس چیش کے قطرے ہوں جو مرز ابنی کو آ تا تھا) گر جس کورو حانی امور کا علم ہوو واس میں شک نہیں کر سکتا اور اس نے ومرز ابنی کو آ تا تھا) گر جس کورو حانی امور کا علم ہوو واس میں شک نہیں کر سکتا اور اس نے واس کے یاس موجود ہے۔

### إنكارمعراج شريف 😈

ازالداوبام ۱۲۳: اس جسم کاکره ما بهتاب ماکره آفتاب تک پینچنا کس قدر لغوخیال بے۔ ص۲۲ حاشیہ سیر معراج شریف اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا۔

حضورا کرم ﷺ کے جسم کو کثیف بتانا کس قدراغواور بیہودہ بات ہے۔ پھر تمام اہلسنّت و جماعت کے اس اجماعی مسئلہ میں اختلاف۔

#### وجه کیاہے؟

بات میہ کداگر حضور کا بایں جسد عضری آسان پرتشریف لے جاناتسلیم کرلیس تو حضرت عیلی التفکیلی کا آسان پر جانا بلاتر دو ثابت ہوجا تا ہے اور اگریہ ثابت ہوجائے تو پھر مرزا ہی تھی موجود نہیں بن سکتے۔اس لیے معراج شریف کا انکار کر دیا۔

#### 🤇 ہرزاجی خداکے نافر مان ہیں

الاستفتاء سات اور میں مشاق ظہور نہ تھا بلکہ مجھ کو یہ بہند تھا کہ مردوں کی طرح پوشیدگی کی زندگی بسر کروں۔ گر مجھ کوخدانے دنیا میں زبردتی مجھ کوسیج موتوداور مجد داور کیا گیا بننے کے لیے ظاہر کیا حالا تکہ میں خدا کے اس فعل سے راضی نہ تھا۔

یہ مرزا جی کی اطاعت اللی ہے کہ خدا کیے کہ ہاہر نکل اور وہ کہیں کہ میں نہیں نکاتا مگر یہ ہوسکتا ہے کہ کامل نبی ایسانہ کے گا۔ناقص نبی نافر مانی کرسکتا ہے اور مرزاجی ناقص ہی تو تھے۔

## مرزاجى خداسےانضل ہیں

انجام آتھم ص۵۱: اے احمد (مرزا) تیرانام تام اور کامل ہوجائے گا اور میرانام ناقص رہے گا۔ تعجب ہے کہ مرزا بی لغوالہامات کس قدر گڑھنے کے عادی تھے۔ ناقص نبی کا نام تو تام ہوجائے اور خدا کا نام ناقص رہے۔ مرزا بی خدا کا نام کامل کرنے آئے تھے یا اپنا۔

## مرزاجي مقام محمود پربیٹھنا چاہتے ہیں

الاستفتاص ٨٦: اے مرزا تجھ کومقام محمود دیا جائے گا۔

حالا مکد حضور فرماتے ہیں کہ مقام محمود صرف میرامقام ہے جو کسی اور کونہ ملے گا۔ (ویم ویوری)

# مرزاجي رحمة للعالمين بنتة بين

هیئة الوثی ش۸۲: و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اے مرزا بم نے تجھ کو رحمة للعالمین بنا کربھیجا۔

حالاتكهديصرف حضور كي خصوصيت بعجواوركسي كنبيس - (ديمونسائس كبرى علدة في)

## 🥒 🔪 مرزاجی کاحوض کوثر پر د ہاوا

هیقة الوجی ص ۱۰۱: انا اعطینک الکوثر، اےمرزاہم نے تم کوحوض کوثر کا مالک بنایا۔ حالانکہ حوض کوژ حضور کے لیے خاص ہے۔

### احاديث محمدرسول اللدكي وقعت مرزاجي كي نظر ميس

ا گازاحمدی س:اورہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کربیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی بنیا دحدیث نہیں بلکہ قرآن اور وقی ہے جومیرے پرنازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پرہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں۔اور دوسری حدیثوں کو (جومرزا بھی کے وقی کے خلاف ہیں) ہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جو ہمارے مطلب کی ہیں قبول کرتے ہیں ور نہیں ۔ تو اب حدیث موضوع وضعیف اگر مرزاجی کے مطلب کی ہیں تو کام دیں گی ورنہ قو کی سیجے بھی ہوتو بریار۔ اب مدار کارصحت وسقم کا اسناد واحوال راوی نہیں بلکہ مرزاجی کی خواہش۔

## مرزاجی نے افیون استعال کی ہے

اخبارالفضل قادیان ۲۹جولائی <u>۱۹۲9ء</u> ''حضرت مسیح موعود (مرزاجی) فرمایا کرتے تھے کہ

بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے۔ حضرت سی موعود نے نزیاق اللی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کی ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا جزافیون تھا اور بیددواکسی قدراورافیون کی زیاد تی کے بعد حضرت خلیفداول کوحضور چھ ماہ سے زائد تک دیتے رہے اورخود بھی وقتا فوقتا مختف امراض کے دوران میں استعال کرتے رہے''۔

#### ٹانک وائن (شراب) کا آ رڈر

خطوط مرزا بنام غلام ص ۵ مکتوبات مرزاجی عکیم محمد سین قریشی قادیانی کو لکھتے ہیں:

"اس وفت میال یارمحد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خور دنی خرید دیں اور ایک بوتل ٹا نک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں گرٹا نک وائن چا ہے اس کا لحاظ رہے۔" ڈ اکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت ٹا تک وائن کی حقیقت لا ہور پلومر کی دکان سے کی گئی۔ڈ اکٹر صاحب جواب دیتے ہیں:

'' ٹا نک وائن ایک تتم کی طاقتوراور فشہ دیے والی شراب ہے۔ جو ولایت سے سر بند بوتلوں میں آتی ہے۔اس کی قیمت ۸میر ہے '' (سودائے مرزاس ۲۹)

شایدافیون اورشراب قادیانی نبوت میں جائز ہو یا سرزاجی اپنے اس الہام کے ماتخت افعل ما شنت فقد غفرت لک. اے مرزاجو چاہے سوکر میں نے تجھے بخش دیا ہے، مرزاجی ان منشیات کا استعمال کرتے ہوں۔ خیر پچھ بھی سہی مگر نبوت ورسالت بلکہ تقوی کے خلاف تو ضرور ہے۔

#### آ مدم برسرمطلب

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی مصنفه کتابوں ہے ان کے عقائد، ان کے خیالات، ان کے اقوال کا ایک مختصر سا نقشہ آپ حضرات کے سامنے تھینج دیا گیا ہے۔ الثينوالتلاميان

ضرورت کے مطابق بعض بعض مسائل کی کافی تحقیق کردی گئی ہے۔ان تمام مذکورہ عقا ئدکو پھرایک اجمالی نظر سے ملاحظ فر ماتے چلئے۔

(۱) دعوی الوہیت۔ (۲) ابنیت۔ (۳) نبوت۔ (۴) مہدویت۔ (۵) مبدویت۔ (۴) کرشنیت۔ (۲) کرشنیت۔ (۷) افکار (۲) کرشنیت۔ (۷) افکار ختم نبوت۔ (۱۹) افکار ختم نبوت۔ (۱۱) انگار شقابی۔ (۱۳) دعوی مماثلت باحضور۔ ختم نبوت۔ (۱۱) انگار شقابی۔ (۱۳) دعوی مماثلت باحضور۔ (۱۳) تو بین سحابہ۔ (۱۷) انگار مجزات۔ (۱۳) تو بین سحابہ۔ (۱۷) انگار مجزات۔ (۱۸) حضور کو بے علم کہنا۔ (۱۹) خدا کو مجسم فرض کرنا۔ (۲۰) حوض کوژ پر حملہ کرنا۔ (۱۸) حضور کو بے علم کہنا۔ (۱۹) خدا کو مجسم فرض کرنا۔ (۲۰) حوض کوژ پر حملہ کرنا۔ (۲۱) دحمۃ للعالمین بنناوغیرہ۔ جس گے جزئیات میں سیننگروں کفریات۔

ان عقائد مذکورہ میں بعض تو کفر ہیں بعض مذہب اہلسنّت و جماعت کے خلاف تو کیا ایساشخص مسلمان ہونے کا بھی مدگی ہوسکتا ہے؟ چہ جائیکہ مجددوغیرہ۔ ناظرین خود پڑھیس خودانصاف فرمالیں۔ قلد تبیین الموشد من الغی.

ضرورت تونہیں کہ اب مرزاجی کے آئندہ وعادی پرنظر کی جاوے لیکن تحقیق حق کی غرض ہے اب ان شاء اللہ تعالی مرزاجی کے ملہمیت اور مجد دیت پر دوسرے حصہ میں مفصل بحث کریں گے۔

یہاں تک تو ہم نے مرزاجی کے مذہبیات نقل کردیے۔ اب ذراسیاست پرنظر ڈالیس اور بیددیکھیں کہ نبی اور وہ بھی خاتم الانبیاء بننے کا مدعی ہواس کی ایسی کمزور سیاست ہوسکتی ہے۔

#### سياسيات

تریاق القلوب ص ۱۵: میری عمر کا اکثر حصه اس سلطنت انگریزی کی تائیداور

جمایت میں گزراہ اور میں نے ممانعت جہاداورائگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جا کیں تو پہاں المار یاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے ہیں المار یاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے ہوش سے خبر خواہ ہو جا کیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ (گورنمنٹ کی خبر خواہی ہیں مسئلہ جہاد کوم زاجی نے بند کرنا چاہا)۔

تحریرمرزاجی موروحه ۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء مندرجہ تبلیغ رسالت جلد دہم ص ۲۱: میں نے باکیس برس سے اپنے ذمہ بیفرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتا بیس جن میں جہاد کی مخالفت ہو، اسلامی مما لک میں ضرور بھیج دیا کرواں۔

اشتہارم زامندرجہ بلیخ رسالت جلدا سخد ۱۹: میں اپنے کام کو (دعوی نبوت و مہدویت و مسیحیت کو ) ندمکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں ، ندمد ید میں ، ندروم میں ، ندشام میں ، ندایران میں ، ندکا بل میں ( کیونکہ بیتمام اسلای سلطنتیں مرزاجی جیسے باطل پرستوں کو من زدن میں دنیا سے نبیست کردیں جیسا کہ کابل میں دو قادیا نیوں کوئل کردیا گیا اور اعلی حضرت امیر حبیب اللہ خان والی کابل رحة الله ملیکو جب مرزائی نے دعوتی خط بھیجا اور اپنے دعا وی باطلہ کا ذکر کیا تو وہاں سے جواب آیا۔ ''ایں جابیا'' کہا سے مرزاجی کیوں ندگئے۔ مجدد و مہدی کو تو اس قدر ڈرنا نہ چا ہے تھا۔ اس وجہ اسلامی سلطنتیں مرزاجی کو خار معلوم ہوتی ہیں ) گر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بال گورنمنٹ برطافیہ میں آپ کا کام چلے گا کیونکہ اس نے ندہب کی آ زاد تی دے رکھی ہے اور عدم دست اندازی ندہب کا قانون یاس کردیا ہے۔ اگر اس گورنمنٹ میں کوئی

خدائی کادعویٰ کرے جب بھی گورنمنٹ کو کیاتعلق۔ازالداد ہام س ۵۲ میں بھی یہی مضمون ہے۔ اشتہار مرزا مندرجہ تبلیغ رسالت ج دہم س ۴۸: بار ہا ہے اختیار دل میں یہ بھی گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اورخدمت گزاری کی نیت ہے ہم نے گئی کتا ہیں مخالفت جہا داور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کیس اور کافر وغیرہ اپنے نام رکھوائے۔اس گورنمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کررہے ہیں۔

(گورنمنٹ نادان نہیں وہ خوب مجھتی ہے کہ مرزاجی ہماری موافقت میں کافرنہیں کہے جاتے ہیں بلکہ اپنے اسلام کے خلاف عقائد ظاہر کرنے پر کافر کہلائے جاتے ہیں۔اور جو کچھ آپ خدمت کررہے ہیں وہ عنقریب ظاہر ہوجائے گا کہ آپ اور آپ کی امت گورنمنٹ کی مخالفت کرے گی یا موافقت)

میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ ضرور میری ان خدمات کی قدر کرے گی۔(لیعنی کچھمر بعہ عطا کرے گی۔خطاب ویگی گمرایسانہ ہوا)

درخواست مرزا غلام احمد مندرجہ تبلیغ رسالت ج مصفحہ ۱۱: سمگر افسوس کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس لمجے سلسلہ اٹھارہ برس کی تالیفات کو جن میں بہت می پرزور تقریریں اطاعت گورنمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بہتی ہماری گورنمنٹ محسنہ نے توجہ سے نہیں دیکھا اور کئی مرتبہ میں نے یادد لایا مگراس کا انزمحسوس نہیں ہوا۔

یعنی اب تک کوئی مربع زمین مجھ کوئیں ملی اور نہ کوئی خاص خطاب سے سر فراز فرمایا گیا۔ مسیح موعود اور مہدی اور نبی بننے کے بعد جونمایاں کام مرز اصاحب نے کئے وہ اس ساسی زندگی سے بخوبی معلوم ہوتے ہیں۔ اور یبی زندگی سیاسیانہ نظر سے مرزاجی کے دعویٰ نبوت میں کاذب ہونے کی مضبوط دلیل ہے، جس کو ہرعاقل ہجھ سکتا ہے۔ الفيوالغلاميا.

#### امت مرزا ئىيغلامىيكاعقا ئدنامه

جس میں یہ بنایاجائے گا کتبعین مرزامرزاجی کوکیا جھتے ہیں اور کس مرتبہ پر پہنچاتے ہیں؟ افتراق ملّتِ مرزائیہ

اوراق گذشتہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرزائی جماعت کے دو تھے ہوگئے۔ لا ہوری، قادیانی دلا ہوری اور قادیانی جماعت میں سب سے بڑااختلافی مسئد نبوت ہے۔ لا ہوری جماعت کے متاخرین بظاہر مرزا جی کو نبی نہیں مانتے اگر چہ مجد د، مہدی ، سی سب کچھ تسلیم کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت مرزا جی کو نبی مانتے ہیں اور ویسا ہی جیسے کہ اگلے انبیاء۔اس اختلاف کے ساتھ ساتھ مرزا جی کو دونوں جماعتیں تسلیم کرتی ہیں۔ چنانچہان پر انبیاء۔اس اختلاف کے ساتھ ساتھ مرزا جی کو دونوں جماعتیں تسلیم کرتی ہیں۔ چنانچہان پر

#### ایک عاقل منصف کے لیے

مرزاجی کی امت میں بیاختلاف اور پھر وہ بھی نبوت کا اختلاف مرزاجی کے دعویٰ نبوت میں کاذب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت آ دم النظی ہے کے گر حضورا کرم کی کے زمانہ
تک جس قدر انبیاء تشریف لائے۔ ان پر ایمان لائے والے ان کوصادق القول جائے
والے گروہ نے بھی ایبا اختلاف کیا ہے کہ ایک گروہ تو اس کو نبی مائے اور دوسرا گروہ نبی نہ
مائے۔ نبی کی نبوت میں بھی اختلاف نبیس کر سکتے اگر چہ بعض فروی مسائل میں مختلف
موں۔ قادیانی جماعت کے لیے بیا یک خاص عبرت وقعیحت حاصل کرنے کا موقع ہے کہ جس
نبی کے مائے والے بعد کواس کی نبوت میں اختلاف کریں اس کی نبوت معرض شک میں ہوجاتی
ہے اور اتی بیٹین نبیس رہتی جس قدر قادیانی جماعت نے تصور کر لیا ہے اور حدے گذر گئے۔
ہے اور اتی بیٹین نبیس رہتی جس قدر قادیانی جماعت نے تصور کر لیا ہے اور حدے گذر گئے۔

#### سنئے قادیانی جماعت کے عقائد

هیقة النوه ص ۲۲۸ مصنفه میان محود احد خلیفه قادیان: آنخضرت کیا امت میں محد هیت بی جاری ہیں بہات اس سے اوپر نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اپس بہات روز روشن کی طرح قابت ہے کہ آنخضرت کی کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے مگر نبوت صرف آپ کے فیضان سے بل عمق ہے ہراہ راست نہیں بل عمق اور پہلے زمانہ میں نبوت براہ راست بیس مل عمق اور پہلے زمانہ میں نبوت براہ راست بل عن تھی۔ کیونکہ وہ اس قدرصا حب کمال نہ تھے راست بل عن تھی کی بی کی ابتاع ہے نہیں بل عن تھی۔ کیونکہ وہ اس قدرصا حب کمال نہ تھے جھے آنخضرت کے امت محمد یہ میں کھلا قابت ہوگیا تو یہ بھی قابت ہوگیا کہ سے موجود (مرزاجی) نبی اللہ تھے۔

خلیفه جی نبوت کے سلسلہ کو جاری بناتے ہیں مگر خلیفه جی کوحدیث محمد رسول الله ﷺ ذهبت المنبوة و انقطعت الرسالة یاد نه آئی جس میں حضور نے نبوت کا درواز ہبند فرمادیا اور قادیانی اجرا کومنقطع کردیا۔ (دیکھوکفریہ نبر اوعوی نبوت)

خلیفہ جی کہتے ہیں کہ نبوت صرف حضور کے فیضان سے اور اتباع واقتد اسے مل علتی ہے۔اس لیے مرزاجی نبی اللہ ہیں۔

معلوم ہوا کہ نبوت اتباع واقتد اے مل سکتی ہے تو پینبوت تو کسبی ہوئی جس کے فلسفی قائل ہیں ، نہ وصلی ۔ حالا فکہ اسلام میں نبوت کسبی کوئی چیز ہی نہیں ۔

( ديڪيوعقيد و كفريه نبير ۴ ' اکتياب نبوت' )

پھریدکہ حضور کے فیضان سے بنے ہوئے۔ معلوم ہوا کدایک نبوت وہ ہے جوخدا عطافر مائے اور ایک وہ جو نبی عطا کرے حالانکہ عطائے نبوت منصب الوہیت ہے، نہ منصب نبوت۔ خدافر ماتا ہے: اللہ اعلم حیث یجعل رسالته اللہ جانتا ہے کہ کون

مشتحق نبوت ہے کہاس کو نبی بنایا جائے۔

اورا گرحضور کے فیضان ہے ہی نبوت ملی تو کیا حضور کا فیضان اب تیرہ سوہر س کے بعد طاہر ہوااور وہ بھی قادیان میں۔اس سے پہلے کا زمانہ فیضان نبی سے بالکل خالی گیا اور فیضان نے کچھاٹر نہ کیا۔ کم از کم ہرصدی میں ایک نبی اللہ ضرور ہوتا۔قادیان کے اس اصول ہے تو حضور کی تخت ہتک ہوئی۔

یا تیرہ سوبری کے زمانہ میں صحابہ ،اولیا ، ،اقطاب میں کوئی اس قابل نہیں ہوا کہ حضور کے فیضان کوقبول کرتا سوائے مرزاجی اس صورت سے امت محمد میں ﷺ کی سخت ہتک کی۔

پس جبکہ ثابت ہوگیا کہ حضور کے بعد درواز ہنوت کا بند ہے۔ کسی نبوت کوئی چیز نہیں۔ نبی کے فیضان کے واسطے سے نبوت نہیں ملتی بلکہ بلا واسطہ خدا کے عطا سے۔ تو رہے بھی ثابت ہوگیا کہ مرزاجی ہرگز نبی اللہ نہ تھے۔

حقیقة الدو ہ ص ۲۲۱: حضرت میں موجود کا بیفر مانا کہ رسول الله ﷺ کے افاضہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مجھے مقام نبوت پر پہنچایا۔ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو واقع میں نبی بنادیا گیا۔

مرزا جی کے نبی بننے سے حضور کے افاضہ کا کمال نہیں قابت ہوتا بلکہ معاذ اللہ تنقیص ہوتی ہے کہ کوئی کہرسکتا ہے کہ حضور کا اس قدراضا فہ کمزورتھا گہر ہوف تیرہ سو برس میں صرف مرزا جی نبی ہوئے۔معلوم ہوا کہ کمال افاضہ نبی بنانے کے لیے نہیں بلکہ ولی بنانے کے لیے ثابت ہوا کہ مرزا جی واقع میں نبی نہ تھے اور چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے نہ ولی ہوئے ، نہ مجدد۔ پھے بھی نہ ملا۔ الفينوالطاربيا.

هیقة الدو ه ص۱۲۸: پس جمارا بیعقیده ہے کہاس وقت امت محمد بید میں کوئی اور مخض نبی نہیں گذرا کیونکہاس وقت تک نبی کی تعریف کسی اور مخض برصادق نہیں آئی۔

بالكل درست ہے كيونكہ نبى كى تغريف جوشريعت نے كى اس اعتبارے كى كو نبوت نبيس مل عنى۔ اور جوتغريف فلسفيوں نے كى ، خانہ ساز نبوت ايجاد كى ، اس اعتبارے بيتك مرز ابى خانہ ساز كہى نبى بيں۔ اور اسلام كوخانہ ساز كسى نبى كى ضرورت قطعانہيں۔ بلكہ خليفہ بى كامير كہنا غلط ہے كيونكہ حضور نے اسے بعد جس نبوت كى تغريف كى بلكہ خليفہ بى كامير كہنا غلط ہے كيونكہ حضور نے اسے بعد جس نبوت كى تغريف كى

بدلہ عیقہ بن جہ ہما علام ہے یوملہ سورے اپ بعد بن بوت ن سریف ن ہوہ گھر کی بنائی ہوئی ہے جس کے مدعی کو کا ذب د جال فرمایا ہے اور ایسے مدعیان نبوت بہت آئے اورانہی میں سے مرزاجی ہیں۔

انوارخلافت ۱۵ مصنفہ خلیفہ قادیان نمبر ۱: اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے گرتم پیکہو کہ آنخضرت کے بعد نبی نہیں آئیں گے۔ میں اے کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔

بالكل درست ہے آسكتے ہیں گیامعنی؟ مدعیان نبوت آسے اگر ند آسے تو حضور کی پیشن گوئی کی تصدیق کیونکر ہوتی کہ میرے بعد بہت سے دجال گذاب مدعیان نبوت آسے دجالوں کے آنے سے خدااسپے صادق ومصدوق نبی کی تصدیق تمام عالم پر آشكار فرما تا ہے۔ پس میر کی گردن کی دونوں طرف تلوار رکھ کراگر کوئی کے کد كذاب مدعی نبوت کوئی نبیس آسكتا تو میں کہوں گا كہ تو كذاب ہے، جمونا ہے۔ ایسے دجال كذاب مسیلمہ وغیرہ کی طرح ضرور آئے۔

القول الفصل ٣٠: مين حضرت مرزا صاحب كي نبوت كي نسبت لكه آيا بهون

کہ نبوت کے حقوق کے لحاظ سے وہ الی ہی نبوت ہے جیسے اور نبیوں کی مصرف نبوت کے حاصل کرنے کے حظوری اور آپ نے حاصل کرنے کے طریقوں میں فرق ہے، پہلے انبیاء نے بلا واسط نبوت پائی اور آپ نے بالواسط ہ

نیوت جس کوملتی ہے بلا واسطہ ہی ملتی ہے بالواسط نبوت کوئی نہیں یعنی بواسطہ اتباع واقتداء وصفائی قلب نبوت نہیں بنتی ۔ ایسی نبوت صرف فلسفیوں کے تشکر خانہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ دیکھو بحث اکتباب نبوت ۔ اورا گر ہو بھی تو لفظ خاتم اُنٹیتین کے عموم نے بلااستثناء سب کومسدود کردیا جیسے کہ مرزاجی خود کہہ چکے ہیں۔ (دیکھو جمامتہ البشر کی ص ۲۹،۲۰) (عبارت فقل کر چکے ہیں)

ھیقۃ النو ۃ ص۱۷۰: پس شرایت اسلامی نبی کے جومعنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب ہر گزمجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔

چلوچھٹی ملی خلیفہ جی نے ایک ہی ہاتھ میں طل و بروز لغوی مجازی سارا جھگڑا ہی صاف کر دیا کہ ایک کیل تک ہاتی ندر کھی۔

شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتی ہے اس کے اعتبارے مرز ابتی ہرگز نبی نہیں ہو سکتے ۔ چنانچہ دہ خود کہتے ہیں ۔

''صاحب انصاف طلب کو یا در کھنا جا ہے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وفت بھی حقیقی طور پر نبوت یارسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ (انجام آمخمسے 2 ماثیہ)

حاشاوکلا مجھے نبوت حقیقی کا ہر گرز دعویٰ نہیں ہے۔اللہ بل شاید خوب جانتا ہے کہ اس لفظ نبی سے مراد حقیقی نبوت نہیں ہے۔ (اقرارنامہ افروری <u>۴۰</u> مندرہ تبلغ رسالت ن وہ من ۵۵) مرز اجی ا نکار کریں ،مریدین زبردئتی چیکا کیں۔شل مشہور ہے: ع

#### ''پیران کی پرندومریدان می پیرانند''

کشف الاختلاف محمد سرورشاہ قادیانی ص2: حضرت مسیح موعود (مرزاجی) رسول اللہ اور نبی اللہ جو کہ اپنی شان میں اسرائیلی سے ہے تم نہیں اور ہرطرح بڑھ چڑھ کر

--

تشخیذ الا ذبان قادیان نمبر ۸ جلد ۱۲ است کاوای: آنخضرت کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالی کی بہت ی مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔

حکمتوں میں رخنہ واقع ہونا تو ایک بہانہ ہے بلکہ مقصودیہ ہے کہ اگریہ کہا جائے کہ مرزاجی کے بعداور بھی نبی آسکتے ہیں اور کوئی دعویٰ کردیتو بھکم کل جدید للدید کے لوگ ادھر جھک پڑیں۔ پھرخزانہ عامرہ قادیان کھٹنے گے گا تو نقصان ہوگا تو دولت مرزائیہ میں ضرور رخنہ واقع ہوگائی لیے نبوت بندکی جارہی ہے۔

علاوہ اس کے حضور کے بعد ایک ہو یا دوسب سے خدا کی حکمت میں رخنہ واقع ہوتا ہے۔لہٰذاایک کوبھی نبوت نہیں ملے گی۔

کلمۃ الفصل صاحبزادہ بشیراحمرقادیانی: تواس صورت میں کیااس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد رسول اللہ کو اتارا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔

کہاں خدانے وعدہ کیااس قدرافتر اعلی اللہ پر جرأت۔

قاضى محرظهورالدين قادياني كاشعرمندرجدا خبارالفصل جلد انمبر ٣٠٣:

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اورآ گے ہیں بڑھ کرانی شان میں

سجان اللہ! کیاشاعری کی ٹانگ تو ڑی ہے۔

#### بلاوحة تكفيرمسلمانان

کلمة الفصل: اب معامله صاف ہے اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے قومتی موجود کا انکار کفر ہے قومتی موجود کا انکار ہیں ہے۔ بلکہ وہ بی ہے (اگر تناخ بھی کفر ہونا چاہیے کیونکہ میں موجود نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ بی ہے کائل ہوتو وریڈ نہیں ) اگر میں موجود کا ممکر کا فرنہیں تو معاذ اللہ نبی کریم کا ممکر بھی کافرنہیں۔ کیونکہ میکس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعث میں آپ کا انکار کفر ہو۔ اور دوسری بعث میں جس میں بھول حضرت میں طرح ممکن ہے کہ پہلی بعث میں آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ بھول حضرت میں کا انکار کفر نہ ہو۔ اس میں کا استدلال نہ تو بھراط کو آتا تھا نہ سقراط کو۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ جماعت مرز ائیر تناخ وحلول کو ضرور قائل ہے ورنہ بعث اول اور بقول مرز ابعث ثانی میں ضرور فرق ہوتا۔

اخبار الفصل قاديان ١٥ جولائي ١٩١٥ء مين بھي يجي مضمون اورفتوي كنفير بـ-

#### مرزاجی بردرود

رسالہ درود شریف مصنفہ محداساعیل قادیانی ص ۱۳: حضرت میں موجود (مرزا) پر درود بھیجنا بھی ای طرح ضروری ہے جس طرح آنخضرت ﷺ پر بھیجنا از بس ضروری ہے۔ اس رسالہ میں یہ بھی تحریر ہے کہ مرزا تی پر بلا انتاع ذکر نبی ﷺ درود بھیجا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ تضریحات علمائے اسلام کے خلاف ہے۔

خطبہ جمعہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل م جولائی ۱۹۳۳ء: پھر بعد میں آنے والا نمی (مرزاجی) پہلے نبی (حضور) کے لیے بمز لہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار تھینچ دی جاتی ہے اور پچھ نظر نہیں آتا (ہاں اندھوں کو یا مرزائیوں کو) سوائے آنے والے الثينوالكلابيا.

نی کے ذرایعہ دیکھنے کے۔ یہی وجہ کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو سے موجود نے پیش کیا۔ اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو سے موجود کی روشنی میں دکھائی دے۔
تھیند الا ذہان جلد ۲ نمبر ۱۴ ، اپریل ۱۰۹۱ء: آپ نے (مرزاجی) نے اس شخص کو بھی جو آپ کو سیاجات ہے۔ مگر مزید اطمینان کے لیے اس بیعت میں تو قف کرتا ہے ، کافر مشہرایا ہے۔ بلکہ اس کو بھی جو آپ کو دل میں سیاقر اردیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا لیکن ابھی بیعت میں استو قف ہے ، کافر مشہرایا ہے۔

آ ئینہ صدافت جی ۳۵ خلیفہ جی: کل مسلمان جوحضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کافر ہیں اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ جس کومرزاجی کی خبر بھی نہ پینچے وہ بھی کا فر ہے۔

انوارخلافت ص ۹۰ خلیفہ تی: ہمارافرض ہے کہ غیراحمدیوں کومسلمان نہ جھیں اوران کے چیچے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نز دیک وہ خدا تعالی کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ بیددین کامعاملہ ہے اس میں کسی کا پنااختیار نہیں کہ چھ کر سکے۔

ہم مسلمانوں کا بھی یبی فرض ہے کہ کسی مرزائی کو مجد میں گھنے نددیں۔ یونکدوہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اورایسوں کو ہم مرتد جانتے ہیں۔ ان سے سلام کلام تمام معاملات حرام شخت حرام فلا یقر ہو المستجد الحوام تشمقر آن ہے فایا کم وایا هم لا یصلونکم فرمان رسول ہے۔ مسلمانوں بیدین کا معاملہ ہے اپنا اس میں کوئی اختیار نہیں۔

انوارخلافت ص٩٣: غيراحدي مسلمانوں كا جنازه پڙهنا جائز نہيں حتی كه غير

احمدی معصوم بیچے کا بھی جناز ہ پڑھنا جائز نہیں۔

مسلمان اپنے جنازہ پر ایسے نجس العقیدہ کو بلانے کب لگے، کب امام بنانے گئے، گیا اپنا جنازہ فراب کریں گے۔ میت کے لیے تو دعائے رحمت کرنا ہے۔ مرزائی کوامام بنا کرعذاب اللی کا نزول چاہیں گے ای واسطے تھم ہے کہ استبقاء کے واسطے جب باہر جا کمیں تو کافر کوساتھ نہ لے جا کمیں ورنہ بجائے رحمت کے زحمت ہوگی۔ ای طرح کمی مرزائی کو بھی شریک نذکریں۔

اخبار الحكم قاديان مُمنّى ١٩٣٨ء: جس نے اس زمان میں مج فرض ادا كيا ہوك آ پ کا دعویٰ پوری طرح شائع ہو چگااور ملک کہلوگوں برعمومًا اتمام ججت کردیا گیااورحضور نے غیراحمدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے منع فر مادیا تو پھراس کا حج فرض ادانہیں ہوا۔ حقیقة النبوة ص ۱۲۳: اور گوان ساری باتوں کے دعویٰ کرتے رہے (مرزاجی) جس کے پائے جانے ہے کوئی شخص نبی ہوجا تا ہے کین چونکد آپ ان شرا لطا کو نبی کی شرا لط نہیں خیال کرتے تھے بلکہ محدث کی شرائط مجھتے تھے۔ اس لیےا پنے آپ کومحد ث ہی کہتے رہے۔اورنہیں جانتے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جونبیوں کے سوااورکسی میں نہیں یائی جاتی اور نبی ہونے ہے انکار کرتا ہوں۔لیکن جب آپ کومعلوم ہوا کہ جو كفيت النيخ دعوى كي آب شروع بيان كرتے حلي آئے بين وه كيفيت نبوت ب مندك کیفیت محدثیت ۔ تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھااس کوڈ انٹا کہ جب ہم نبی ہیں تو تم نے کیوں ہماری نبوت سے انکار کیا۔ ص ۱۲۴: بارباری وجی نے آپ کی توجہ کواس طرف چھر دیا، کہ تیکس سال ہے جو مجھ کو نبی کہا جار ہاہے تو بیرمحدث کا دوسرا نا منہیں بلکہ اس سے نبی ہی مراد ہے۔اور بیز مانہ

الفيوالكلاميا.

تریاق القلوب کے بعد کاز مانہ تھااوراس عقیدے کے بدلنے کا پہلا ثبوت اشتہار ( ایک غلطی کااز اللہ ) ہے معلوم ہوتا ہے جو پہلاتح ربری ثبوت ہے۔

ص۱۲ااور چونکدایک غلطی کاازالدان ۱۹۱۱ء میں شائع ہوا ہے: جس میں آپ نے (مرزاجی ) اپنی مبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انواز میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔

ظیفہ قادیان کے اس بھیل پر لاہوری جماعت نے ایک تقید کی ہے جو ہدینا ظرین ہے:

اخبار پیغام سلم کا اپریل ۱۹۳۶ء: گرافسوں ہے کہ جناب میاں صاحب کے

اس اعلان کے مطابق حضرت میں موجود (مرزاجی) کی یہ کم علمی اور نادانی ایسی نادانی کے

زیل میں آتی ہے۔ جے تو بہتو بقل افر کھر نیاشد نعوذ باللہ جہل مرکب کہتے ہیں کہ باوجوداس

بات کے کہ آپ بی کی تعریف تو نہ جانتے ہے گر حالت یہ تھی کہ جہاں کسی نے آپ ک

طرف دعاوی نبوت منسوب کیا اور آپ لگے مدی نبوت پر لعنتیں کرنے۔ جو شخص ایک بات

کونیس جانتا اور اس کے علم پر اس قدر اصر ارکرے کہ لعنتوں اور مبابلوں پر انر آگے ، اس

ہی نبی ہوں اور باوجود اس لاعلمی اور جبل کے آپ مدی نبوت پر یادوسرے لفظوں میں خود

میں نبی ہوں اور باوجود اس لاعلمی اور جبل کے آپ مدی نبوت پر یادوسرے لفظوں میں خود

ایٹ آپ پر لعنتیں ہی جے رہے۔ ذرا تا ہل کرتے۔

ایٹ آپ پر لعنتیں ہی جے رہے۔ ذرا تا ہل کرتے۔

یہ بھونڈی اور قابل شرم تصویر جو جناب میاں صاحب نے حضرت مسیح موعود کی سے موعود کی سے موعود کی سے موعود کی ہے۔ تھینچی ہے۔ کیااس قابل ہے کہ سی تقلمند آ دمی کے سامنے پیش کی جاسکے۔ مگر جمارا فیصلہ ان دونوں کے خلاف ہے۔ نہ تو مرزا جی بے علم متھے جیسا کہ قادیانی جانعے ہیں ، نہ مشکر نبوت تتھے جیسا کہلا ہوری کہتے ہیں۔ بلکہ مرزاجی کوابتدا ہی ہے شوق تھا کہ کسی طرح میں نبی بن جاتا ہے کئی چونکہ نبی بنیا تو مشکل نہ تھا۔ مشکل تھا تسلیم کرانا۔
اس لیے مرزاجی نے سیاسی چال اختیار کی کہ پہلے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں آئے
تا کہ مسلمانوں میں ایک نمایاں شخصیت پیدا ہوجائے۔ چنا نچے مسلمان عزت کرنے لگے پھر
مرزاجی کا جب رنگ جماتو ولی بن گئے اور پچھ پچھالہام ہونے لگے پھرمجد دبن گئے یہاں
تک کہ سے موجود مہدی ہونے کے مدعی ہوئے اور اس دوران میں جب مرزاجی کی ایک
جماعت تیار ہوگئی اور پچھا ختیاران یرکافی ہوگیا تو ثبوت کا اعلان کردیا۔

اس صورت بین مرزاتی کا نہ تو جابل ہونالا زم آتا ہے، نہ انکار نبوت۔ بلکہ ایک

بہت بڑے مدہر ہونے کا ثبوت ہونا ہے۔ اور میرے خیال میں جس کوخدا کی طرف سے

نبوت نہ ملے بلکہ خود نبی بنتا چاہا کی والیسی ہی تدبیر یں پالیسیاں اختیار کرنا ضروری ہیں۔

اس کی مثال یوں ہوسکتی ہے کہ ایک شخص نے چاہا کہ فلاں شخص کی دولت پر

قبضہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے اس سے جان پہچان پیدا کی۔ پھر دورو پیریس کی قرض لیا شام کو

دے آیا۔ دوسرے روز چار لے آیا تیسرے دن دے آیا اور برابر شکوک رفع کرنے کے

لیے کہتار ہا کہ میں چورنہیں ہوں، کوئی ڈاکونہیں ہوں۔ لعنت ہے اس پر جو بدعہدی کرے۔

اس طرح ایر پھیر کرکے اپنا اعتبار پیدا کرلیا۔ پھران وائے میں پچپاس ساٹھ بزار روپیہ لے آیا

اور بیٹھ رہا۔ جب مانگنے کو آگے تو گالیاں سنادیں کہتو ہے ایمان ہما ایسا ویسا ہے۔

اخبارالفضل ۲۷ نومبر ۱۹۱۳ء: ہم جیسے خدا تعالیٰ کی دوسری وجیوں میں حضرت اساعیل حضرت میسلی حضرت ادر ایس ملیم اسلام کو نبی پڑھتے ہیں ویسے ہی خدا کی آخری وحی میں مسیح موعود (مرزاجی) کوبھی یا نبی اللہ کے خطاب سے مخاطب دیکھتے ہیں۔اوراس نبی کے ساتھ کوئی لغوی یا ظلی یا جزوی کا لفظ نہیں پڑھتے ۔ کدا ہے آپ کوخود بخو دایک مجرم فرض کر الفيوالكلاميا.

کے اپنی بریت کا ثبوت ہم دیتے ہیں۔ایہا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر کیونکہ ہم چیثم دید گواہ ہیں۔مسیح موعود کی نبوت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔

یعنی مرزا جی کو نبی کہہ کر پھرظلی ، بروزی ، مجازی وغیرہ عنوانات سے تاویل کرنا گویا جرم کرکے بری کرنے کاطریقہ ہے۔اگریبی ہے تو مرزا بتی نے جہاں جہاں کہا کہ میں ظلی ہوں ، بروزی ہوں ، مجازی ہوں سب غلط و بیکار ہوا۔اورخود مجرم بن کران تاویلوں سے اپنے آپ کوشریعت کی زد سے بری کرتے رہے۔ یبی تو ہم بھی پہلے سے چیخ رہے ہیں کہ مرزا بتی کی بیتاویلیں صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ورنہ وہ حقیقی نبوت کے مدی ہیں۔ بہتر ہوامرزائیوں نے ظلی مجازی اتنی نبوتوں کا جھاڑا ہی دورکر دیا اور ہمارے لیے بھی میدان صاف ہوگیا۔

اخبارالفضل ۱۱ کو بر ۱۹۱ی: (۱) ہم بغیر کسی فرق کے برلحاظ نبوت انہیں (مرزا بی کو )ایسا ہی رسول مانے ہیں جیسے کہ پہلے سے رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔ (۲) جس بات نے محد مصطفے کی کو حضرت محد مصطفے کی بنایا وہی بات اس میں (مرزابی) ہمارے نزدیک موجود تھی۔ (۳) اس کے (مرزابی کے ) اقوال وقصانی کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ایسا ہی ججت قوی اور قیمتی ہے جیسے کسی اور نبی کا۔

خلاصہ بیہ کہ مرزاجی کی نبوت بالکل حضور کے مقابلہ کی نبوت ہے اوران کے نز دیک مرزاجی حضور کے مقابلہ میں کھڑے ہورہے ہیں۔

### مرزاجي كوافضل كظهرانا

هیقة النبوه ص ۵ملخضا: بلکه تیره سوسال میں رسول الله کے زمانہ ہے آئ تک امت محدی میں کوئی ایساانسان نہیں گز راجو آنخضرت کا ایسا فعدائی اور ایسامطیع اور فرما نبر دار

ہوجیبا کہ حفرت سے موعود تھے(مرزاجی)۔

بہت بڑے مطبع وفر ما نبردار تھے کہ حضور فرما کیں مجھ پر نبوت ختم ہوگئ۔ میرے
بعد نبی نہیں اور مرزاجی کہیں واہ میں نبی ہو۔ حضور فرما کیں کہ حضرت عیسی النظمی گلا آسان
پر زندہ تشریف لے گئے ، آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔ مرزاجی کہیں حیات مسیح کاعقیدہ
شرک ہاور آسان سے نازل ہونا بالکل غلط۔ حضور فرما کیں کہ میری اولاد سے مہدی
آ کینگے۔ مرزاجی کہیں مہدی کا آنا کوئی بقینی امر نہیں۔ حضور فرما کیں کہ دجال فلاں ہے ،
دابۃ الارض بیہ ہولوع آفا ہم خرب سے یوں ہوگا ، یا جوج و ما جوج فلاں ہیں۔ مرزاجی
کہیں کہ حضور نے ان چیزوں کی جھیفت نہیں تبجھی صرف میں نے تبجی۔ یہ اطاعت و
فرما نبرداری ہے۔

ھیقۃ النبو ہص ۲۵۷: اس کے (آ تخضرت ﷺ کے) شاگردوں میں علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ پایا۔اور ندصرف مید کہ نبی بننا بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آ گے نکل گیا۔

تقریر خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل ۲۰ مئی ۱۹۳۳ء کے حضرت میں موجود کے اتباع میں بھی کہتا ہوں کہ مخالف لا کھ چلا کمیں کہ فلاں بات سے حضرت میسیٰ کی جنگ ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ کی عزت قائم کرنے کے لیے حضرت میسیٰ یا اور کسی کی جنگ ہوتی ہے تو ہمیں ہرگز اس کی پروانہ ہوگی۔

ظالم یہ بھی نہیں بیجھے کہ کسی اور نبی کی ہٹک کرناحضور کی ہٹک کرنا ہے۔ اس واسط حضور نے فرمایا لاتفضلونی علی یونس ابن متی (مقوۃ شریف) میری اس طرح حضرت یونس پرعزت ندبر حاوجس میں ان کی تنقیص وہتک ہو، انبیاء آپس میں سب بھائی

بھائی ہیں ایک کی عزت دوسرے کی عزت ہے۔ بیہ جائز نہیں کہ کسی کی عزت بڑھانے ہیں دوسرے کی تو بین کرو۔ بیہ بی اعلی درجہ کی حرمان نصیبی اور بے دینی ہے۔ اعافی نا اللہ منه. انوار خلافت ص ۱۸: میرا بیہ عقیدہ ہے کہ بیآیت (انسمه احمد) مسیح موعود (مرزاجی کے )متعلق اوراحمرآب بی ہیں۔

ص ٣٩: غرض بيدس ثبوت ہيں جن ہے ثابت ہوتا ہے كہ حضرت مسيح موقود (مرزاجی) بھی احمد تھے۔اور آ ب ہی كی نسبت اس آ بت ميں پيشنگو كی ہے۔

اخبار الفضل ۱،۵ دسمبر ۱<u>۹۱۷ء</u>: ہم تو ظلی طور پر آپ کو'' اسمه احمد"والی پیشنگوئی کامصداق نہیں مانتے بلکہ ہمارے نزدیک آپ اس کے حقیقی مصداق ہیں۔

حضورا کرم ﷺ خود فرماتے ہیں کہ: اس آیت میں حضرت عیسیٰ نے میرے
لیے بشارت دی انا بشارہ عیسنی، تمام سحابداس کے قائل ہیں تابعین تج تابعین ائمہ
مجتدین متکلمین صوفیاء کرام سب کا یمی مذہب ہے کہ اس آیت میں حضور تاجدار مدینہ کے
لیے بشارت ہے۔ پھرکیسی زبردی ہے اور کیسا تمام علمائے اسلام کا خلاف ہے کہ اس آیت
کوم زاجی پرمحمول کیا جائے۔ آزادی کا زمانہ ہے جوچا ہے انسان کے۔

ریویو قادمان جون ۱۹۲۵ء: حضرت مسیح موقود (مرزاجی کا) وہنی ارتقا آنخضرت سے زیادہ تھا۔اس زمانہ میں تدنی ترتی زیادہ ہوئی اور پیے جزئی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موقود(مرزاجی کو) آنخضرت برحاصل ہے۔

اخبار الفضل قادیان استمبر <u>۱۹۱۵ء</u>: کے ضمون کا خلاصہ و افدا حد اللہ میشاق النبیین میں سب نبیول سے عہد لیا گیا تھا اور حضور سے بھی عہد لیا گیا تھا۔ ثم جاء کم دسول سے مراد مرزاجی ہیں تو مرزاجی کے لیے تمام نبیول سے مراد مرزاجی ہیں تو مرزاجی کے لیے تمام نبیول سے ملکہ حضور سے عہد لیا گیا۔

معاذ الله حضورا كرم المطلق كى كس قدرتو بين بى كدا گرحضوراس زمانه بيس بوت تو مرزاجى پر ايمان لات اوران كى بيعت كرتے ـ تو مرزاجى كا مرتبه حضور سے بھى بڑھ گيا ـ ابعد الله عن د حمته قائله و معتقده.

#### قادیان کی برکتیں

منصب خلافت مس خلافت المست المحلفة قادیان: پھرایک اور بردا ذریعیز کیدنفوس کا ہے۔
جو سے موعود نے کہا ہے اور میرایقین ہے کہ وہ بالکل درست ہے۔ ہر ہر حرف اس کا سچا ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو قادیان نہیں آتا یا کم از کم ججرت کی خواہش نہیں رکھتا۔ اس کی نسبت شبہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہوقادیان کی نسبت اللہ تعالی نے اندہ الوی القویدة فر مایا۔ یہ بالکل درست ہے کہ یہاں مکہ مدینہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سے موعود (مرزاجی) بھی فرماتے تھے:

زین قادیان اب محترم ہے جبوم خلق سے ارض حرم ہے جو جوم خلق سے ارض حرم ہے جو چھڑ کیے تارہ ہوتے ہیں ان کو جھ سے زیادہ مقامی حضرات بہتر جانتے ہیں۔ نہ ہمیں تزکیہ نفوس کی دہاں کے تصوف کی ضرورت ہا ورنہ دہاں کی مرات ہمیں حصہ لینا ہے۔ اس لیے اس کی فہرست بھی ہم کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں۔ گراس قدرضر ورکہتا ہوں کہ قادیان کی ہرکتوں میں سے ایک توب ہے کہ اس کے رہنے فہیں ۔ گراس قدرضر ورکہتا ہوں کہ قادیان کی ہرکتوں میں سے ایک توب ہے کہ اس کے رہنے والے نبی نے افیون بھی کھائی اور شراب بھی استعال کی اور مسجد آصی اور منارہ آسی کے متصل ہی ایک بتخاند اور پیپل کا درخت ہے، جو یو جاجاتا ہے۔ حرم محتر م کی ہونے کی یہی علامت ہے کہ ایک بتخاند اور پیپل کا درخت ہے، جو یو جاجاتا ہے۔ حرم محتر م کی ہونے کی یہی علامت ہے کہ کعب کے نزد یک سے اور بت خاند اب کی مرجود۔ جس کو فقیر نے خود قادیان جاگر دیکھا۔ افسوس صدافسوس العبر قالعبر قادور۔

الثينوالكلاميان

#### باپ پر بیٹے کاحملہ

مرزاجی کوالبام ہوا'' کرمہائے تو مارا کرد گستاخ۔''(برابین احدیہ ۵۵۵) ان کے لڑے خلیفہ ثانی جی کلصتے ہیں کہ:

''نادان ہے وہ صحف جس نے کہا کرمہائے تو مارا کردگتاخ کیونکہ خدا کے کرم انسان کو گتاخ نہیں بنایا کرتے اورسرکش نہیں کردیا کرتے۔ (انفسل ۱۳۰۰،۶۰۶،وری۔۱۹۱۰) کار کی سے بیا

یہ بالکل بدیمی اسر ہے کہ خدا کے نبی ورسول کا دماغ اعلی ہوتا ہے۔ حافظ نہایت سیجے ہوتا ہے۔ دماغی امراض جنون ، مانیخو لیا مراق مرگی اور ہسٹیر یا سے انبیاء کرام پاک ہوتے ہیں۔

ان کی قوت مدر کہ اس شان کی ہونا چاہیے۔ یکاد زیتھا یصنی ولولم تُمسسه فارٌ فطرتًا انبیاء کرام ایسے امراض ہے معصوم ہوتے ہیں ایک سینڈ کے لیے بھی ان امراض کا امکان متصور نہیں۔خدا جانے خدا کی وہی کس وقت آ وے لہذا ہر وقت ان کی قوت مدر کہ جافظ عاقلہ قبول فیض الٰہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر خدا کی وہی آئے اور ادھر مرزاجی کی طرح دورہ مراق ہسٹریا میں مبتلا ہوگیا تو پھر سب بیکارگیا۔خدانے کیا کہا اور

مرزائی صاحبان خو داس کے مقر ہیں کہ: اس مرض میں تخیل بڑھ جاتا ہے اور مرگی اور ہسٹیر یاوالوں کی طرح مریض کواینے جذبات اور خیالات پر قابونہیں رہتا۔

بندے نے کیا سنالوگوں کوبھی خیال ہوگا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے شاید دورہ کی حالت میں کچھ گڑ برڈ

ہوگیا۔

(رسالدريويوائك ١٩٩١م ٢٠٠)

اب ہم کویہ دیکھنا چاہیے کہ مرزاجی میں ان اصول کے خلاف تو کوئی باے نہیں پائی جاتی ہے۔

#### مرزاجی میں مراق کے جلوے

ہم کو بخت تعجب آتا ہے اور بننی کہ مرزاجی خودا قرار کرتے ہیں کہ مجھ کومراق ہے۔ تشخیذ الا ذہان جلد انمبر ۲ جون لا<u>۔ 19 م</u>ضحہ ۵ اخبار بدر قادیان جلد ۲ نمبر ۲۰۳۳ جون لا<u>۔ 19 م</u>ش ھمرزاجی کہتے ہیں۔

'' دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت نے پیشگوئی کی تھی۔ جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان پر سے جب امرے گاتو دوزر دچا دریں اس نے پہنی ہوں گی تواسی طرح جھکودو بیاریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑ کی۔ لیمنی مراق اور کٹرت بول''۔

رسالہ ریو یوآ ف ریلیجز ج۲۴ نمبر۴ اپریل ۱۹۲۵ عص۳۵: ''حضرت اقدس نے فرمایا که مجھے مراق کی بیاری ہے''۔

اگست ۲۶ یص ۱: مراق کامرض حضرت مرزاصا حب کوموروثی ندتھا بلکہ بیہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا باعث بخت د ما فی محنت تفکرات غم اور سوء ہضم تھا۔ جس کا متیجہ د ماغی ضعف تھا۔ اور جس کا اظہار مراق اور دیگرضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعیہ ہوتا تھا۔

غرضيكه مرزاجي مرض مراق ميں گرفتار تھے۔

#### مراق کیاہے؟

شرح اسباب ج اص 24: مالیخو لیا کی ایک فتم ہے جس کومراق کہتے ہیں۔ حدو دالا مراض ص ۵۱: ''شخ بوعلی سینانے کہا ہے کہ مالیخو لیا کی ایک فتم ہے جس کو مالخولیا مراقی کہاجا تا ہے۔'' الثيوالثلاثيا.

بیاض نورالدین جزاول ص۱۲۱ مصنفه حکیم نورالدین صاحب قادیانی خلیفه اول مرزاجی: چونکه مالیخو لیاجنون کا ایک شعبه ہے اور مراق مالیخو لیا کی ایک شاخ ہے اور مالیخو لیا مراق میں دماغ کو ایذ ایہ و چچتی ہے اس لیے مراق کوسر کے امراض میں لکھا گیا ہے۔ منتیجہ میں ہوا کہ ' مراق مالیخو لیا کی ایک قتم ہے اور جنون یا گل ہے کا ایک حصہ۔''

#### علامات ماليخوليإ

علامت اول: بعض مریضوں کو بیضاداس حد تک پہنچادیتا ہے کہ وہ علم غیب کا دعویٰ کرنے لگتا ہے اورا کثر آئندہ واقعات کی خبر پہلے ہے دے دیتا ہے۔ (شرع اسب ناس ۱۹) علامت دوم: بعض مریض مالیخو لیا میں بیافساداس حد تک پہو پختا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتہ جھتا ہے اور بعض اس ہے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ جھنے لگتا ہے۔ (شرن اسباب نام ۱۹)

علامت سوم: لبعض عالم اس مرض میں مبتلا ہو کر پیفیری کا دعوی کرنے لگتے ہیں اور اپنے بعض اتفاقی واقعات کومجزات قرار دینے لگتے ہیں۔ (مخون عندی میں ۱۲۵۲)

حکیم نورالدین صاحب قادیانی خلیفه اوّل مرز ابنی کیا کہتے ہیں

"الخولیا کا کوئی مریض خیال کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کوئی پی خیال کرتا ہے کہ
میں پنجبر ہوں کوئی پی خیال کرتا ہے کہ میں خدا ہو۔ (بیاش ذرائدین صدادل سوار)
مرزاجی نے چونکہ خود اقرار کیا کہ مجھ کومراق ہے۔ طبیبوں نے تحقیق کی کہمراق مالیخولیا جنون کی ایک فتم ہے۔ اور اس کی چندعلامتیں بھی بیان کیس۔ پیعلامتیں ہم کومرزاجی میں ملتی ہیں۔مرزاجی نے علم غیب کا بھی دعویٰ کیا۔ بیکھی کہا کدمیرانام میکا ٹیل فرشتہ ہے۔ مرزا بٹی نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا۔مرزاجی نے بیکھی کہا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں۔ مرزاجی نے نبوت درسالت کا بھی دعویٰ کیا۔

قرین قیاس ہے کہ مرزاجی کی ساری کمائی براہین احمد بیہ حصہ اول ہے لے کر اخیرز ماننہ تک اس دولت مراق کا نتیجہ ہو۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص مراق مالیخولیا جنون کا برنبان خودمقر ہووہ ہرگز نبی نہیں ہوسکتا۔ زیادہ ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔صرف اس قدرس او کہ مرزائی فیصلہ کیا ہے۔

ر یو یو بابت اگست ۱۹۲۷ می ۲۰۵: ''ایک مدعی الهام کے متعلق اگریہ ثابت ہوجائے کہ اس کوہسٹیر یا ، مالیخو لیا ، مرگی کا مرض تھا ، تو اس کے دعویٰ کی تر دید کے لیے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ ایسی چوٹ جو اس کی صدافت کی عمارت کی نیخ و بن سے اکھیڑ دیتی ہے''۔

#### ''این خانهٔ تمام ذوالمراق است''

ریو یواگسته ۱۹۳۱ و جب خاندان سے اس کی ایتدا ہو پھی تو پھراگلی نسل میں بے شک بیمرض منتقل ہوا۔ چنا نچ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی (میاں محمود احمد صاحب) نے فر مایا کہ مجھ کو بھی کبھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔ مسئلہ اجرائے نبوت اس کا منتجہ ہے۔ اخبار الحکم الگست اوا ہے سنہ ایر: مرز اصاحب کہتے ہیں میری بی بی کو بھی مراق کی بیاری ہے۔ شاید میاں محمود صاحب کی مراقی ہونے کی ہے، ہی وجہ ہے۔

#### مراقی کی عزت کیاہے؟

کتاب البرييس ٢٣٨ كے حاشيہ ير: مرزاجي حضرت عيسيٰ كے آسان پر جانے كِ متعلق لَكُينة بين "مكريه بات يا تو بالكل جهوث منصوبه ياكسي مراقي عورت كاوجم تفا" \_ يعني ہےاعتبار ہے جب مراقی کی بات قابل اعتبار نہیں ۔ تو مرزاجی کے دعاوی کیونکر قابل اعتبار ہوجا کیں ۔جبکہ وہ خوداقراری مراقی ہیں۔

منطق کی شکل اول کی صورت میں یہ قاعدہ ذکر کے دیتا ہوں۔

صغرى: مراز جي مراق ، ماليخو ليا، جنون ، بسٹير يا ميں مبتلا ہيں۔

کبری: اور جوان امراض میں مبتلا ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہوسکتا۔

نتیجه: مرزاجی نبی اوررسول نهیں ہو <del>عکتے</del>۔

صغرى: مرزاجى نےخودا قراركيا ہے كەميں مراق سٹير ياميں مبتلا ہوں۔

كبرى: تمام ابل اسلام اطباو بلكه قادياني حكيم، دُاكتُر معتر ف مين كهان امراض كامبتلا نبي نہیں ہوسکتا۔

س**یجه** خود بخو د ظاہر ہے که"مرزاجی نبی نبیں ہو سکتے"





# مناظراسلام حفرت مولانا الومنظور محست فظم التربين حنِني قادى متاني

(وزيرآ باد شلع كوجرا نواله)

- ٥ ڪالايت زيندگي
- ٥ رَدِقاديَانيث

tou of the state o

#### حالات زندگی:

حضرت مولا نا ابوالمنظور محرنظام الدین ملتانی حنی قادری سروری قدس سرہ ملتان شریف میں پیدا ہوئے۔ اپنے دور کے با کمال اسا تذہ سے مخصیل علم کی۔ در بارشریف حضرت سلطان العارفین سلطان باہوقدس سرہ کے سجادہ نشین حضرت امیر سلطان قدس سرہ کے دست راست مبارک پر بیعت ہوئے اور تا حیات تحریر وتقریر کے ذریعے مسلک اہل سنت و جماعت کی تبلیغ وجمایت کرتے رہے۔ مناظرہ میں میرطولی رکھتے تھے۔ آپ کی تصانیف پرعموما اعلان ورج ہوتا تھا۔

''اہل اسلام پرواضح ہوکہ اگر آپ کوکوئی وہابی ،شیعہ ،مرزائی ، چکڑ الوی ستائے اور چینج دین فوراُ مولا نا نظام الدین ملتانی رئیس المناظرین کو با تظام جلسہ طلب کریں لیکن دس دن پہلے اطلاع دیں۔مدوح صاحب ان کے ساتھ ہروفت مناظرے کے لئے تیار ہیں''۔آپ بفضلہ تعالی ہرمناظرے میں کامیاب رہتے یہی وجھی کہ مخالفین ان کا سامنا کرنے ہے گھبراتے تھے۔

#### رد قادیانیت:

رد قادیانیت پرآپ نے '' قبر یزدانی برقلعہ قادیاتی'' تحریر فرمائی۔ یہ کتاب نہایت بہل انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ مرزا کے دعووں کوسوالات کی صورت میں بیان کیا گیا اوران کے رد کے لئے مختصراور جامع جوابات دئے گئے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف ایک عام شخص مرزا کے کفریہ عقائد سے واقف ہوجاتا ہے بلکہ اے مرزا گئوں سے وفع اوران کے جھوٹ سے بردہ اٹھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔

#### دیگر تصنیفات:

مولا نامحد نظام الدین ملتانی قدس سرہ نے تصانیف کا بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑ الیکن

آپ کے صاحبزادے کاشتکاری میں مصروفیت کی بناء پرآپ کی تصانیف کی اشاعت نہیں کر سکتاس لئے آجکل بیہ کتابیں نایاب ہیں۔آپ کی بعض تصانیف کے نام یہ ہیں:

ا ..... سلطان الفقه المعروف فتأوى نظاميه، كمياره حصول ميس ان سوالات كے جوابات كا

مجموعہ ہے جو دقتا فو قنااطراف وا کناف ہے آپ سے پوچھے گئے۔ بحد د نعالی بیفاؤی مکتبہ علویہ رضویہ ڈیچکوٹ دوڈلائل پورے حجیب چکا ہے۔ تحملہ فناؤی نظامیاس سے الگ ہے۔

٢..... حقيقت زابب شيعه (حيار هيے)

۳..... اباطیل و بابی<sup>۳</sup>

٣ ..... النصح والمآرب في احكام اللحي والشوارب

٥ ..... القول الجلى في ردحسين على في كشف المغيبات للنبي على

٣..... عقا ئدعلماء ديوبند

ــــــــ سيف النعمان على اهل الطغيان

٨..... تخفة الناظرين ياد گار نظام الدين \_\_\_\_^

9..... سلطان التفاسير (دس يار)

١٠..... شرح قصيده برده شريف

١١ ..... جرعهٔ غسلين در حلق غير مقلدين

١٢..... رساله عدم جواز رفع يدين وآمين بالجبر وغيره ـ

حضرت مولانا نظام الدین ملتانی قدس سره کا مولد و منشاملتان شریف ہے۔ بعد ازاں وزیر آباد، درواز دموجدین میں منتقل ہو گئے اور پہیں آپ کاوصال ہوا۔

حضرت مولا ناشفیع مدخلد خطیب اعظم کامونکی مولانا نظام الدین ملتانی کے شاگردوں میں سے ہیں لیکن افسوس کہ کوشش بسیار کے باوجود ان کے تفصیلی حالات و کوائف حاصل نہ ہو تکے۔



## قَائِرِ يَزِٰکَ اَفَیٰ بَرُقِلِعدَقَادِیانیٰ بَرُقِلِعدَقَادیانیٰ

=== تَعَنِيْفِ لَكِلِيُفْ ===

مناظراسلام حضرت مولانا

ا**بُومنظور مُحُسَّت رَفِطاً الدّين** حِنْى قادى متانى

(وزيرآ باد ضلع كوجرا نواله)

tou of the state o

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله ربّ العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طاما بعد

خادم شریعت ابوالمنظور محد نظام الدین برادران انال سنت والجماعت کی خدمت میں عرض پرداز ہے گئ آج کل فرقہ مرزائیے نے اوگوں کوطرح طرح کی باتیں سنا کردام تزویر میں بھنسار ہے جیں لبندا خادم شریعت نے بیدرسالہ بڑی جانفشانی سے تیار کیا ہے تا کہ عوام الناس ان کے بینکنڈوں سے نیچ جا کیں۔ و ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سبوال: مرزا صاحب قادیانی کو اگرمسے موعود النظیمین جھزت امام مہدی النظیمین کا ا

جائے تواس میں کیا حرج ہے؟ جواب دواجر ملے گا۔ (السائل غلام می لادین)

جواب: مرزا قادیانی کوامام مبدی و پیلی ماننا بھی منع ہے۔ بلکہ شارع القلط اللہ نے اسکے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر، دائر دائر دائر کا اسلام سے خارج گنا ہے۔ پھراسکی بیعت کہاں اور امام مبدی و پیسی مسیح ماننا کس طرح پر جائزہ ہوسکتا ہے؟ اور علاوہ اسکے الحکے علامات مرزاصا حب میں ہرگز نہیں یائے جاتے۔ اور وہ یہ بیں ناظرین ملاحظہ کریں:

معبوا: حضرت عیسی النظیمالی این مریم تصاور به پدر تصیر زاغلام احمد قادیانی کی والده چراغ بی بی اور باب غلام مرتضی تفا۔

**خصبه ۲:اورا نکانام حضرت عیسی التقلیلی وروح القدس اورا نکانام غلام احمه۔** 

خمبوس: حصرت عیسی العَلیْقالِ ومثق میں منارہ شرقی پراتریں گے۔اور مرزاصا حب نے تو ومثق کودیکھاہی نہیں۔

نمبیوسم: حضرت عیسلی التکلیکالی اپنی قوم کوکوہ طور پر لیجا کمیں گے۔مرزاصاحب نے بید مکان بھی نہیں دیکھا۔ فعبو ۵: حضرت میسی التکلیمالا کے سانس کے اثر سے کا فرمر جا کیں گے۔مرزاصا حب کا نام سی کراڑ ائی کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔

نعبو ۱؛ حضرت عیسی النظیمی جامع دمشق میں اتر کرعصر کی نماز لوگوں کے ساتھ اور حضرت امام مہدی النظیمین کے پیچھے پڑھیں گے اور د جال کوطلب کریں گے اور انکے لیے زمین سٹ جائے گی مرزاصا حب کویہ باتیں کہاں نصیب ہوئیں؟

نمبوے: حضرت عیسل النظی النظی النظی کا حاصرہ ہے بیت المقدس کوآ زاد کریں گے اور مرزاصا حب میں پیصفت کہال؟

فعبو ۸: حضرت میسی التقلیمانی مدینه منوره میں آ پکے روضہ میں مدفون ہونگے اور حضرت عیسی التقلیمانی کی چوتھی قبر ہو گی اور چی بھی کریں گے۔مرزا قادیانی صاحب کو بیمر تبہ کہاں ملا مرزاصاحب تولا ہورمیں نا گہانی موت سے فوت ہوئے اور قادیا میں مدفون ہوئے۔

فعبو ۱۰: حضرت عیسی النظامی کے زمانہ میں یا جوجی و ماجوجی ہوں گے اور اسلام وعدل سے زمین پر ہموجائے گی اور مال بہت ہوگا بیباں تک کہ کوئی پشرصدقہ دیا ہواکسی ہے قبول نہ کرے گا۔ اور مرزا صاحب کے زمانہ میں زنا، چوری وخون ریزی اور فرقہ بندی و بے انصافی وقطع رحمی کا نہایت درجہ کا زور شور تھا۔ یہاں تک کہ مرزا صاحب نے اپنے منکرین مسلمین غیراحمد یہ کوکا فرود جال کہہ کریے فتوی شائع کردیا کہا تھے چھے نمازا حمدی کی ہرگز جائز نہیں اور نہ ہی ایکے ساتھ داری کرنا درست ہے۔ (دیکھونوی احمدی)

نشانات امام مهدى الطيعي

**خصبید** ازاسم شریف محمد بن عبدالله فاطمة النسب ذات باشی علوی ایل عرب مکی ،مرز اصاحب

كانام غلام احمد بن غلام مرتضى ذات مغل پنجابي قادياني \_

فعی ۲: حضرت امام مہدی مکہ میں ظہور فرما نمیں گے رکن میں بیعت لیں گے۔اورا ککے پاس کہاں ہیں؟ نہ اسکوعلم حضوری اور نہ ہی اسنے مکہ کودیکھااور نہ ہی اسنے رکن دیکھا جو حاجیان کوا تکی زیارت نصیب ہوا کرتی ہے۔

منعبو ۳: محضرت امام مہدی کا ظہور تین سو تیرہ ابدالوں کے ساتھ ہوگا جو رات کو عابد زاہدوں کوشیراورلوگ ان کو بیعت لینے کے لئے مجبور کریں گے وہ انکار فرمائیں گے۔مرز ا صاحب کے افعال واقوال اسکے برحکس لیتے اور مرز اصاحب کے ہمرائیوں کی عابدی اور شیری ہرایک فردبشر کوروشن ہے۔

فصبو ؟: حضرت امام مهدی کی گرائی سفیانی وروم والے کے ساتھ ہوگی اور ایکے زمانہ میں پانی پر سیاہ مجھنڈے اتریں گے اور ان کے زمانہ میں عدل وانصاف نہایت درجہ کا ہوگا اور مرز اصاحب کے زمانہ میں بیامور ہرگز پائے نہیں جاتے۔ پس ناظرین جبکہ مرز اصاحب میں بینشانات مفقود ہیں تو پھر کس لیے امام مہدی وہیسی کے مانا جا سکتا ہے اور بیعلامات مشکو قاشر یف ورز ندی ونسائی ومشارق الانوار وغیرہ کتب حدیث میں مسطور ہیں ملاحظہ کریں۔ مسوال: مرز اصاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے چا نداور سورج نے شہادت دی ہے چنانچہ سورج و چاند کومطابق فرمودہ نبی کی گھڑے ''گربین ماہ رمضان میں لگا۔ پس بید کیل میرے امام ہونے کی ہے۔

آ سان وزمین پیدا ہوئے ہیں۔ بھی ایسے نشان نہیں ہوئے۔ (بعنی خرق عادت کے طور پر) اول دانت رمضان میں جاند کا گر ہن ہوگا اور نصف رمضان میں سورج کا۔

اب ناظرین ومرزائی صاحبان ایمان سے فرمادیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ ہرگز نہیں ہوا اور یہاں پرمرزاصاحب نے غلط معنی کے ہیں کہ 'اول کے معنی ۱۲ و۱۱ اور نصف رمضان کے معنی ۲۹،۲۸'۔ قربان جائے الیمی ہجھ پراورساتھ یہ بھی دھو کہ دیدیا ہے کہ ایسا کہی نہیں ہوا۔ حالا فکہ نظام حساب قمری کے موافق جبکہ چاند وسورج کا دور ختم ہوکر اجتماع آنے کا ہوگا تو چاند وسورج کو کو ماہ رمضان میں ضرورگر بن کے گا اور افسوس کہ اس حدیث کو مرزاصاحب نے کیوں ترک کردیا: قبل خروج المهدی ینکسف القمر فی شہر رمضان موتین.

اورعلاوہ اس کے مرزاصاحب نے خوداپی کتاب ''کشف الغطاء'' ، صفحہ ، ۱۱ میں صاف بایں طور پرتح پر کردیا ہے کہ یہ بات یادر کھنے کے لائق ہے کہ مسلمانوں کے قدیم فرقوں کوایک ایسے مہدی کی انتظاری ہے جوفا طمہ اور حسین کی اولا دمیں ہے ہوگا اور نیز ایسے مہدی کی انتظاری ہے جوفا طمہ اور حسین کی اولا دمیں ہے ہوگا اور نیز ایسے میچ کی بھی انتظاری ہے جواس مہدی سے لل کر مخالفان اسلام سے لڑا کیاں کرے گا مگر میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بیسب خیالات انعوا ور باطل اور جھوٹ ہیں اور ایسے میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بیسب خیالات انعوا ور باطل اور جھوٹ ہیں اور ایسے خیالات کے ماننے والے خت غلطی پر ہیں ایسے مہدی کا وجود ایک فرضی وجود ہے اور جو نادی اور دھوکا ہے مسلمانوں کے دلوں پر جما ہوا ہے اور بچ بیہ ہے کہ بنی فاظمہ سے کوئی مہدی آنے والا نہیں اور ایسی تمام حدیثیں موضوع اور بے اصل اور بناوئی ہیں جو غالبًا عبسیوں کی سلطنت کے وقت میں بنائی گئی ہیں من عینہ ۔ اور بچ بیہ ہے کہ چھے خبر دی گئی ہیں من عینہ ۔ اور بچ بیہ ہے کہ چھے خبر دی گئی ہیں میں عینہ ۔ اور بچ بیہ ہے کہ چھے خبر دی گئی ہیں جو تا کیا ہوا ہے ۔ توایک شخص عیسی بنائی گئی ہیں من عینہ ۔ اور بچ بیہ ہے کہ چھے خبر دی گئی ہیں جو تا کیا ہوا ہے ۔ توایک شخص عیسی عیالی گئی ہیں من عینہ ۔ اور بی بیہ ہو ہو کہ ہے ہو ہور کی گئی ہیں جو تا گئی ہیں میں عینہ ۔ اور بھی بیہ ہو کہ چھے خبر دی گئی ہیں ہوں کی سلطنت کے وقت میں بنائی گئی ہیں من عینہ ۔ اور بچ بیہ ہو کہ چھے خبر دی گئی ہیں ہوں کی سلطنت کے وقت میں بنائی گئی ہیں من عینہ ۔ اور بھی بیہ ہو کہ چھے خبر دی گئی ہوں میں عینہ ۔ اور بھی بیہ ہو کہ چھے خبر دی گئی ہوں میں اور ایک شخص عیسی میں ہوں کی سلطنت کے دو مدینے میں بنائی گئی ہیں میں میں میں ہوں کی سلطن کے دو مدینے میں بھی ہوں ہوں کی میں میں ہو ہور ایک ہور کی ہوں ہور ہور کی ہور ہور کی ہوں ہور کی ہور کور کی ہور کیا ہو ہور کی ہور ہور کی ہور کیں ہور کی ہور ک

پس ناظرین یادر کھیں کہ جب مرزاصاحب نے خود امام مہدی آخرالز مان کی

آمدن سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ تو پھراپی زبان سے میاں مضوطوطا کہلانا دروغ گورا حافظ مباشد کی مثال صادق آگی مانہیں۔ اور اسکوامام مہدی ماننے والا کذاب تضور ہوگایا نہیں ؟ فقط۔ (الجیب ادالنظور مرفظام الدین مثانی علی مند)

سوال: نی ﷺ کے بعد وعلی نبوت کرنا درست ہے بانہیں۔اور جو شخص یہ کے کہ میں بروزی یا ظلی نجی ہوں اسکے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: آتحضور ﷺ كے بعد دعوىٰ نبوت كرنا صرح كفر ہے۔ اور مدى نبوت بعد از آقائے نامدار محدر سول الله ﷺ كے قابل قبل ہے۔ چنانچ قرآن مجيد واحاديث سيحد و اجماع امت سے بيامراظم من الشمس ہے لقوله تعالىٰ: مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا اَحَدٍ مِّنُ رُجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَسُولَ اللهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّنُ وَكَانَ اللهُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

 اورتمام نعمت اوررضا مندی بھی ظاہر ہوگئی اور آپی شفقت کا انہاء بھی ظاہر ہوگیا اورختم بھوت بھی آ بحضور کی کا ظہر من اشمس ہوگئی اورعلاوہ اسکے آپت کریمہ میں (النہیین) موجود ہے جو مطلق ہا وراسپر الف لام استغراق کا ہے جس سے بیام رثابت ہوا کہ آپ کی اختر کی احد کی فتم کا نبی ظلی ، ہروزی مستقل نہیں آسکتا اور خاتم کے دات والا سفات کی بعث کے بعد کسی فتم کا نبی ظلی ، ہروزی مستقل نہیں آسکتا اور خاتم کے معنی مہروا گوشی اور آخری ، زبان عرب میں آپا کرتے ہیں اور بیقاعدہ ہے کہ جب لفظ خاتم کسی قوم کی طرف مضاف ہوتو وہاں سوا اس معنی کے اور نہیں لیے جاسکتے چنا نچے : حاتم القوم و خاتم النہیین ھی کھا فی لسان العوب وغیرہ وغیرہ اور مفردات راغب میں مسطور ہے : خاتم النہیین محتم النہوته ای تتمها بمجیه یعنی آپ خاتم النہین اس مسطور ہے : خاتم النہین ختم النہوته ای تتمها بمجیه یعنی آپ خاتم النہین اس کئے ہوئے کہ آپ کے از تصنیف امروئی۔

علاوه ان دلائل كے ناظرين يادركيس كه جب آ مخضور على كا ذات والا صفات تمام جبانوں كے ليے قيامت تك كامل في جوكرتشريف فرما كيں اور حيات النبي بيں تو چرم زاصا حب كى فوت ماننے كى جميس كياضرورت رہى و كيمولقوله تعالىٰ: قُلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا ..... اللهِ وَلِقَوْلِهِ تَعالَىٰ: وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَا كَافَة لِلنَّاسِ بَشِيرُ أَ وَنَذِيرًا وَلْكِنَّ اَكُفَرَ النَّاسِ لاَ يَعُلَّمُونَ ٥

پس بہ ہردوآ بیتی ہرز مانہ وہر مکان وہر مذہب والے کے لئے بیان کرتی ہیں کہ نبی ہیں ہے گئے گئے بیان کرتی ہیں کہ نبی گئے ہوئے کے لئے بیان کرتی ہیں کہ نبی گئے ہوئے گئے گئے ہوئے کی ضرورت نبیس اور وہ ایک ہی نبی کامل ہے جس کے ذریعہ سے ہرفر داپنے خالق حقیقی تک پہنچ سکتا ہے اور نبیا سے اور ان کے ہوتے کی ظلی بروزی نبی کی ضرورت نبیس ۔

اورآ تحضور ﷺ نے اپنی خاتمیت نبوت اور جھوٹے مدعیان نبوت کی نبیت خود کئی دفعہ زبان درفشان سے فرمایا ہوا ہے چنانچے بطور مشتے نمونداز خروارے چندایک صدیثیں

تحرير کردی جاتی بين اوروه په بين۔

عَنُ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعُ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمُ يُرُفَعُ عَنْهَا اِلَى يَوُم الْقِينَمَةِ وَلايَقُوم السَّاعَةُ حَتَّى تُلُحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيُنَ حَتْى تَعُبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الاَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَدَّابُوْنَ ثُلثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ ۚ نَبِيُّ اللهِ وَانَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لانَبِيَّ بَعُدِى وَلا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيُنَ لاَ يَضُرُّهُمُ مَنُ خَلَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمَوُ الله \_ (رواه ابوداؤد والطرمانى و مشكوة كتاب القنن فصل ثانى) ترجمه: روايت يَوْبان ے کہ فرمایا'' رسول خدا ﷺ کے کہ جس وقت رکھی جائے گی تلوار میری امت میں نہیں اٹھائی جائے گی تلوار قیامت تک اور نہیں قیامت قائم ہوگی یہاں تک کملیں گےمیری امت کے قبیلے شرکین ہے اور یہاں تک کہ نہ بتول کو یوجیں گے اور نشان میہ ہے کہ قریب ہے کہ امت میری میں جھوٹے تین آ دمی ہوں گے جو کہ (اینے آپ کو نبی اللہ کہیں گے) اورحالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور نہیں کوئی تھی بعد میرے۔اور ہمیشہ رہے گی ایک جماعت غالب میری امت ہے حق پراور نہیں ضرر پہنچا کے گاان کو و ڈمخص کہ مخالفت کرے ان کی بہاں تک کہ آئے گاتھم خدا تعالی کا۔

اور بخاری ومسلم ومقلوۃ باب منا قب علی ﷺ فصل اول میں بایں الفاظ حدیث آنمخضور ﷺ کی نبوت پرشاہد ہے:

عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِیُ وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيَ آنَتَ مِنِیُ اِللهِ ﷺ لِعَلِيَ آنَتَ مِنِیُ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

اورمشكوة ميل عقبه بن عامر ے بكر ماياني على في في كذر كان بعدى نبى لكان عُمُو النِّنُ الْحَطَّابِ لِعِنى فرمايا''آپ نے كەاگرمىرے بعدكوئى نبى بوتاتو حضرت ابن عمر بن خطاب ہوتا''۔اورمشکو ۃ باب اساءالنبی فصل اول حضرت جبیر بن مطعم ہے ہے کہ فر مایا نی ﷺ نے کہ میں محمد موں اور احمد موں اور ماحی موں اور حاشر موں اور عاقب موں اور عا قب وه بوتا ہے كد جس كے چيجے كوئى نبى نہ بؤار و أنّا الْعَاقِبُ وَ الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُدَه نَبِي (نقل البَاري مِلم) اور حديث عجم مشكوة من عدر ماياحضور على في أ ولا فَخُورَ وَأَنَّا خَاتَهُ النَّبِيِّينِ اورايك مديث مِن باين طور برب كه فرمايا آپ ني مَثْلِيمُ وَمِثْلُ ٱلْأَنْبِيَآءِ كَمَثَلَ قَصْرِ ٱلْحِسِنَ بُنْيَانُهُ ثُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لِبُنَةٍ فَطَافَ بِهِ النَّظَارُ يَتَعجُّبُونَ مِنْ أَحُسَن بُنِّيانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلُكَ اللَّبِنة فَكُنْتُ آنَا سَدَّدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَّةِ خُتِمَ مِي الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ لِيَ الرُّسُلُ وَفِي رَوَايَةٍ فَانَا اللبنة وَأَنَا خَالَكُمَ النّبيّينُ ٥ (نقل المقلوة بالنفائل مدار علين فعل اول ترجمه: الوهريره سروايت ب کہ کہا کہ فرمایار سول خداﷺ نے ''مثل میری اورش اخیا ء کی ایک کل کی ہے کہ اچھی بنائی گئی دیوار اسکی اور چھوڑی گئی اس محل ہے ایک ایٹ کی جگہ پھر پھرنے گئے اسکے چوگرد د کھنے والے اور حالا مکہ تعجب کرتے تھے۔اس دیوار کی خوٹی ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ وہ میں ہوا کہ بندگی اینٹ کی جگہ جو خالی تھی ۔ختم کی گئی دیوارساتھ میرے اورختم کئے گئے تمام رسول ساتھ میرے''اورایک روایت میں ہے کہ''میں مثل اس اینٹ کے ہوں اور میں ختم کرنے والا ہوں نبوں کا''۔

اور بیر حدیث بخاری و مسلم کی ہے پس ان تمام دلائل قاطعہ ہے رون روش کی طرح ثابت ہوا کہ آنخصور ﷺ کی نبوت کے بعد کسی فتم کا نبی ہر گزنہیں آسکتا اور نہ ہی دعویٰ نبوت کرنا اسکا سے اقصور کیا جاسکتا ہے اور نبوت ظلی یا بروزی وغیرہ آشریعی اینے آپکو

کہلا نامنع ہے کیونکہ بیدالفاظ بناوٹی ہیں قرآن مجیدوا حادیث صیحتہ کے بیدالفاظ نہیں۔ البندامدی نبوت بعداز آقائے نامدار ﷺ کے کافروحکم مرتد میں گنا گیاہے (دیمیش شفاقانسی میش و فیروکٹ معترہ) فقط واللہ اعلم بالصواب (الجیب النظور ٹھ فظام الدین ماتانی عفی عنہ)

**سوال**: مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسی النقلین کی فوت ہو چکے ہیں ا**کی قبر** تشمیر میں ہے کیا یہ کہنا اسکا درست ہے یا غلط؟ فقط (السائل الاحقر العباد غلام می الدین از کوئلہ )

**جواب:** بينك حضرت عيستى التلفيلا زنده بين اور آخرفوت ہونگے اورا فكي قبر نه بي كشمير میں ہے اور ندکسی اور جگہ ہے اور بیمحض مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ کا کہنا غلط اور خلاف قرآن مجیدوا جماع صحابہ واصادیث نبویہ کے ہے چنانچہ دلائل قاطعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لقوله تعالىٰ: وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَّا ٱلْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرِّيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُ وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَالَهُمُ به مِنْ عِلْمَ اِلْآاِتَبَاعَ الظَّنَ طَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلَ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكيمًا ٥ وَإِنَّ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤُمِّنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا. ٥ يعني "يبودي كت رب كهم في يلي بن مريم رسول الله كوتل كرديا ے۔اورحالانکہنداسکونل کیا ہےاورنداسکوسولی سے مارا۔ اسکے واسطے شبدؤالا گیا اورلوگوں نے اسکے بارے میں اختلاف کیا اور وہ اسکی طرف سے ضرور شک میں ہیں انکواسکا کچھلم نہیں صرف انہوں نے طن کی پیروی کی اور یقیناً اسکولٹن نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسکوایٹی طرف اٹھالیا اور کوئی اہل کتاب نہیں مگروہ اپنی موت ہے پہلے اسپر ایمان لائے گا۔اور قیامت کے دن ان پر شهيد ( گواه ) موگا''۔ (صفحاء اتنسير قرآن بالقرآن از عبدالليم ذاكثر)

پس اس آیت ہے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضرت عیسیٰ النظمیٰ کا کونہ کسی نے قبل کیا ہےاور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ ہی اپنی طرف قدرت کا ملہ ہے الحالیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ضرور اہل کتاب ایمان لا کیں گے۔ اور آیت سور ہُ زخرف نیز حضرت میسی النظامی کی حیات پرشاہد ہے لقولہ تعالی: وَانَّ لَعُلمَ للسّاعَة فَلاَ تَمُتُونًى بِهَا وَالْبَعُونِ هِلْدَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْهُ ٥ لِعِیٰ ''اور حقیق وہ البتہ علامت قیامت کی ہے پس مت شک کروسیاتھ اس کے اور پیروی کرومیری بیہ ہے راہ سیدھی' (ترجمہ شاہ رفع الدین) اور تفییر عباسی تفییر عباسی تفییر ابن کیئر وتفییر کشاف وتفییر جامع البیان وتفییر حینی وتفییر درمنثور وتفییر فتح البیان وتفییر مدارک وتفییر معالم وخازن ودیگرتمام وتفاسیر معتبرہ میں یجی کھا ہے۔ کہ حضرت البیان وتفییر مدارک وتفییر معالم وخازن ودیگرتمام وتفاسیر معتبرہ میں یجی کھا ہے۔ کہ حضرت علیمی النظام ہیں چنانچہ بطور اختصار درج ذیل ہیں اور وہ بدی ا

اور تغیر در منثورجلد ۲ صفحه ۲۲۵ پس نیز حدیث ایول مسطور ب: اخرج البخاری فی تاریخه عن عبدالله ابن سلام قال یدفن عیسی ابن مویم مع رسول الله و ابی بکرو عمر فیکون قبرا رابعا. اور برحدیث مشکوة شریف باب فضائل النی پس بایس طور مسطور ب: عن عبدالله بن سلام قال مکتوب فی التو راة صفة محمد علی ا

وعیسی ابن مویم یدفن معه. یعنی ابن سلام فرماتے ہیں که آنخصور ﷺ کے اوصاف کتاب تورات میں لکھے ہوئے تھے اور یہ بھی تحریر ہے کہ حضرت میسلی النگیاں کہ آنخصور النگلیاں کے ساتھ مدفون ہونگے اور الکی قبر چوتھی ہوگی۔اور کتاب الاساء والصفات صفحہ ۲۰۱ میں نیز حدیث باساد صحیح بایں الفاظ مسطور ہے۔

اخبرنا ابو عبدالله الحافظ قال انا ابوبكر بن اسخق قال انا احمد بن ابراهيم قال ثنا ابن بكير قال حدثنى الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابى قتادة الانصارى قال ان اباهريرة ولله قال قال رسول الله كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم رواه البخارى فى الصحيح عن يحى بن بكير واخرجه مسلم من وجه اخر عن يونس و انما اراد نزوله من السماء بعد الرفع اليه. اورعلاوه السماء بعد الرفع اليه. اورعلاوه السماء بعد الرفع اليه ورمنتورس باي طورعد يشتر ابن كير ودرمنتورس باي طورعد يشتر ابن كير

حضرت حسن بھری رمت اللہ ملیہ فر ماتے ہیں کہ فر مایا رسول خدا ﷺ نے کہ'' تحقیق حضرت میسلی بن مریم نہیں مرے۔ قیامت سے پہلے تمہاری طرف آنے والے ہیں''۔ اور تفسیر ابن جربر میں ہے۔

وقال ابن جريرحدثنا يعقوب حدثنا ابن ..... حدثنا ابو رجاء عن الحسن و ان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته عيسي والله انه لحي الأن عند الله ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون. اورمسلم وابن ماجہ میں مسطور ہے کہ فر مایا آپ نے کہ'' حضرت عیسیٰ بن مریم دمشق منار ہ شرقی پراتریں گے''اورتفسیرعہاسی وطبقات ابن سعد جلداول صفحہ ۲۲ حضرت ابن عباس سے یوں مسطور ہے۔

وَانَّ اللهُ رَفَعَ بِحَسَدِهٖ وَإِنَّهُ حَتَّ نِ الآنَ وَسَيَوْجِعُ إِلَى اللَّهُ نَيَا فَيَكُونُ فِي اللَّهُ نَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

(المجيب ابوالمنظور عفي عنه)

سوال: مرزا قادیانی صاحب کودعوی نبوت میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی اگروہ جھوٹا ہوتا تو ضرور ذلیل وخوار ہوتاد کیھووہ مال دنیاو کثر تالشکر تابعہ داران وعمر ۲۲ سال لے کر دنیا ہے گزرالہٰذامہر بانی فرما کران شکوک کوضرور رفعہ فرمادیں۔ میں مہریانی ہوگی۔

جواب: یہ معیار بالکل غلط و مخالف کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے ہے۔ دیکھوسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو تھوڑے وے میں اسکے ایک لاکھ سے ڈاکدلوگ مقلد ہوگئے سے۔ اور فرعون کالشکر متبعین کس قدر تھے اور مال دنیا کس کثر ت کے ساتھ فرعون وشداد کے پاس جمع تھا۔ اور فرعون کی عمر چار سوسال سے کم نتھی یہاں تک کداس نے دعویٰ خدا ہونے کا بھی کردیا اور کہددیا کہ آفا رہم کھی الاعلیٰ اور باوجوداس دعویٰ باطلہ کے اسکے سرکودرو کھی نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش و گراہ الوگوں کو ہر طرح سے مہلت وعمر کی درازی عطافر مادیا کرتا

ہے۔اور مال دنیا کی کشرت بھی کوئی دلیل اس کی نبوت کے لیے نبیل قرآن مجید خوداس پرشاہد

پ اِنگما اَمُوَ اَلْکُمُ وَ اَوْ لَا دُکُمُ فِیْنَةُ اور صدیت شریف میں ندکور ہے کہ 'اگر مال دنیا کی پھھ

مزت بقدر پر پھر کے بھی ہوتی تو کسی کافر سرکش کوایک گھونٹ پانی کا دنیا میں نصیب ندہوتا''۔
اس لیے حضرت سلطان العارفین سلطان با ہو ملیا ارمے نے این دیوان میں فر مایا ہے کہ: ع

اِنگما اَمُوَ الْکُمُ وَ اَوْ لَا دُکُم فِیْدَ تَمام

فَا حُفَدُوا اَلْاَحِیْرَ فِیْدِ وَاسْمَعُوا هذا اَلْکَلام

پس ان تمام دلائل قاطعہ ہے معلوم ہوا کہ کثرت اموال دھنگر وو نیا وامت کا ہونا نبی صادق کے لیے کوئی شرط ضروری نہیں۔ یہ نیا امر صرف فرقۂ مرز ایہ کا بن بنا ہے جس کے ذریعہ سے عوام الناس کو دھو کا دے کرا پنے دام تز ویر میں پھنسار ہے ہیں فقط۔ سوال: قرآن مجید میں ہے جو محض جھوٹا دعوی نبوت کا کرے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔ کہ ہم اسكادايان ہاتھ پکڑ ليتے ہيں۔اوراسكى رگ گردن كائ ديتے ہيں۔اس پراسكے ليے كوئى مددگار نہيں بن سكتا اور مرزائى لوگ بھى يہ آيت بوقت مناظرہ پيش كرديا كرتے ہيں: أو تقوّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الاقاويلِ لاَنْحَدُنَا مِنهُ بِالْيَهِيْنِ ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنهُ الْوَتِيْنَ ٥ فَمَا مِنْكُمُ مِنْ اَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ٥

جواب: آیت مذکورہ سے استدلال پکڑنا نبوت مرزا قادیانی پر بالکل غلط ہے کیونکہ آیت کریمہ ہے صدافت جناب آتا نامدارمحدرسول الله ﷺ کی بڑے زور سے روز روشن کی طرح چیک رہی ہے۔ فورے دیکھو کہ (تقول) کی ضمیر آنحضور ﷺ کی طرف راجع ہور ہی ہے۔اور بیقضیہ بھی شخصیہ ہے کلیہ نہیں بن سکتا اور صرف ( لو ) محال کے لیے واقعہ ہوا کرتا ہے بعنی پیامرمحال ہے کہ آ کی ذات باوجود نبی صادق ہونے کے جھوٹ بولیں یہ ہرگز نبيس بركز نبيس اوراس يريرآيت بحى شابر ب: لَوْ كَانَ فِيهمَا اللهَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا یعنی پیام محال ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی اور (الد) بھی ہوغرض ہیا کہ اسکے آیت کریمہ کے مصداق بجزمحدرسول الله على كدوسرافخص مواى نبيس سكتار كيونكه خاتم النبيين وكان الله بكل شبى عليما غاتميت برشهادت دےرہی ہے در کتب تاریخ مثل خلدون وغیرہ میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے کذاب نبی آنحضور ﷺ کے بعد ہوئے ہیں جنگی عمر پینتالیس سال اور کم وہیش نبوت کے دعوی میں گزری ہےلہذا بید دعویٰ کرنا کہ جوشخص چونتیس سال تک دعوی نبوت کا کرے وہ صادق نبی کہلاسکتا ہے۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیا دمعیار قادیانی ے۔ ناظرین ذراغورے مختصر فہرست جھوٹے مدعیان نبوت کو دیکھیں اور مرزائیول ہے در یافت کریں کہ بتلا ئیں کہ افکی کتنی کتنی عمرتھی کیاوہ صادق تھے؟ اوروہ یہ ہیں \_

(۱) سود عینی ، جسکا نام اصلاحته نجران کا مرید تھا(۲) مسیلمه کذاب اسکے کئی لا کھ مرید تھے عربی نہایت اعلے بنا تا تھا(۳) طبچہ بن خویلداس کی جماعت بھی بڑی بھاری تھی

(سم) ایک شخص نے اینے آ پکولا رکھا تھا یہ بھی اپنی رائے کے مطابق بناوٹی بنالیا کرتا تھا (۵) مُنتِقِي ايكِ مشهور شخص شاعر تفاا ہے بھی دعویٰ نبوت کیا (۱) مِتَّارِثْقَفی دعویٰ نبوت رکھ کر صاحب وجی بنا(۷)مقعع شخص نے بھی دعویٰ نبوت کیا اور متوکل کے زمانہ میں ایک(۸) عورت نے وعویٰ نبوت کیا (۹) پھی بن ز کبرویہ (۱۰) بہبود (۱۱)عسی بن مہرویہ (۱۲) ابوجعفر محمد بن سلستانی (۱۳) صالح بن طریف (۱۴) ابراہیم ندلیہ نے میسی ہونے کا دعویٰ کیا (۱۵) محمد احمد سودانی (۱۲) عبدالله بن تومرت (۱۷) اکبر بادشاه بندنے دعوی نبوت کیاوه خبراینی موت ے مرا (۱۸) محمطی بابی (۱۹) سیدمحموجو نپوری نے بھی دعوی مبدیت کا کیااور کئی لا کھم بدید بنا کر ۱۳ سال عمر لے کرمرا نے خض کہ تقریبا ۲۸ آ دمیوں نے اب تک بید دعوے کئے ہیں اور بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کیاوہ سب کے سب صادق تھے؟ ہرگز ہرگزنہیں اور بیتمام کافرومفتری تھے ای طرح مرزاصاحب بھی کا ذب ومفتری تھا۔ چنانچہ کتب صدیث اس پر شاہد ہیں اور فر مایا آپﷺ نے کتمیں ۳۰ کذاب شخص ہو نگے جو بعد میرے دعویٰ نبوت کریں گے فقط۔ موال: مرزا قادیانی صاحب کوس لئے علائے دین نے دائر داسلام سے خارج کنا ہے؟ وہ تو صوم ،صلوۃ کا یابند تھا اور اپنے آپ کومسلمان اور است محمد رسول اللہ ﷺ ہے شار کیا گرتا تھا جواب دواجر ملے گا۔

جواب: شارع الطَّلِيُّ نے دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے چندایک شرائط ضروریات دین کے لئے مقرر کیے ہیں جنکا ذکر مفصل جلد اول'' سلطان الفقہ'' میں گزرا ہے۔ وہاں مطالعہ کریں اور مرزا صاحب قادیانی تو انکا بخت مشکرتھا جن کے عقا کد گفرید کی فہرست مختصر نمبروار ذیل میں درج کی جاتی ہے اور وہ یہ ہیں۔

**عضیدہ کضرید نصبر**ا: یعنی آپ نے ایک کشف میں دیکھا کدمیں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں بعینہ۔ (کتاب البری<sub>ا تعنی</sub>ف مرزاصا حب بسنی ۲۵ سطر۵) عقیدہ کضریہ نصبو ۲:میں نے آسان وزمین کو بنایا اور مٹی کے خلاصہ ہے آ دم کو پیدا کیا۔ لاشماب اینا ہوئے 20 مسر ۵)

عقیدہ کضویہ نصبو ۳: تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور زمین وآسان تیرے ساتھ میں اور تو ہمارے پانی میں سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے خدا اپنے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے تو اس سے نکا ۔ ( ستب ایشا سفرہ ۔ )

عقیدہ کضرید نمبر سم بی خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ ( کابوافع ابلاء سفوا)

عقیده کفویه نصبو ۵: جری الله فی خلل الانبیاء، یعنی خدا کارسول نبیول کے خلل میں۔ (دیکوران امریه مؤیمه ۵)

عقیده كفویه نمبر ٢: حضرت ميسى التفكيل يوسف نجاريعن (يوسف تركهان) ك فرزند بين اورائك چار بهائى اوردو بمشيره بين اورمريم ميبالسلام تصحالت حمل مين يوسف تركهان سے نكاح كيا نعوذ بالله من هذه اللغويات (ديكوشن نرع سفر١١)

**عقیدہ کضویہ معبو** 2 بمجزات مسمریزم ہیںاور حضرت عیسی مسمریزم عمل ترب میں خوب مثق کرتے تھے اگر میں اسکو مکروہ نہ جھتا تو بچو بہ خابوں ہیں حضرت ابن مریم ہے کم نہ رہتا۔ (ادالہ سنی ۲۰۰۸ پر میلئے ۲۰۰۵)

عقیدہ کفریہ نمبر ۸:حضرت میسی التَّلَیْ الْکَلِیْ کوزندہ بھناشرک ہے۔ (سُتی وَن سِفِدا) عقیدہ کفریہ نمبر ۹: ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ واس سے بہتر غلام احمد ہے۔ (دافع اہلان سؤے)

عقیده کضویه نمبو ۱۰: حضرت کی التنگیشانی اینباپ یوسف تر کھان کے ساتھ با کمیں برس تک تر کھان کا کام کرتے رہے۔ (کتب زار اورام بسفیدہ مؤتشی فردور تشکی کان بسفیہ،) عقیدہ کضویہ نصبو ان پہودی عیسیٰ التَظَیٰ کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ چم بھی جواب دینے ہے جیران ہیں بغیرا سکے کہ یہ کہدیں کہ خرور عیسیٰ نبی رہے کیونکہ قرآن نے اسکو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اسکی نبوت پر قائم نہیں ہو عتی بلکہ نبوت پر گئی دلیلیں قائم ہیں۔ (اعادامی مفیرہ)

عقیدہ کفوید نمبو ۱۲: حضرت می غلام احمد کے قرب و شفاعت کے مرتبہ میں نہایت کمتر ہے دیکھوآج تم سے ایک ہے جواس میں ابن مریم سے بڑھ کرہے۔

( د کچھووا فع البلاء وصفحة الوم اسطر٥٥، مطبوعة فيا والاسلام )

عقیده کفریه نصبر ازدین استقامت مین کم درجه پر بلکقریب ناکام رہے۔ (ازار ملی استوامی)

عقيده كفويه نصبو ١١٠ براين احمد يفداكا كلام باور براين احمد ين الله تعالى في مناه من الله تعالى في مناه من الله قَبْلَ اَنْتُمْ تُؤُمِنُونَ ٥ قَلُ عِنْدِى شَهَادَةً مِنَ اللهِ قَبْلَ اَنْتُمْ تُؤُمِنُونَ ٥ قَلُ عِنْدِى شَهَادَةً مِنَ اللهِ قَبْلَ اَنْتُمْ تُؤُمِنُونَ ٥ قَلُ عِنْدِى شَهَادَةً مِنَ اللهِ فَهِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عقیدہ کھوید نصبو 10:قوم شیعه اس پراصراد مت کرو که حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سے بچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ حسین سے بڑھ کر ہے۔ (بلظ تناب دافع البار، سفیۃ ا سطرہ ۱۰۰۱ور کناب اعاز احمدی سفیہ 1) میں بائی طورتح برکیا ہے۔

عقیده کفویه نمبو ۱۱: حضور ﷺ کے لیے صرف جاند کا نشان تھا میرے لیے سور ع وجاند نے شہادت دی۔ (دیکھوا بازائدی ہنیا۔)

له حسف القمر المنير وان لى خسفا القمران المشرقان اتنكروا العلى الله القمران المشرقان النكروا العلى المنارف العلى المنارف العلى المنارف المنار

واما مقامی ما علموا ان خالقی یعمدنی من عرشه ویوقر اور میرامقام پیپ که میرا خداع ش پرمیری تعریف گرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور آپ کی ذات کے مجزات صرف تین ہزار تک ظہور میں آئے ''تحفہ گولڑ وی'' صفحہ ۴۰ اور میں مرزاصا حب کے تین لا کھ تک مجزات پہنچ ہیں۔ (حقیق الوقی سنج ۱۸۸۶ کے) اب ناظرین خودانصاف کرلیں۔

عقیدہ کھوید نمبو کا: زمین پرکی تخت اقرے کین میر اتختہ سب سے اونچا بھیجا گیا۔ حقیقت الوی سفیہ ۱۳ میں کھا ہے۔ کہ میرے مجزات گیا۔ حقیقت الوی کے تمریع شفیہ ۱۳ میں لکھا ہے۔ کہ میرے مجزات اس قدر ہیں کہ دوسرے انبیاء کے نبیس ہیں اور ای کتاب کے (صفیہ ۱۸ تمتہ) میں لکھا ہے کہ تین لا کھ تک چہنچ ہی اور '' تحفہ گولڑویہ'' کے (صفیہ ۱۸ ) پر لکھا ہے آنحضور ﷺ کے مجزات صرف تین ہزار ظہور میں آئے۔

عقیدہ کضویہ نمبر ۱۸: قادیان و مکہ و مدینہ کا اللہ تعالی نے بڑی عزت ہے اپ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور واقعی قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔

(وَ يَكُولَنَّا بِإِزَالِهِ صَفَّى عَاوِر جِدِيدِ كَالِنَ إِذَالِهِ عَلَى ٥٢٥)

عقیده کفویه نمبو ۱۹: حفرت می التکین مسرینم مین مثل کرتے اور اس میں کمال رکھتے تھے۔ (ازار سند ۲۰۸۶) عقیده کفوید نمبو ۲۰: براین احمد پیخدا کا کلام ہے خدا تعالی نے از الد صفحه ۵۳۳ کلام سخت کا الرابین احمد پیش بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھااور نبی بھی۔

عقیدہ کضریہ نمبر ۲۱: انبیاء ملیم اللام کی وقی میں بھی دخل شیطان ہوجا تا ہے اور چار سوانبیاء کی پیشگوئی ایک بادشاہ کے وقت جھوٹی تکلی۔

( ديجو كمّاب ازاله بعني ٩٢٩ اورتقفيع كان مني ١١٥٨ اا ١١٥٨)

عقيده كفريه نميو ٢٢: نبي على وي بحى غلط كل \_

(ازاله بسفحا۱۸۱۱ کلان اورخوروسفح ۲۸۸ )

عقیدہ کفرید نمبر ۱۲۳: مرسل یزدانی ماموررهمانی (ازاله مندانائل) عقیدہ کفرید نمبر ۲۴: خدانے اس امت میں سیج موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے (اوراسکانام غلام احمدہ )(داخ ابلاء سند ۱۳ اسطر۱۹) اورد کیموکد آج تم سے ایک ہے جواس کیج سے بڑھ کر ہے۔

عقیدہ کفوید نمبو ۲۵: خدانے اس امت بیش کی مؤود بھیجا جواس سے پہلے سے ا اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ مجھے تم ہے اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر میں این مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں تو وہ پر گرنہیں کرسکتا اور وہ نشان جو مجھے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگزنہ کہلا سکتامن عینہ۔''حقیقت الوحی'' صفحہ ۱۵۸ ااور صفحہ ۱۵۵ میں لکھا ہے کہ آخری میں کو ابن مریم سے بہتر وافعنل جانیا جا ہے۔۔۔۔۔۔ ک

اب ناظرین ومناظرین کوغور کرناچا ہے اور مجھناچا ہے کہ قوانین انبیاء کفرنیں تو اور کیا ہے؟ "چہ نسبت خاک را با عالم یاک"

عقیدہ کضریہ نمبر۲۷: خدا کے فضل دکرم سے میراجواب بیہ۔ میرادعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر مجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر مجزات دکھائے ہوں بلکہ تج تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر مجزات کا دریارواں کردیا ہے کہ باستھنائے ہمارے نبی اللے کے باقی تمام انبیاء النظام النبیاء النظام النبیاء النظام النبیاء النظام النبیاء النظام النبیاء النبیاء

عقیده كفویه نمبو ۱۱ أنت مِنى بِمنْزِلَة وَلَدِی ایمن ایمن ایمن ایمن ارات مرزاتو بهار ک فرزندگی جا بجا ہے۔ (حیقت اوئ فراز) و اُنت مِن مَائِنا و هُمُ مِن فَشَل (ارابین براس فرائی جا بیا اور کتاب (واقع ابلاء مرزاصا حب تو بهارے نظفہ سے ہاوروہ خیکی سے بین اور کتاب (واقع ابلاء مود) بین ہے۔ اُنت مِنی و آفا مِنک لین اے مرزاتو جھے ہے۔ میں جھوے بول۔ مود) بین جی افزات مِنی و آفا مِنک لین اے مرزاتو جھے ہے۔ میں جھوے بول۔ یعن میں جیرا خالق اور یہ مسئلہ احتجالہ کا ہے جو علائے کرام پر پوشیدہ خین میں اور حقیقت اوق کے میرا خالق اور یہ مسئلہ احتجالہ کا ہے جو علائے کرام پر پوشیدہ خین ۔ اور حقیقت اوق کے میرا خالق اور کرتا ہے وہ تیرے کی افور بوجاتی ہے۔ کئ فیک وُنگ مِنوْلَة عَرْشِی وَانْتَ مِنِی بِمَنْزِلَة مَرْشِی وَانْتَ مِنِی بِمَنْزِلَة عَرْشِی وَانْتَ مِنِی بِمَنْزِلَة عَرْشِی وَانْتَ مِنِی بِمَنْزِلَة عَرْشِی وَانْتَ مِنِی بِمَنْزِلَة عَرْشِی وَانْتَ مِنِی بِمَنْزِلَة التَّوْمِین بُرم، مِنْدار رہامائ براین احدی سفیدہ)

رُبُّناً عَاج (براين احريم في ٥٥١)

إِنَّا ٱنْزَلْنَا لَهُ قَوِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ (حَيْتَ انْ الْمُوهِ ١٠٨٠ عَبَانِ تَرْالِنِيا الْمِامِ الْم وَمَا أَرُّسَلُنكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْمُعَالَمِينُ (٢٠٠ بـ نَاور الله ١٨٥٠)

عقیدہ کضویه نمبو ۲۸:قرآن مجیدیں گندی گالیاں بھری ہیں زمانہ حال کے مہذبین

کے نزدیک کسی پرلعنت بھیجنا ایک بخت گالی ہے لیکن قر آن شریف کفارکوسناسنا کران پرلعنت بھیجنا ہے دوقر آن مجید بلند آ واز سے بخت زبانی کے طریق کواستعال کررہا ہے اور ایک غائت درجہ کا غجی اور متوان اس سے بے خبرنہیں رہ سکتا۔ (دیموز لا منجہ۲۶،۳۵)

اور مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ میرامنگر کا فر ہے (حقیقت الوجی صفحہ ۱۶۳)اور لکھا ہے کہ غیر احمد ک سے احمد کی کالڑ کی کا اکار منع ہے اور غیر احمد کی کا جنازہ جائز نہیں اور نہ ہی غیر احمد کی کے پیچھے قماز درست ہے۔

( فَأَذَى احمدي الشفياء وتَلَقَدُ كُولُ وبي صفحه ١٨ والوارصدافت تصفيف ابن مرز اصاحب مقائد بإطله مرزا قادياني )

آ تحضور التَفَائِينَاكُمْ كُومعراج جسمانی نہیں ہوا۔جسمانی معراج لغو خیال

ب (ازار اوبام مغدم) خودقر آن مجيديس كاليال بحرى موكى بين - (ازار مغدم)

قرآن مجيدقاديان مين نازل موا\_(منيد٣٩،٣٨ كان)

قرآن مجید میں جومعجزات ہیں ووسب کے سب مسمریزم ہیں۔(صفیہ ۱۵۸۸ ۱۵۸۵ اداله)

امام مبدى كاآنا كوئى يقينى امرتبيس ب\_(ازارة اوبام مليده)

وجال ماورى لوگ بين \_ (ازار منفره ٣٩٦، ٢٩٥)

وجال کا گدھار مل گاڑی ہے۔(ازالہ مندہ ۲۸۵)

یا جوج ماجوج کوئی نبیس انگریز ہیں اور روس مراد ہیں۔ (ازالہ سنی ۱۵۰۸۱۵)

آ فتاب مغرب سے نہیں نکلے گا اور دابته الارض علماء ہو نگے۔ (ازالہ سٹی ۱۵۸۵ سفہ ۵۱۰)

اور کتاب" توضیح المرام" (ملعصة) ( صفحہ۳۷،۳۷، ۲۷،۴۹،۳۸) میں لکھا ہے کہ فرشتے

نفوس فلکیہ وارواح کواکب کا نام ہے۔

اورانمیاء ملیم اسلام کی وجی میں بھی دراصل خل شیطان ہوتا ہے۔(ازار مند ۱۲۸)

ایک طرح کا تناسخ صحیح (ست بجن مؤہ۸)

قبرِ يَزدَانَ (تَانَ)

اورجرائيل العَلَيْقَالِ مَدْمِين بِرا عَ اورندا تع بين - (توضي الرام مفيده، ٨)

ناظرین یا در کھیں کہ یہ ہیں مختصر عقائد قادیانی جن کے سبب سے تمام علمائے دین شرح مثنین نے ان پرفتو کی کفرو حکم مرتد لگایا ہے اورائے ساتھ موانست ومنا کحت ومشار بت منع کردیا ہے اور ووفقا وے آخر میں درج کئے گئے ہیں۔

واہی تباہی مرزاصاحب کے خیالوں کی فہرست وتر دیدمع طریقة بمناظرہ مرزاصاحب ابنی کتاب'' حقیقت الوحی''صفحہ ۲۱۱ میں تحریر کرتے ہیں کہ خدا تعالی كى تتم كھا كركہتا ہوں كەملىن ان الہامات يراى طرح ايمان لا تا ہوں \_ جيسا قر آن شريف یراور خدا کی دوسری کتابوں براور جس طرح میں قر آن شریف کویقینی اور قطعی طور برخدا کا کلام جامتا ہوں ای طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر نازل ہوتا ہے۔ من عینداور'' کتاب اربعین "نمبر "صفحه ۲۵ پرنیز اس طرح اینا ایمان این البامات پر ظاہر کرتے ہیں جبکہ مجھے ا بنی وحی پرایباایمان ہے۔جیسا کہ توریت اورانجیل اور قر آن کریم پر۔ تو کیاان میں مجھے یہ تو قع ہوسکتی ہے کہ میں افکی ظنیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کوسن کراینے یقین کوچھوڑ دول جسکی حق الیقین پر بناہے؟ من عدیہ ۔ پس ناظرین ومناظرین کو جاہے کہ جب کسی مرزائی ے مناظر ہ و گفتگو کا موقعہ ملے تو البامات کے پیش کرنے ہے پہلے مناظر ہ مرزائی کواس پر قائل کرلیا کریں۔ پھرالہامات مرزا صاحب کے جوسراسر مخالف کتاب اللہ وسنت رسول ﷺ بین ظاہر کردیا کریں اور ان الہامات کا ثبوت قرآن مجید وحدیث میجھے سے طلب کریں اگروہ حدیث پیش کرے تو آپ کہہ دیا کریں کہمرزاصاحب تو حدیث میجھ کے صاف منکر ہیں۔ چنانچے مرزاصا حب خود لکھتے ہیں کہ جب میرے البامات کے مخالف حدیث (رسول الله ﷺ) کی ہواسکوردی میں بھینک دو کہ میرے الہامات یقینی قطعی ہیں۔اور حدیث ظنی ہے۔للبذاظنی بقینی کا مقابلہ نہیں کر مکتی۔ ( دیکسو تاب ا کازاحدی سفیہ ۱۰۰۰ سکے جواب میں خدا

تعالیٰ کی تم کھا کر کہتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی صدیث بنیا دنہیں۔ بلکہ قرآن اور وہ ہے جو آن اور وہ ہے جو میرے ا جو میرے اوپر نازل ہوئی ہاں شہادت کے طور پر وہ حدیثیں بھی چیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وہی کے معارض ہیں اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح مچینک دیتے ہیں اور باقی صفحہ ۵۲،۳۸ کا کازاحمدی کو ملاحظہ کریں۔

اهل النقل شيء بعد ايحاء ربنا فاى حديث بعده نتخير وقد مزق الاخبار كل ممزق فكل بما هو عنده يستبشروا ترجمه: اورخداتعالى كى وحى كيعنقل كى كياحقيقت بيسم خداتعالى كى وحى كيعدس حديث كو مان لين اورحديثين أو للزي كلاب بوكين اور برايك گروه اپنى حديثون سے خوش بور باب اورمناظر كوچا بيك كريوالها مات پيش كرك بوت قرآن شريف سے طلب كريں ــ المهام الله تما امرك اذا اردت شيئا أن يقول له كن فيكون. ليمنى جس شكا تو اراده كرتا ہے وشى فى الفور بوجاتى به \_\_ ( تاب هيفادادى بيمنى جس شكا تو اراده كرتا ہے وشى فى الفور بوجاتى به \_\_ ( تاب هيفادادى بيمنى بيمن

الهام ۲: أَنْتَ مِنَى بمنزلة توحيد و تفريدى و السَّماءُ معك كَمَا هُوَ معى. (رابعين بُرام فيه رانجام تقم سفياه)

الهام ٣: وَأَنْتَ مِنُ مَائِنًا وَهُمْ مِنُ فَسْل. يعنى فرمايا كَيْنَوْمِيرَ عِنْفَدَ سَهِ اوروه خَشَكَى سے۔ (اربعین بسنی ۳۰ رئیر۲)

الهام ٣٠: إِنِّي أَنَا اللَّهُ فَاعْبُدُونِي ....اخْ (سَخِي٣٥،١١٢عين نُبر٢)

الهام ۵: میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میں زمین وآسان کے خلق پر قادر ہوں اور میں نے آسان اور دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنّا زَیّناً السَّمَاءَ اللَّهُ نیا بِمَصَابِیْحَ پُھر میں نے کہا اب ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔۔۔انخ (نقل از کتاب البریہ سنجہ 2012) الهام ٢: يَحْمِدُكَ اللهُ مِنْ عَرُشِهِ وَيَهُشِي اللَّهُ كَ لِينَ خداع ش سے تيري تعريف كرتا ہے۔ اور طرف تيري چلاآ تا ہے۔ (دَيَموانجام عَنْدَه ه)

المهام كافياً اَنْزَلُنهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَان وَبِالْحَقِّ اَنْزَلُنهُ وَبالْحَقِ نَوَل انجام آهم،
صفح ۱۵ وركتاب ازاله اوبام ،صفح ۲۹،۳۸ كحاشيه پرتخريفرمات بين: كه مير به بحائل
غلام قادر مير برقريب بينه كربا آ واز بلند پره درب بين پره هنه پره هنه انهول نه ان
فقرات كو پرها ـ إِنَّا أَنْوَلُنّاه قويبًا مِنْ القادِيَان مِن ني كربهت تجب كيا كه كيا
قاديان كانام قرآن شريف بين كها به تب بين نظر وال كرويكها كه في الحقيقت
قرآن شريف كواكس هفه پرشايد قريب نصف كموقع پرجى الهاى عبارت كهى موئى

الهام ٨: ياتي قمر الانبياء. ليني نيول كاجا ندآ يا- (انجام القم مؤهه)

الهام 9: مریم کی طرح روح مجھ میں نفخ کی گئی اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھمرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جوسب سے آخر' براین احمدیہ' کے حصہ چہارم صفحہ ۵۵ میں ورج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ ''کشتی نوح'' صفحہ کے من عینہ اور کتاب'' حقیقت الوی'' کے تمتہ صفحہ ۱۳۳ میں صاف لکھ دیا ہے کہ مجھے چین بھی آتا ہے۔

اوروہ عبارت یہ ہے بابوالہی بخش کی نسبت الہام ہے: ان یوی طمشک واللہ یوید ان یویک انعامہ. یعنی بابوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے مگرخدا تعالیٰ تجھےا بنے انعامات دکھائے گا فقظ۔

الهام ۱۰: کتاب ''حقیقت الوحی''صفحه۲۵۵مرزاصاحب لکھتے ہیں کدایک دفع ممثلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشن گوئیاں ککھیں جن کا مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہوئے جاہیں وتب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے خدا کے سامنے ہیں کیا اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی قلم سے اس پر دستخط کیئے اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑ کا جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح پر جھاڑ دیے ہیں اور پھر دستخط کرد نے من عینہ اور میاں عبداللہ کو بیسب واقعہ بیان کیا اور پھر غیب صرخی کے قطرے میر کے کرتے اور اس کی ٹوپی پر گرے۔ اور میاں عبداللہ نے میراوہ کرتہ بطور تیم کی اس موجود ہے دائع میں رکھ لیا جو اب تک اسکے پاس موجود ہے دائع میں رکھ لیا جو اب تک اسکے پاس موجود ہے دائع میں دور میاں کا وانت ہے۔ (راہن احمہ برخی ۵

الهام الا أنتَ مِنِي بِمَنُولِة عَرْضِي أنتَ مِنِي بِمَنُولَة وَلَدي (حَيْت اوق مَن الله مِن الله مِن

ابن مریم کے ذکر کو جھوڑ دو اس سے بہتر غلام احمد ہے اور'' دافع البلاء''میں لکھتا ہے کہ میں ہرشان میں سے ابن مریم سے بڑھ کر ہوں۔ اور'' حقیقت الوحی''صفحہ۵۵اوصفحہ۸۴ کوملاحظہ کرو۔ منع

إِنِّى قَتِيْلُ الْحُبِّ لِكِنَّ حُسَيُنَكُمُ قَتِيْلُ الْعِلَى فَٱلْفُرِقُ أَجُلَى وَأَظُهَرُ لِيَّ يَّنَى مِينَ مِينَ مِينَ الْحَبِّ الْحَبِينِ وَشَمْنُولَ كَا كَتْ َ جَهِ لِينَ فَرَلَ كَفَا اورظا برج -واما حسين فاذكروا دشت كربلا الى هذه الايام تبكون فانظروا

**جواب**: ہاں ہے شک تمام معیار و دعویٰ مرزا صاحب بابت نبوت کے جھوٹے تھے۔ چنانچے نمبر دارذیل میں درج ہیں۔

فعبوا: مرزاصاحب لا بهور شهر میں فوت بوئ ـ ریل یعنی دجال کے گدھے پر بقول خود سوار بوکر قادیان میں جارد فول بوئ حالانکہ بی جس جگہ فوٹ بہوتا ہے وہاں بی دفن کیاجا تا ہے چنانچہ ''کنزالعمال' 'جز ۲ صفحہ ۱۹ اومشکو قباب وفات نبی الطبیع الله کوئی الله کوئی الله کی موضع الله کوئی آبید الله کوئی الله کوئی موضع الله کوئی آبید الله کوئی الله کوئی موضع الله کوئی آبید الله کوئی کہ میں نبی بول حالانکہ نبی اپنی قوم کی ذبان کے ساتھ آیا مصبو ۲: مرزاصاحب کہتے ہیں کہ میں نبی بول حالانکہ نبی اپنی قوم کی ذبان کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: وَ مَا اَدُسَلُنَا مِنْ دَسُولِ اِلّا بلسانِ قَومِه برجہ نِن خرمایا الله تعالی نے ہم نے تمام انبیاء کوانی کی زبان میں پیغیر بنا کر بھیجا ' ـ مرزاصاحب صاحب قصیدہ اعجاز ہیم فی گیر آئے۔ چاہیے تھا کہ زبان میں پیغیر بنا کر بھیجا مرزاصاحب صاحب قصیدہ اعجاز ہیم فی گیر آئے۔ چاہیے تھا کہ زبان میں پیغیر بنا کر بھیجام زاصاحب

قصیدہ اعجاز بیعر بی کیکر آئے۔ چاہیے تھا کہ زبان پنجا بی یاار دو لےکر آئے۔ خصیر سا: مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آئے والامسے موعود میں ہوں حالا نکدیہ ہالکل غلط ہے کیونکہ آئے والامسے بن مریم حج وعمرہ باندھے گا اور حج کعبۃ اللّٰہ کا کرے گا۔

چنانچ حدیث سلم جلد اول صفح ۴۰۸ مطبوع کتبائی میں بایں طور مسطور ب عن حنظلة الاسلمی قال سمعت ابا هریره یحدث عن النبی الله والله نفسی بیده لیحومن ابن مریم بفتح الروحا حاجا یعنی مروی ب «ظلم سمعی سے که فرمایا ابو بریره و نے کہ بیان فرمایا بی الله نے کہ تم ب خداوند کریم کی کہ جسکے قضد میں میری جان ب کہ بیان فرمایا بی مقام فتح روحاء میں تج یا عمره کا احرام با ندھیں گے۔

پس ناظرین نہ تو مرز اصاحب نے جج کیااور نہ بی عرب کا منہ دیکھا ہا وجو دیہ کہ انکو ہر طرح کی طاقت بھی اور حالا فکہ نبی میں بی میں مریم میچ موعود کے لیے بیشر ط حدیث میں نہیں لگائی گئی اور نہ بی نبیوں کے لیے بیشر ط ضروری ہوا کرتی ہے۔

معیاد ۴: نبی الله کا کوئی استاذ مخلوق میں نے نہیں ہوتا۔ مرزاصاحب نے کتابیں فاری، عربی اپنے باپ اورگل شاہ بٹالوی سے کافیہ وشرح ملا دانوار سمیٹا تک پڑھے ہیں۔

**معياد** ۵: نبي الله شاعر نبيل هوا كرتا، مرز اصاحب شاعر تھے۔

معیاد 7 بھی نبی اللہ نے رسول خدا ﷺ کے نواسہا ورحضرت میں النظیمی کی تو ہیں نہیں کی اور نہ بی کسی نبی نے معجزات کوشعبدہ مسمر بزیم تھہرایا ہے لیکن مرزا صاحب نے بیسب کچھ کیا۔

صعيار >: تمام انبياء كامال متروكة كم صدقه كاركه تاب: قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لا نُوُرَثُ مَا تَوَكُناهُ صَدَقَةً. (عَن البونات الني )

مرزاصاحب کامال تقسیم ہوااور مرزاصاحب نے اپنے فرزند کوعاق کردیا آور مال

تقشيم كراديا-

**معیاد** ۸: نبی الله مال جمع کراکراعلی درجہ کے مکانات نہیں بنوایا کرتے۔ مرزا صاحب نے تبلیغی چندے مال جمع کرا کرخوب مزےاڑائے۔اورمکانات بنوائے۔

معیاد 9: کمی نی اللہ کے فوت ہونے کے بعدان کی جماعت میں اس طرح کا اختلاف نہیں ہوا کہ جس طرح مرزا صاحب کی جماعت میں اختلاف پیدا ہوا کہ ایک جماعت (صحابہ نے اس کو نمی ورسل من اللہ مانا ہو)۔اور دوسری نے ولی اللہ ومجدد وامام مانا ہو۔اگر کمی نمی اللہ کے بارے میں ہوا ہے قومرزائی صاحبان ثابت کریں۔

صعیاد • ا: جس قدر دنیامیں نبی اللہ تشریف فر ماہوئے ہیں تمام نے یک لخت ایک ہی دعویٰ رسالت کامخلوقات کے سامنے کیا ہے جس طرح کدمر زاصاحب نے پہلے دعویٰ ولایت پھر مجد دیت پھرمسے یہ دعویٰ نبوت من اللہ پھر کرش جی دغیر ہ دغیر ہ کرکے خود خدا بن بیٹھے ایساکسی نے نبیس کیا۔

معیاد اا: جس قدر نبی الله صادق ہوئے ہیں سب کے اساء گرامی مفرد تھے جیسا کہ آ دم نوح ، مویٰ ،ابرا نیم ، داؤد ،سلیمان ،مرزاصا حب کا نام مضاف ،مضاف الیہ ہے مرکب تھا چنانچے غلام احمد قادیانی فقط۔

پی ناظرین یا در کھیں کہ مرزاصاحب کے دعوے سب کے سب جھوٹے تھے اور مرزائی لوگ عوام الناس کو دھو کہ دینے کے لیے بٹیوت نبوت مرزاصاحب بیر آیت کریمہ بیش کیا کرتے ہیں نکائینی ادَمَ یَاتِینَنگُمُ دُسُلٌ مِنکُمُ یَقُصُونَ عَلَیْکُمُ ایَاتِی۔ بیش کیا کرتے ہیں نکائینی ادَمَ یَاتِینَنگُمُ دُسُلٌ مِنکُمُ یَقُصُونَ عَلَیْکُمُ ایَاتِی۔ ناظرین بید دلیل تو انکی نبوت کی بیخ کی کررہی ہے کیونکہ اس میں صیفہ مضارع ، بیقصون ناظرین بید دلیال تو انکی نبوت کی بی صاحب کتاب و شریعت پر مرزا صاحب تو نہ صاحب کتاب و شریعت پر مرزا صاحب تو نہ صاحب کتاب و شریعت پر مرزا صاحب تو نہ صاحب کتاب انگریک کتاب "آئینہ صاحب کتاب اور نہ صاحب کتاب اور نہ صاحب کتاب انگریک کتاب "آئینہ صاحب کتاب اور نہ صاحب کتاب آئینہ کیا ہے۔ چنانچوا پی کتاب "آئینہ کیا کہ کو انہ کیا کہ کیا گریک کتاب انگریک کتاب آئینہ کیا گریک کتاب "آئینہ کیا کہ کو انگریک کتاب انگریک کتاب ان انگریک کتاب "آئینہ کیا کہ کو انگریک کتاب انگریک کتاب انگریک کتاب انگریک کتاب ان کیا کہ کو انگریک کتاب انگریک کتاب کا کہ کیا کہ کو انگریک کتاب کیا کہ کو انگریک کی کتاب کی کتاب انگریک کی کران کا معیاد انگریک کیا کہ کو کیا گریک کیا گریک کی کران کیا کو کو کران کیا کہ کیا گریک کیا گریک کران کیا گریک کرانگریک کیا گریک کی کرانگریک کرانگریک کرنگریک کیا گریک کرنگریک کرنگریکر کرنگریک کرنگریکر کرن

کمالات "صفیہ ۲۸۸ میں یوں تحریر کرتے ہیں ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیٹیگوئی ہے بڑھ کراور کوئی امتحان نہیں ہوسکتا اور علاوہ اسکے اس آیت کریمہ کا مطلب میہ ہوسکتا اور علاوہ اسکے اس آیت کریمہ کا مطلب میہ ہوسکتا دم النظامی ہے گئے دم النظامی ہوسکتا ہے گئے دم النظامی ہوسکتا ہے گئے دم النظام ہوسکتا ہیں وہ مراد ہیں۔اگر مرزائی صاحب میراد نہیں تو آنمحضور النظام کے اس فرمان عالیتان کی اکاو تکذیب کرنی پڑے گی اور کہنا پڑے گا کہ آنمحضور کو تر آن مجید کی سمجھ خدا گئی۔

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَ النّبُوةَ قَلْدُ انْقَطَّعْتُ فَلا رَسُولَ بَعُدِی وَ لاَ نَبِی بَعُدِی (نقل رَحَال رَحَال بَعُدِی اللّ مَسُول اللّه و اللّه و اللّه و الله و الله

( فقط ،الجيب خاوم شريعت الوالمنطور قد نظام الدين مثنا في عقي عنه )

سوال: مرزاصاحب کومجدد ما ننادرست ہے یانہیں؟اورمجدد کی کیا آخریف ہے؟ جواب: مرزاصاحب قادیانی کومجدد ما ننا بھی درست نہیں کیونکہ اس میں اوصاف مجددیت کے ہرگز نہیں پائے جاتے۔ اور مجدد وہ شخص ہوتا ہے جسکی علمیت و فاصلیت ومحدثیت پر علائے وفت کا اتفاق ہواور اسکے ناقد حدیث ہونے کوخود تسلیم کرلیں اور مرزا صاحب قادیانی کو بیقابلیت کہاں نصیب ہوئی؟ دیکھو حضرت سید پیرمہر علی شاہ صاحب فاصل اجل علامہ بے بدل وابوالبیان وغیرہ احباب احناف نے کتاب'' اعجاز کمسے'' کی کئی اغلاط پر
نوٹ ویکر مرزاصاحب کی علمی لیافت کا نمونہ اظہار کیا ہے۔ جسکا جواب اب تک کسی مرزا
صاحب نہیں بن سکا۔اورخادم شریعت بھی بطور شتے نمونہ از خروارے مرزاصاحب کی
علمیت پرروشنی ڈال دیتا ہے۔اور ظاہر کر دیتا ہے کہ مرزا صاحب نے کہیں تو مسلمانوں کی
کتابوں سے عبارتوں کی چوری کی اور کہیں بے ربط عبارت بنائی اور کہیں تعریف معنوی کی
جس برادنی ادنی طالب علم بھی انہیں اڑ ارہے ہیں۔

د يكيئ غور رد كيئ صفحه اول: وانى سميته اعجاز المسيح وقد طبع فى مطبع ضياء الاسلام فى سبعين يوما وكان من الهجرة صفحه ١٣١٨ ومن شهر نصارى ٢٠ فرورى ١٩٠١ مقام الطبع قاديان ضلع گوردا سپور

غلطی نمبراول طبع کی ضمیررا جع بجانب قصیدہ ہے اور بیہ ؤنٹ ہے لہٰذا طبعت ہونا چاہیے تھا اور باقی تمام عبارت بالکل ربط و خلاف محاورہ اہل عرب ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مرزائی صاحبان کے نزدیک سمتر دن کا بھی مہینہ ہوتا ہوگا۔اور ضلع گورداسپور کی بجائے غور واسفر ہونا چاہیے تھا کیونکہ زبان عرب میں گاف، پ استعال میں نہیں آتے اور ذراصفی آکو ملاحظہ فرمائے کہ:

"ست غاب صدرہ او کلیل اقل بدرہ" یہ مبارت حریری کے صفحہ
الا) سے لی گئے ہاور صفحہ میں ہے۔ من کل نوع الجناح اس جگہ نوع للجناح
ہونا چا ہے تھا کیونکہ کلمہ کل معرفہ پر اعاطرا جزاکا افادہ دیتا ہے جو کہ اس مقام پر مقصود
نہیں (کل امر هم علی التقوی) اس جگہ بھی (امر هم) ہونا چا ہے تھا۔ اور صفحہ ک پر مرزا
صاحب نے مقامات حریری سے خوب چوری کی ہے۔ وافوق بین روض القدس
وخضراء الدمن کالربیع الذی یمطرفی ابانه۔ اور صفحہ ۸ پر یول لکھا ہے۔ این

الخفاء فانتحوا العین ایھا العقلاء ال جگد فافتحو اپر فاکالانا خلاف محاورہ عرب ہے جمع قد و قالوا مفتری یہاں پر صرف مفتر چاہیے تھا اور صفح ۱۳ ولما جاء هم امام بما لاتھوی انفسھم یہال پر مرزاصاحب نے بخیر لفظ امام قرآن مجیدے چوری کی ہے۔
کی ہے۔

لیں ناظرین! اگر مفصل مرزاصاحب کی علیت کا فوٹو دیکھنامنظور ہوتو ''سیف چشتیائی وقصیدہ رائیے بجواب مرزائیے' اور دوسرا''ابطال اعجاز مرزا'' کو ملاحظہ کریں۔اور دوسری شرط مجدد کی ہے کہ وہ بدعت اور جورواج مخالف شرع شریف کے ہوں انکی بنج کی دوسری شرط مجدد کی ہے کہ وہ بدعت اور جورواج مخالف شرع شریف کے ہوں انکی بنج کی کرتا ہے اور مردہ سنت کوزندہ کرتا ہے اور اسکے افعال واقو ال مطابق شرع شریف محدرسول اللہ بھی ہوتے ہیں اور مرزا صاحب میں اوصاف ہرگز نہیں پائے جاتے تھے۔ بجائے سنت زندہ کرنے کے بدعت وشرک کی بنیاہ قائم کردی اور اپنے مریدوں کے گھروں میں اپنی تصویر کھینچوا کر بعوض در ہم و دینار فروخت کی اور ان کی پوجا کرائی اور تنائخ وطول و تثلیث کے مسائل کو بڑے زور شورے اپنی تھنیفات میں تخریر کرے تابت کردیا حالا تکہ مصورین کی نبیت آخو ضور بھی نے ہائی طور فیصلہ دیا ہے۔

پس ان حدیثوں ہے صاف صاف معلوم ہوا کہ تصویریں بنانی حرام ہیں اور ایسے لوگوں پر ہروز قیامت بخت عذاب ہوگا اور جس خانہ میں تصویر ہواس خانہ میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور بیطریقہ مشرکین کا تھا اور بیاتصویریں بھی بت پری کی بناہیں۔اور افسوس کہ مرزاصا حب نے کوئی کام سنت رسول اللہ ﷺ کا نظیمرے سے زندہ نہیں کیاا پی تمام عمر کوعیش وعشرت میں ضائع کردیا اورخوب مزے اڑائے اور تمام اپنے منکرین کو کافرو منافق کہدکرا پنے دل کوششدا کیا۔اورا گرنا ظرین کواسکا مفصل ذکر دیکھنا منظور ہوتو ''مجالس الا برار'' گوملا حظہ کریں۔اور مثال مجدد امام غزالی و امام رازی و امام جلال الدین سیوطی و حضرت امام شافعی ﷺ کی چیش رکھیں۔فقط۔

## بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين واخر المرسلين وعلى اله وأصّحابِه واتباعه الذين هم نجوم السماء ورجوم الشياطين عدامابعد.

وتی اور نبوت اور رسالت کا دعوی ارتد اداور کفر بے کیونکہ اس میں قرآن شریف اور صدیث متواتر مجمع علیہ اور اجماع اصت کا انکار بادا انکار ارتد اداور کفر ہے۔
قال اللہ تعالیٰ ماکان محمد ایا احد من وجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال رسول اللہ ﷺ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی رمفق علیہ و قال رسول اللہ وختم بی المرسل و فی دوایة انا اللبنة و انا خاتم النبیین رمفق علیہ وقال رسول اللہ ﷺ ان الموسل و بعدی درواہ احمد، وقال رسول اللہ ﷺ ان الرسالة و النبوة وقد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی درواہ احمد،

ا سب آخریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا اور رحمت اور سائٹی ہوا تھے رطول پر جوسر دار ہے ہمارا۔ نام اسکا تھے ہے وہ مہر ہے سب نبیول پر اور چیجھے آئے والا سب جیٹیبروں ہے اور اسکی آل اور اسحاب پر اور نا بعداروں پر جو تا رے ہیں آسان کے اور مار ہیں واسطے شیطانوں کے 11۔

ع فرمایا اللہ تعالی نے محمد اللہ باب جین کی کا تنہا رے مردوں میں کیکن رسول ہے اللہ کا اور مہرسب فیبول پر اور سول اللہ ﷺ نے فرمایا ؛ کہ چھچے آئے والا بول جو ایک بعد کوئی جی پر بنیاد اور تنام ہوئی بھی پر بنیاد اور تنام ہوئی بھی پر بنیاد اور تنام ہوئی بھی ہول ۔ بخاری وسلم اور سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد نے بنی ہے۔ پئی میں ووا پیٹ جول اور میں سب نبیول پر میر ہول ۔ بخاری وسلم اور سول اللہ ﷺ کی رسالت اور نبوت تنام ہوئی پئی نہ کوئی رسول میرے بعد ہے نہ کوئی رسول میرے بعد ہے نہ کوئی رسول میرے بعد ہے نہ کوئی رسول میرے اللہ اللہ ہیں۔

اس قتم کی احادیث بکثرت ہیں حد تواتر تک پہو نچی ہیں مدمی نبوت اور اسکے متبعین کا کفراورار تدادمسکا اختلافی نہیں بلکہ بالا جماع کافر ہیں۔

و ادعوى النبوة بعد نبينا على كفر بالاجماع كذا في شرح.

طاعلى قارى اورائن جَركى الني قاوى من كالت بيل: من على اعتقد وحيا من بعد محمد على قارى اورائن جَركى الني قاوى من كافرا باجماع المسلمين اور تمبيد الى شكور من به من الكونبينا فانه يكفر اور تفير ابن كثير من فانه يكفر ولو اقر لاحد بالنبوة وهو لم يكن نبيا فانه يكفر اور تفير ابن كثير من به وقد الحير الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه انه لانبى بعده يعلمون ان كل من ادعى اذا المقام بعده فهو كذاب اتاك دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبد واتى بالقواع السحر والطلاسم والنير نجيات فكلها محال و ضلال عند اولى الالباب

جبکہ مدی نبوت اورا سکے اتباعی مرتد اور کافر ہیں۔ پس افلی امامت اورا کئے پیچھے نماز پڑھنی یاا پی لڑکی کا نکاح ان ہے کرنا یاا فکی لڑگی اپنے نکاح میں لانا میں نہیں جانتا ہوں کر تنفس مسلمانوں سے جائز جانتا ہو بلکہ علاء اسلام تو سمجھ ہیں کہ انکا جنازہ نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں وفن نہ کیا جائے۔ بلکہ کتے کی طرح بغیر عنسل وکفن کے کسی

ا اور جارے تی اللہ کے بعد تبوت کا دعوی کرنا بالا جماع کفر ہے۔

ع جمن نے ٹی ﷺ کے بعد وی کا عثقادر کھاوہ کا فرے اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

ح جس نے ہمارے نمی ﷺ کی نبوت ہے اٹکار کیاو و کا فر ہے۔اوراگر کی اور کیلئے نبوت کا ٹائل ہواوروو( ورحقیقت ) نمی نہ ہوتے بھی کا فر ہے۔

سم الله تبارک تعالی نے کتاب پاک میں اور رسول اللہ ﷺ نے حدیث شریف میں قربایا ہے کہ کھے ﷺ بھد کوئی نمی ٹییں ہے تا کہ اوگ جان میں کہ چوکوئی آپ کے بعداس مقام دعویٰ کذاب اور کئیگار ، و جال اور کمراہ اور کمراہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ اگر چہ کوئی خرق عادت اور شعیدہ بازی کرے اور طرح طرح کے جادواور طلسمات اور افسون و کھلائے کہیں بیرسب سے سب محال اور اسحاب مقل کے نز دیک کمراہی ہے۔

گڑھے میں ڈال دیا جائے۔''اغتاہ والنظائز''میں ہے۔واذال مات اوقتل علی ردته لم يد فن في مقابر المسلمين والاهل ملته وانما يلقى في حفرة كالكلب. اورشر عامر تذکا نکاح فتخ ہوجا تا ہے۔اوراس کی عورت اس برحرام ہوجاتی ہےاورا بنی عورت کے ساتھ جو صحبت کرے گا وہ زنا ہے۔اورالی حالت میں جواولا دپیدا ہوتی ہے۔وہ ولد الزنا بِ فَ تَوْرُ اور "كنز" مين ب و ٢ ارتداد احدهما فسخ في الحال اور "برازي" من عدولو العياد والعياد بالله تحرم امراته ويجدد النكاح بعد اسلامه والمولود بينها قبل تجديد النكاح بالوطى بعد التكلم بكلمة الكفر ولد الزنا. "منتاح العادت "ش ب ويكون وطيه مع امرأته زنا والولد المتولد منهما في هذه الحالة ولد الزنا وان اتى بكلمتي الشهادة بطريق العادة ..... النهى والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب ايضاً. ال لوگوں کے ساتھ کھانا بینا خلط ملط رہنا دوستی رکھنی نہیں جا ہے کیونکہ اس میں مداہرت اور خوف نزول غضب البي كا ب: قال الله تعالى : و من يتولهم منكم فانه عنهم یعنی ''جو کوئی ان سے رفاقت کرے تم سے پس وہ ان سے ہے''۔ اور فرمایا الله تعالی ن ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء الجوكوني دوي كرب يس وهبيركي چیز میں اللہ کے دین ہے' عبداللہ بن مسعود بروایت ہے کرفر مایارسول اللہ عللہ المما وقعت بنو اسرائيل في المعاصى ينههم علماء هم فلم ينهوا فجاسلوهم

ے اور جب اپنے ارتداوی پر مرجائے یاقتل کیاجائے تو شد سلمانوں کی قبروں میں دفتایا جائے اور ندائے ہم ند تبول کی قبروں میں بلکہ یوں بی کئے کی طرح سمی گڑھے میں وال دیاجائے۔

ع اوران دونوں میں کے تھی ایک کے مرتد ہوجائے سے تکاح فی اُتحال منتج ہوجاتا ہے۔

ح اوراگر معاذ الله مرقد بوجائے تو(اس پر) انکی تورت ترام ہوجاتی ہاوراسلام لا کرووبارونکائے باتد ہے اور مرقد ہو لاکرووبارونکائے باتھ سے کے درمیان جوجی کرنے ساولا دیمید اجووودلدا اثرنا ہے۔

س اورا کا بی اورت سے کی کرناز نام کا اورجوان کے باب ال حالت می کوئی بچه بیداندودوالداز نائے اگر چے ویکر شیادت کے کلے بڑھے۔

واکلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعن على لسان داود و عيسي بن مريم (رواه الترمذي و ابردازد)

یعنی جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑے علاء نے اکومنع کیا جب منع نہ ہوئے تو علاءان

علیحدہ ہوئے۔ بلکہ اکلی مجلسوں میں جاتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے رہ پس خدا نے سب کے دلوں کو بکساں کردیا۔ اور سب کوملعون بنادیا۔ جب بے دینوں کے ملنے والے اور ساتھ کے کھانے والے قرآن نثریف اور حدیث کے روے بے دینوں اور فاسقوں جیسے ہیں پس مومن صادق کو جا ہے کہ انکا اخلاط اور ساتھ کا کھانا بینا بھی ترک کرے جیسا کہ بے دینی کا ترک کردیا تھے بخاری میں ہے۔ کہ تین اصحابی جلیل القدر نے خود وہ توک سے تخلف کیا تھارسول اللہ بھی نے سب مسلمانوں کو تھم دیا کہ انکا القدر نے سر مسلمانوں کو تھم دیا کہ انکے ساتھ کوئی سلام اور کلام نہ کرے جب ایسے ہزرگوں کو بسبب کی قصور کے بیتھم سایا گیا۔ پس وہ اوگ جو بے دینوں کی رفافت نہیں جھوڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ ترک سلام اور کلام بطریق اولی جو بے دینوں کی رفافت نہیں جھوڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ ترک سلام اور کلام بطریق اولی ضروری ہے۔ (حرر عبد البیار بن عبد اللہ الغزنوی تیں ان کے ساتھ ترک سلام اور کلام بطریق اولی ضروری ہے۔ (حرر عبد البیار بن عبد اللہ الغزنوی تیں ان کے ساتھ ترک سلام اور کلام بطریق اولی ضروری ہے۔ (حرر عبد البیار بن عبد اللہ الغزنوی تیں ان کے ساتھ ترک سلام اور کلام بطریق اولی ضروری ہے۔ (حرر عبد البیار بن عبد اللہ الغزنوی تیں ان کے ساتھ ترک سلام اور کلام بطریق اولی

## فتوى عدم جواز نكاح ما بين الل سنت والجماعت وفرقهُ مرزا سَي بسم الله الوحمن الوحييم حَامدًا وَ مُصَلَيًا

مدوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین کدمرز آئی لوگ جومرز اغلام احمد قادیانی کے سب عقا کدکوشلیم کرتے ہیں اور اس کی رسالت کے قائل ہیں اور اس کوسیج موجود مانتے ہیں اس واسطے علمائے عرب وجم نے مرز ائیوں پر کفر کا فتو کی لگایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی دختر کا نکاح کے مرز آئی ہے کردے بعد اس کومعلوم ہو کہ پیشخص مرز آئی ہے آیا ہے فکاح عند الشرع جائز ہوگایا نا جائز اور پیشخص اپنی لڑکی کا نکاح ثانی بلائے طلاق مرز آئی زوج کے عند الشرع جائز ہوگایا نا جائز اور پیشخص اپنی لڑکی کا نکاح ثانی بلائے طلاق مرز آئی زوج کے عند الشرع جائز ہوگایا نا جائز اور پیشخص اپنی لڑکی کا نکاح ثانی بلائے طلاق مرز آئی زوج کے

كى ملمان كرسكتا بيانبين؟ بينوا بالتفصيل جزاكم الله الرب الجليل. جواب: مرزائی مرد سے سُنتی عورت کا فاح نہیں ہوتا بلاطلاق ستیہ کاباب اس کا فکاح کسی ی کے کرسکتا ہے بلکہ فرض ہے اس لڑکی کواس مرزائی ہے فوراً جدا کرے کہ اس کی صحبت اسکے ساتھ خاص زنا ہے۔ بالکل وہی تھم ہے جو کوئی شخص اپنی دختر کسی ہندو کے گھر بلا نکاح بھیج دے بلکاس سے ختر کروبال حرام کوحرام کی ہی مدیس رکھااور بہاں نکاح براھا کرمعاذ الله ای حلال کے بیرایہ میں لایا گیااس ہے فوراً علیحدہ کر لینا فرض ہے پھر جس نی ہے جا ہے نکاح ممکن ہے۔''رواکٹار'' میں ہے قولہ. حرم نکاح الوثنیت وفی شوح الوجیز و كل مذهب يكفر وبه معتقده "درمخار" بين بي عيد ويبطل منه اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي خس النكاح- يبال تك اصل علم شرك كابيان تفاشر عابيصورت جائز إور از واج مکررے یاک کہ پہلا نکاح ہی خاتھا مگر قانون رائج میں جوامر جرم ہے شرعاً اپنی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیےاس ہے بھی بچنے کا حکم ہے قانون کا حال وکلاء جانتے ہیں۔ اگرازروئے قانون یہی بیصورت داخل جرم نہ ہو۔ یا قانون حکم فتویٰ کوشلیم کرکےاس کا جرح نہ ہونا قبول کرے تو حرج نہیں ورندان ہے دور رہاجائے مال دختر کو جسے جائز طریقہ ہے ممکن ہو جداكرنا يخت فرض ابم ہے اگر چہ دوسری جگہ نكاح نہ ہو تھے۔ و اللہ اعلم و علمہ اتم كتبه عبدالنبى نواب مرزا عفى عنه سنى حنفي بريلوي

صحيح الجواب والله تعالى اعلم فقير احمد رضان خان عفى عنه بريلوى

بیشک بلا تر دو کرسکتا ہے کہ مرزائی ہے نکاح باطل محض لڑنا گے خالص ہے کہ وہ مرتد ہے اور مرتد کا نکاح کسی فتم کی عورت کے ساتھ نہیں ہوسکتا طلاق کی حاجت نکاح میں ہوتی ہے نہ کہ زنامیں فتاوی عالمگیری میں ہے۔

الفقير القادري وصى احمد حنفي في مدرسة الحديث الدايرة في پيلي بهيت tou of the state o

